

ترتیب؛ زیبالنساء به تغیم اشفاق

# بِشِهْ إِلَنَّهُ النَّهُ النَّالِمِينَ لَا النَّا النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ

# ادب،آرٹ اور کلچر کے سنجیدہ رجحانات کا سمت نما

HaSnain Sialvi



آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں سکتے ہیں مزید اس طرح کی شان دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ايدمن پيٺل

عبدالله عتيق : 03478848884

سدره طام : 03340120123

حسنين سيالوي : 03056406067

اداره: زيب النساء نعيم اشفاق

يجيان پلي كيشنز،ا \_ برن تله،اله آباد،۳۰۰ (يو يي)انڈيا

سرپرست حکیم محرسعیدالدین پهپهان گروپ انوارالغی محرصالح نعمت جہاں محمد طاہر فرحت جہاں

اشاعت : ۲۰۰۱ کی سهای

جلدتمبر ۳ شاره ۵

سرورق : زوار حمین ملتان (یا کتان)

كېيور كمپوزنگ : شارپ رئيكېيورز ،اله آباد

كواهم مستمس ،الهآباد

: فی کاپی غیرمجلد پیاس رو ہے ۔/Rs.501 مجلد سورد ہے ۔/Rs.100

نِت : في كالي

سالانہ خریداری: چارمجلد شاروں کے لئے: دوسورو بے

لائبرى سے: جارمجلد شاروں کے لئے تین سورو پئے

بيروني ممالك : پاکتان: في كاني غيرمجلدسوروپيځ

مجلد ڈیر صورو ہے

سالانه خریداری: چارمجلد شاروں کے لئے پانچے سورو پے
رجسڑ ڈ ڈاک ہے منگوانے پر -501 روپے فی شارہ کا اضافہ کرلیں
امریکہ، کنا ڈا،انگلینڈ اور دوسرے ملکوں کے لئے:
فی شارہ ۱۹ امریکی ڈالر، یا بھ برطانوی پاونڈ
سالانہ ۱۹۳ مریکی ڈالر یا ۱۹ برطانوی پاؤنڈ
رجسٹر دڈاک مے نگو انے پر:
سامریکی ڈالریا ۳ برطانوی پاؤنڈ فی شارہ کا اضافہ کرلیں

مراسلت کا پیته:

#### Pahchaan Publications

1, BARAN TALA, ALLAHABAD-211003

Tel: 655826 & 450294 Email: in\_chowdhry@hotmail.com

پرنٹر، پبلشر، اڈیٹرنعیم اشفاق نے انصاری آفسیٹ پریس، الد آباد سے چھپواکر ا- برن تلد، الد آباد سے شائع کیا۔

### فهرست

|     | 100                       | - )6                                                   |            |                |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 4   | =                         |                                                        |            | بين السطور     |
|     | [                         | افسانه                                                 |            | 4.5            |
| 1•  | 100                       | ی کااردوفکشن:افسانه                                    | بيبوي صد   | مهدى جعفر      |
| ~~  |                           | نے کے بارے میں چندسوال                                 | نثثانسا_   | اعجازرابي      |
|     |                           |                                                        |            | غاکرے          |
| ۵٠  | بيد سهيل احدخان           | اردوافسانے پرایک نظر:<br>شرکاء:انتظار حسین مظفرعلی۔    | (الف)      |                |
|     |                           | رشیدامجد،اعجازرابی،احمرجا                              |            |                |
| ٥٩  | 9                         | نيااردوافساندادرعلامت:                                 | (ب)        |                |
|     | هر، سعادت سعید،<br>-      | شرکاء:انتظار حسین ،مسعوداش<br>سهیل احمدخان ، قائم نقوی |            |                |
| ۷.  |                           | پاکستان میں اردوا فسانے کے                             | (5)        |                |
| V e |                           | شرکاء: منشایاد ، رشیدامجد ، احس                        | ž.         |                |
|     |                           | سرور کامران، ہارون ندیم، دا                            |            |                |
|     | ل البيل عالى المس ارتقالي | حميد شاہر،احمر جادید،نوازش                             |            |                |
| 41  |                           |                                                        | ساندنگار   | تين خوا تين اف |
| 49  | حاصل                      | فهميده رئياض                                           |            |                |
| M   | بدلتی ہوئی جون            | فاطمه حسن                                              | 17 2       |                |
| ۸۸  | زمین کی حکایت             | فاطمهحسن                                               |            |                |
| 9.  | محولثرن المسيح            | عذراعياس                                               |            |                |
| 97  | تنين ثائكول والى ريس      | عذراعياس                                               |            |                |
| 99  |                           |                                                        |            | راجاراؤ        |
| 1   | *5                        | ے میں                                                  | يجحابي بإر |                |
| 1-0 | 9                         |                                                        | حاؤني      |                |

| iri     |                                           | منیرنیازی:ایک مطالعه                |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Iro     | وهنك رتك كاشاعر                           | مجيدامجد                            |
| 112     | منیری منورشاعری                           | احدنديم قاسمي                       |
| 179     | ہوا،شام اورموت کا شاعر                    | محمسليم الرحمن                      |
| 11-1    | نى رت كاشاعر                              | فر مان <sup>ف</sup> فتح بوري        |
| ICC =   | یہ چراغ دست حنا کا ہے                     | سراج منير                           |
| 101     | یےخوالی کےخوابوں کا شاعر                  | <del>سعادت سعی</del> د              |
| 101     | چھرنگین درواز ہے کے حوالے ہے              | فتح محد ملك                         |
| 141     | منیرنیازی                                 | اصغرنديم سيد                        |
| ואר     | كليات منير                                | سهيل احمد                           |
| 127     | منيرنيازي كينظميس اورشاعرانة تمثاليس      | عطاءا لتدعطا                        |
|         |                                           | ظفراقبال                            |
| IAT     | ظفرا قبال کی شاعری                        | · محدسليم الرحمٰن                   |
| علہ ۱۸۳ | نی زبان یازبان کے لئے نے شعری استعال کا م | ظفرا قبال                           |
| 194     | ظفرا قبال کی ہیں غزلیں                    |                                     |
|         | ح الدين محمود: خصوصي پيشکش                | صلار                                |
| r-9     | صلاح الدين محمود                          | ا بتظار حسین                        |
| rii     | تيره وتار ما حول ميں اجلا آ دی            | محدسليم الرحمن                      |
| i v     | المتغاب                                   | صلاح الدين محمود كي نثرى تحريروں كا |
| rio     |                                           | بابخراسال                           |
| riz     |                                           | سرسيداحمدخان *                      |
| rri     |                                           | حمام بادگردے ورے                    |
| rrr     | *                                         | شاكرعلى                             |
| rta .   |                                           | محدحسن عسكري                        |
| rr.     |                                           | تاصر کاظمی<br>قومی ادب              |
| 227     |                                           | قوى ادب                             |
|         |                                           |                                     |

| rra               | خط جحد خالداختر کے نام                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| ree               | خط ،محمد خالد اختر کے نام                                      |
| ror               | پری نامد: چهارست کا اگهرامیدان                                 |
| ry•               | صلاح الدين محمود كي نظمول ،غزلول كاانتخاب                      |
|                   | رژوت حسین: یاد نامه                                            |
| MI                | شوكت عابد                                                      |
| MAP               | محمسليم الرحمن شروت حسين                                       |
| M                 | قرجميل مجيين اوربهشت                                           |
| MA                | سهبيل احمد جم غصر تارا                                         |
| TAA               | ذی شان ساحل پور نے سیارے کی شاعری                              |
| rar               | شروت حسین کی نظموں <i>اغز</i> لوں کا انتخاب                    |
| 300               | اسدمحرخان                                                      |
|                   |                                                                |
| rii               | یادوں کا در کھلا ہے                                            |
|                   | توصيف تبشم                                                     |
| rrz ·             | ضمیرعلی بدایونی توصیف تبسم کاشعری روبیه<br>توصیف تبسم کی غزلیں |
| rrr               | تو صیف تبسم کی غزلیں                                           |
|                   | خالدا قبال ياسر                                                |
| rta               | ظفرا قبال 🕛 خالد کی شاعری                                      |
| ~~9               | محمدخالد دروبست كاشاعر                                         |
| 44                | غلام حسین ساجد خالد کی شاعری                                   |
| rm.               | خالدا قبال ياسر کې غزليس                                       |
| 19171717179121211 | يغ كشورك آرث: ٢٥،١٢٦،١٢١،٠٥١٥٠١٠                               |
| rrz               | شا کرعلی کا آرٹ _                                              |
| IAI               | اسلم كمال:ظفرا قبال كالمليج                                    |
| Iri               | ذاكر بمنير نيازي كالمنتج                                       |
|                   |                                                                |

## معیاری کتابی /رسالے پڑھنے والوں کے لئے پہرجان بک کلیب

## ر كنيت كى شرائط، شرح اور طريقه كار

 پہچان بک کلب کی رکنیت کے لئے قومیت، عمر اور تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے۔

ہندوستان کاہرفر دیجان بک کلب کار کن بن سکتاہے۔ رکنیت کی شرح حسب ذیل ہے:

• رکنیت برائے ایک سال صرف تین سورو پے

رکنیت برائے دی سال صرف چھ سورو ہے۔
 رکنیت برائے عمر بھر صرف گیارہ سورو ہے۔

ا۔ایک سال کی رکنیت قبول کرنے پر آپ کو ''تمانی سلسلہ پیچان''کا سالانہ خریدار بنایا جائے گا،اس کے لئے الگ ہے آپ کو کوئی رقم نہیں دین ہے۔'' پیچان'' ببلی کیشنز کے زیر اہتمام فرو خت ہونے والی پاکستانی کتابوں رسالوں کی تربیل پر آپ سے الگ ہے کوئی ڈاک خرج نہیں لیا جائے گا۔

۲- دس سال کی رکنیت قبول کرنے پر ''کتابی سلسلہ پیجان'' کے علاوہ'' نئی ادبی دریافت'کا چار برسوں کے لئے آپ کو خریدار بنالیا جائے گا اور پیچان پہلی کیشنز کے زیرا ہتمام شائع ہونے والی اور فروخت ہونے والی ہندوستانی رپاکستانی کتابوں ررسالوں کی ترسیل پر آپ ہے کوئی ڈاک خرج نہیں لیا جائے گا۔

" عمر مجرکی رکنیت قبول کرنے پر " پیچان" اور " دریافت" آپ کو ہمیشہ بھیجا جاتا رہے گااور کتابوں اور رسالوں کی ترسیل کے تعلق سے وہی رعایتیں دی جائیں گی جواو پر درج ہیں۔

پیجان بک کلب گیر کنیت کی فیس نا قابل واپسی اور نا قابل نقابل نقال ہوگی۔

چیک یاڈرانٹ قبول نہیں کیا جائے گا۔

یهجان پبلی کیشنز،۱- برن تله،الهآباد - ۲۱۱۰۰۳

#### بين السّطور

ان دنوں ادب کی دنیا میں اردورسالوں کی جو چہل پہل ہے اس کے پیش نظر کتابی سلسلہ'' پیچان'' کا دوبارہ اجراء جمکن ہے بہتوں کے لئے اس میں ایک اضافہ ہی نظر آئے ،لیکن یہ بھی بچ ہے کہ اس چہل پہل میں''ادبی سیاست'' کاباز ار کچھزیادہ ہی گرم ہو گیا ہے ادراد ب کاباز اراس حساب سے سرد۔

مخدشتہ چند برسوں میں تخلیق کردہ ادبیات کوہم کس خانے میں رکھیں؟ ادب اور قاری کا پرانارشتہ اب کس منزل میں ہے؟ نفقد ادب میں نئے نظریات کے تعارف نے ادب کی افہام وتفہیم میں کیسا اور کیا کردارادا کیا ہے؟ نظریاتی اختلافات اورمباحث نے ادب ونفقہ کی تعین قدر کے مسئلے کو کسقد رسلجھایا اور کتنا الجھایا ہے؟

ایسے اور کئی سوالات ہیں جوادب کے سنجیدہ قاری اور طالب علم کے ذہن میں اکثر انجرتے ہیں اور ان کے جواب نہ یا کروہ ادب کی بھول بھیلیوں میں حم رہتے ہیں۔

نیکن ان سوالوں کے چھ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ

ادب كے بم ے كيا مطالبات بين؟

بحثیت ادیب رشاعررنا قدر مدیررساله رقاری ہم نے اس پر سنجیدگی ہےغور بی نہیں کیا۔ ادب کے مطا**ف ا**نعے مسئلے برغور وفکر کے لیجات اگر ہمیں میئسر آ جا کیں تو کوئی وجنہیں کہ ہمارے یہاں

ایسی کمزورتج ریریس کم نظر آئیں گی جن کی بنیاد پر ہم اپنی شہرت کی عمارت قائم کرنے کے دعویٰ دار بنتے ہیں۔

کوئی ترقی پہندہ و، جدید ہو یا مابعد جدید ہو ، اس ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ، کسی کی کسی ہے وابنتگی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جو جس نظر نے کے حامی ہیں ہے شک رہیں۔لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ہم سر جوڑ کر جینسیں اور اپنا محاسبہ آپ کریں کہ ہم نے اوب کو کیا دیا ہے۔؟ یا نئے اوب ہے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ نئی راہوں یا نئے پڑا اؤ کی تلاش میں ہم نے کتنی دھوپ کھائی ہے اور اپنا کتنا خون جلایا ہے۔

ان دنوں ۸۰ء کے بعد کی کسل کے حوالے ہے ایک سوال بہت زیادہ گردش میں ہے کہ اس کسل کی چھان پیٹک میں ہم کہاں کہاں بھظے ہیں یا کتنوں کو ہم نے موضوع گفتگور بحث بتایا ہے یا انھیں کون سے ٹھوی رائے بھائے ہیں۔۔ بیا بیک ہی سوال کے کئی پہلو ہیں۔ ہمیں ان کا جواب ڈھونڈ نا ہے اور اس کسل کو مطمئن کرنا ہے کہ اس پر ہمارے ادب کا مستقبل منحصر ہے۔

آج ادب کی دوسلیں بلکہ تین سلیں زندہ ہیں (سمو کہ یہ ہرز مانہ میں رہتی ہیں)۔۔۔۱۹۶۰ ہے پہلے کی سل میں پچھ لوگ،۱۹۲۰ کے بعد کی نسل میں بہت سارے لوگ اور ۱۹۸۰ کے بعد کی ایک بڑی نسل ۔ یہ تین نسلیں اپنی الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں لیکن یہ بھی سج کے سب ایک دوسرے کے معاصر ہیں اور ایک ہی ز مانہ ایک ہی وقت ،ایک ہی عالم سے گزرر ہے ہیں۔ان تینوں نسلوں کی موجودگی میں بھی ہم بڑی بے سروسامانی کے عالم میں نظر آرہے ہیں۔

اس کی کیاوجہیں ہیں۔

کیاایک اہم یاسب سے بڑی وجہ پنہیں کہ ہم ایک دوسرے کی موجودگی یا وجودکو برداشت کرنے کی قوت سے محروم ہو چکے ہیں؟ ہمیں دوسری وجہوں یا مسکوں پر بڑی شجیدگی سے غور کرنا ہے اوران کاحل ڈھونڈ نا ہے بصورت دیکر ہم ای طرح بھول بھیلوں میں کم رہیں ہے۔

ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ' پہچان' کے ذریعہ کوئی دبنی انقلاب برپا کریں ہے، یا کوئی ایسانیا فکری تناظر سامنے لائیں ہے،جس کی روشن میں ہم نئے یا پرانے ادب کی تنہیم نوکر سکیں لیکن ہم اپنی محنت اور کوشش سے بازنہیں آئیں ہے۔

کی زبان کے اوب کو جب عالمی شہرت ل جاتی ہے تو چروہ کی ملک کی جا گیر نہیں ہوتی یا اویب کی ملک کی جا گیر نہیں ہوتی یا اویب کی ملک کی ملک کر پوری ونیا جس پھیل پچکی ہے۔۔۔۔ '' پہچان' کے اس شارہ جس منیر نیازی، صلاح الدین محمود، ثروت سین اور دومروں پر خصوصی گوشے اور مطالعے کی شمولیت ہے ہمارے ہندوستانی قارئین ہرگز ہرگز یہ مطلب نہ لیس کہ ہم نے پڑوی ملک کی نمائندگی کی ہے۔'' پیچان' کے اس شارے کے لئے تخلیقات کی فراہمی کے دوران ہمیں جن صرآ زیام حلوں سے گزرتا پڑا ہے ان کا ذکر کے بغیرہم یہ کہنا چاہے ہیں کہ اس شارہ کی فراہمی کے دوران ہمیں جن صرآ زیام حلوں سے گزرتا پڑا ہے ان کا ذکر کے بغیرہم یہ کہنا چاہے ہیں کہ اس شارہ کی پیشکش میں ہمارا ہندوستانی ذہن کا م کررہا ہے اور ہمارا مقصد دونوں کا ذکر کے بغیرہم یہ کہنا چاہے ہیں کہ اس شارہ کی فیرست میں مظلوں کے باین دوتی اوراخوت کے رشتوں کو فیوس اور مضبوط بنا تا ہے۔ ہم اپنے قار کین کو یقین ولاتے ہیں کہ آئندہ شاروں کے لئے ہندوستان کے گئی اہم پرانے اور نے لکھنے والے ہمارے خصوصی گوشے رمطالع کی فہرست میں جیں۔ اس شارک سے بی ایک کوشناں اور مستعد ہیں۔ اس شارک سے رائی اور کی جندہ مربی تا ہے کی ستوں کے تین جہاں سے بچھا چھا ملے گا، اسے مصل کریں گے۔ اس کے کے کہنیں جہاں سے بچھا چھا ملے گا، اسے حاصل کریں گے۔ اس کے کے کہنیں۔

ہم درج ذیل معنرات کے ممنون ہیں جن کی وجہ سے کتابی سلسلہ'' پیچان'' کے موجودہ شارہ میں تحریروں کی شمولیت ممکن ہوگئی۔

جناب محمسلیم الزلمن ، غلام حسین ساجد ، مبین مرزا ( مدیر: مکالمه ) ، اجمل کمال ( مدیر: آج ) رفیق احمه نقش ( مدیر: تحریر ) ، آصف فرخی ( مدیر: دنیازاد )

ہم جناب مہری جعفر کے مشکور ہیں جو' پہچان' کے دوراول سے ہمار سے ساتھ ہیں ،اس بار بھی انھوں
 نیک مشوروں ہے نو از ااور بطور خاص' پہچان' کے لئے ایک طویل مضمون تحریر فر مایا۔

زیب النساء
 نعیم اشفاق

#### افسانه

مہدی جعفر بیسویں صدی کا اردو فکشن: افسانہ اعجاز راہی نے افسانے کے بارے میں چند سوال مذاکرے

- (الف) اردوافسائے پرایک نظر: شرکاه: انظار حسین مظفر علی سید سہیل احمد خان رشید امجد ، اعجاز راہی ، احمد جاوید ، ابر اراحمد
- (ب) نیاار دوانسانه اورعلامت : شرکاه: انتظار حسین مسعوداشعر، سعادت سعید، سهیل احمد خان ، قائم نقوی
- (ج) پاکستان میں اردوا فسانے کے پیچاس سال: شرکاء: منشایاد، رشیدامجد، احسان اکبر، جمیل آذر، سرور کامران، ہارون ندیم، داؤ درضوان، حمید شاہد، احمد جاوید، نوازش علی جلیل عالی، اکمل ارتقائی

#### بیسویں صدی کا اردو فکشن. افسانه

مهدى جعفر

HaSnain Sialvi

محیط الارضیت کا دامن پکڑنے کی خواہش اور نئ تکنیکوں کی دریافت کی کوشش نے پہلی وہائی ہیں اردو
افسانے کوجنم دیا۔ اردوافسانے کی پیدائش ایک قلب ماہیت تھی۔ افسانے سے پہلے افسانے ہی کے قماش کی چیزیں
افسانے کوجنم دیا۔ اردوافسانے کی پیدائش ایک قلب ماہیت تھی۔ افسانے سے پہلے افسانے ہی کے قماش کی چیزیں
میں جاتی تھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی واستانیں ہوتی تھیں یا واستانی رنگ کے بیانیہ پارے ہوا کرتے تھے۔ اردوادب
میں ایک عرصے تک طویل داستانوں کا دوردورہ رہا ہے۔ انھیں لکھا بھی جاتا تھا اور استی بھی کیا جاتا تھا۔ داستانیں عموماً
میرت وسطی سے آئی تھیں اور ہمارے علاقے میں سرت ساگر، رامائن اور مہا بھارت جیسی کھاؤں اور پنج تنز کی
میرت وسطی سے آئی تھیں اور ہمارے علاقے میں سرت ساگر، رامائن اور مہا بھارت جیسی کھاؤں اور پنج تنز کی
دکایات کے دوش بدوش موام میں مقبول رہیں۔ انیسویں صدی آگر داستانوں کی صدی کئی جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ اس

جیسویں صدی کی پہلی اور دوسری دہائیوں جی مختصرا فسانہ لکھنے کا انداز داستانی اور محسوساتی تھا۔ پر یم چند می نے اپنا پہلا افسانہ ' دنیا کا سب سے انمول رتن' کے ۱۹۰ میں لکھا جو زبانہ میں چھپا۔ پر یم چند ہی پہلے کہائی کا رہتے بخصوں نے جلد ہی داستانی ، رو مائی اور اوب لطیف' جیسی قنی نثر سے رخ موڑ ااور حقیقت نگاری کی نئی راہ وریافت کرتے ہوئے افسانے کو اپنے علا تائی مسائل سے روشناس کرایا۔ انھوں نے روی ، فرانسیسی اور مغربی مصفقین کے مکشن کا مطالعہ کرنے کو اپنے علا تائی مسائل سے روشناس کرایا۔ انھوں نے روی ، فرانسیسی اور مغربی مصفقین کے مکشن کا مطالعہ کرنے کے باوصف اپنی تخلیقی راہ خود نکالی۔ دوسری طرف ان کے معاصر فنکا رجاو حیدر بلدرم افسانوی اور ہوئے افسانے یاا پیے طبع زاوا فسانے لکھ ادب کو عالمی سطح سے روشناس کرانے کے لیے اپنے طور پرترکی سے ترجمہ کیے ہوئے افسانے یاا پیے طبع زاوا فسانے لکھ دیکھ جن میں داستا نیت بھی یاحس وعش کے قضے جے ۔ ان کی افسانوی زبان اور بیان میں خوش سلیقگی تھی ۔ جاو حیدر بلدرم کے افسانوی اسلوب کی بابت امتیاز علی تاج کھیتے ہیں۔

''سید ہجاد حیدر ہر جگہ موقع کے مناسب الفاظ استعال کرنے میں بہت مختاط رہتے ہیں۔
کہیں و والیے الفاظ تلاش کرکے لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جن کی اصوات ان کے معنی کا
سراغ دیتی ہیں۔ کہیں آ پ صرف ایک موز وں لفظ یا تغییں و نازک ترکیب سے فقر سے
میں زندگی کی لہر بیدا کردیتے ہیں اور بعض او قات ان کے الفاظ اُ تلاف کا ذہنی عمل بیدار
کرکے پڑھنے والے کے معمول تجربات و مشاہدات کو ایک مجیب ول کش روشن میں چیش
کرتے ہیں۔

(دیباچ'' خیالتان'') پریم چندمحیط الارض احساس کے ساتھ اپنی زمین سے براہ راست وابنتگی کے خواہاں تھے۔انھوں نے الیی سطح در یافت کی جوعالمی بھی ہواورعلا قائی بھی اور فنی اعتبار ہے جس میں بینٹلی ہو۔ وہ پھی انسانی فطرت جوگلوم لوگون کی الگ ہوتی ہے اور حاکم طبقے کی الگ۔انسانی فطرت کے سلسلے ٹس پریم چندخود کہتے ہیں۔

(1) جومصنف انسانی فطرت کے رموز اور اسرار کھولنے میں کامیاب ہوتا ہے ای کی تصنیف مقبول ہوتی ہے۔ ہم محض اس چیز ہے طمئن نہیں ہوتے کہ کی خاص آ دی نے کوئی کام کیا ہے۔ ہم محض اس چیز ہے طمئن نہیں ہوتے کہ کی خاص آ دی نے کوئی کام کیا ہے۔ ہم بلکہ ہم بیدد مجسنا چاہتے ہیں کہ ذہنی مدوجز رہے بجبور ہوکراس نے بیدکیا ہے۔

(۲) تاریخ تمذن اور ماحول میں بار بارتغیر اور تبذل رونما ہو ہے۔ کئے ہی اصول جو پہلے صدافت ہے معمورتصور ہوتے ہے۔ بناط تابت ہوگئے ہیں۔ لین حکایات آئے بھی آئی مدافت ہے معمورتصور ہوتے ہے۔ بناط تابت ہوگئے ہیں۔ لین حکایات آئے بھی آئی ہی حقیقت ہیں جنتی آئے ہے پہلے تھیں۔ کیوں کدان کا تعلق انسانی ذہن ہے ہے۔ اور نفسیات بھی تبدیل نہیں ہوتی۔

(۳) فطرت کا جونس ہے وہ فطرت کا ہی ہے آ دمی کانبیں ۔ آ دمی کونتو وہی آ رث لبھا تا ہے جس پراس کی روح کی مہر شبت ہو۔

(ویباچ' میرے بہترین انسانے")

پریم چندنے قدیم قصوں اور حکایات سے انکار نہ کرتے ہوئے ایک نئی سطح کی تلاش کی اورانسانی فطرت کے سہارے کہانی کا ایسا انداز منکشف کیا جوعلا قائی حقیقتوں پر جنی ہواور جس میں ہمہ کیری ہو۔وہ اپنی ہاتوں کوعالمی سطح و پینے کے خواہش مند تھے۔

موپاساں مانا طول ،فرانس ، چینوف اور ٹالٹائی کی کہانیاں پڑھ کرہم نے فرانس اور روس سے روس سے روس نے فرانس اور اور بھارت کا دائر ہیںاڑوں سندروں ،اور لبی روس سے روحانی تعلق قائم کرلیا ہے۔ ہمار ہے تعارف کا دائر ہی بہاڑوں سندروں ،اور لبی چوڑی وسعنوں کو عبور کر کے فرانس اور روس جارہ و پختا ہے۔ ہم وہاں بھی اپنی ہی روح کی جھلک و یکھنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں کے کسان ،مزوور اور طالب علم ہمیں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ہمارے گہرے شنا ساہوں۔

(ویباچہ۔''میرے بہترین افسانے'')

۔ بیددوسری بات ہے کہ اپنے زمین علاقے کے عام کرداروں کے فطری اور حقیقی رویق ں اور ان کے دکھوں کے افسانوی برتاؤاور عوام کے ذبحن پر چھا جائے کی کوشش میں پر بیم چنداس قدر کھو گئے کہ افسانوں کے دوسرے فئی لوازم اور ان کے برتاؤ کو ایک حد تک قربان کردیا۔ غالباً تشبیہ ،استعارے وغیرہ ہے کر بر پائی کے بب انھوں نے اپنے بہترین افسانے '' کفن' کو بھی اپنے بہترین افسانوں کے مجموعے نے خارج کر دیا تھا۔ استعارے وغیرہ کے افراج کی وجہ ہے آگے جل کر پر بیم چند پر بیالزام لگایا گیا کہ افسوں نے فن افسانہ کو تا قابل علائی نقصان میہو نچایا۔ افراج کی وجہ ہے آگے جل کر پر بیم چند کا انباع کی افسان میہو نچایا۔ حالاں کہ پر بیم چند کا انباع کی تعداد برن ملائے میں بردارول ادا کیا۔ پر بیم چند کا انباع کی حدد کا تاباع کی تعداد برن ملائے میں بردارول ادا کیا۔ پر بیم چند کا انباع کی کرتے ہوئے ان کے چند بھی عمروں اور بعد میں آئے دالے فن کاروں نے بھی بیرول نہمایا۔

پریم چند کی مقبول عام کہانیوں مثلاً ''بڑے گھر کی بٹی ''' فتح پرمیشور''' اماوس کی رات'' شطر نج کے کہ کھلاڑی'' وغیرہ میں وہ واستانی لہجئییں ہے جو بیسوی صدی کی پہلی وہائی ہیں عام تفا۔ کہانی کی تخلیقی جہت میں بیا بیک بڑی تنہ کے مقاری کہانی کی تخلیقی جہت میں بیا بیک بڑی تنہ کی تنہ کے دائرے میں رہ کرصاف صاف کھا گیا۔ بیا بات ملحد ہے کہ اکثر وضاحتی بری تنہ کی تنہ کی تنہ کی تنہ کے دائرے میں رہ کرصاف صاف کھا گیا۔ بیا بات ملحد ہے کہ اکثر وضاحتی .

طرزعمل کی وجہ سے پریم چندمصنف کی حیثیت سے کہانی میں شامل ہوجاتے ہیں۔

"بڑے گھر کی بٹی" میں مشتر کہ کئیے کے درون خاند نفسیاتی تصادم کا قضیہ ہے۔ شوہر پر بیوی کی ہاتوں کا غیر معمول اثر اور شوہر کا معمول ہے ہٹا ہوار ڈھل جواس کی مردانہ فطرت کے عین مطابق ہے گر بدلے ہوئے طبعی روتیہ (Behaviour) کی نمائندگی کرتا ہے، افسانے کی جان ہے۔ شوہر کی حادی نفسیات کا پہلوا فسانے کو تذکیر مرکز (Phallo.centric) بنا دیتا ہے۔ عورت کی نفسیات مفاہمتی ہے۔ بیعورت پر مخصر ہے کہ شوہر کی نفسیات کا ذاتی فائدوا شخاتے ہوئے کو منتشر حال کردے یا جا ہے تو اے ٹو شے نے بچالے۔ بہوجو بروے گھر کی بیٹی ہے اس نے دوسرا داستہ اختیار کرتے ہوئے فائدان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ گر پر یم چند ہے آخری جملے میں فن کی ڈور پھوٹ گئی۔ حتی طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ 'بڑے گھر کی بیٹیاں ایس ہوتی ہیں، کہا جاتا جا ہے تھا کہ پچھے بیٹیاں ایس ہوتی ہیں۔ کہا جاتا جا ہے تھا کہ پچھے بیٹیاں ایس ہوتی ہیں۔ کہا جاتا چا ہے تھا کہ پچھے بیٹیاں ایس ہوتی ہیں۔ بہا جاتا چا ہے تھا کہ پچھے بیٹیاں ایس ہوتی ہیں۔ کہا جاتا چا ہے تھا گر پیٹی نزیراحمد کا ہے۔ اس کہانی کی خوبی ہے ہے کہ تمام کرداروں کی حسیس بیدار ہیں۔ دوسری طرف پر یم چند نے فزکاری کا جوت کا ہوت ہوئے ہوئے ' کفن' اور'' شطر نج کے کھلاڑی' میں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف پر یم چند نے فزکاری کا جوت و ہوئے ہوئے ' کفن' اور'' شطر نج کے کھلاڑی' میں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف پر یم چند نے فزکاری کا جوت و ہے۔

انسانے کی ایک تبدیلی تھی سیاسی اور تاریخی شعور کا سلوک۔'' شطرنج کے کھلاڑی'' میں تاریخیت کے ساتھ انحطاط پذیر معاشر سے کاعکس نمایاں ہے۔ پریم چند کی اس تاریخ آمیز تخلیق کا جواب نیر مسعود کا حالیہ افسانی '' ساتھ جسکے ''ند

طاؤس چمن کی میتا''ہی دے سکتا ہے۔

"کفن" پریم چند کا ایک اہم افسانہ ہے اور جرت انگیز چا بک دی سے لکھا گیا ہے۔ اس میں پریم چند کی کر دار کی طرف نہیں ہیں۔ انھوں نے "گھیبو" اور مادھو کی فربت پرتر نہیں کھایا۔ النے ان کی کابل الوجود و ہنیت کی عکا ی کرتے ہوئے راوی ہے کہلوایا" بیان کی خلتی صفت بھی" نہ نہی انھوں نے زمیندار کی عظمت پرطنز یا تنقید کی بلکہ افسانے کا راوی کہتا ہے" کھیبو "اور اراوی کا بلکہ افسانے کے بیانیے کا آگ می ہے کم اور نوکیک نوک

پریم چند کے ہم عصر اپنی تخلیقات میں عالم خیال، عالم تصور اور رومانی احساس پر توجہ مرکوز کرتے رہے۔ایک مثالی نیاز فیتے وری کی ہے۔

وہ مجھتی تھی کہ جس نے آگ لگائی ہے ای کو بجھانا بھی پڑے گی۔ اس لیے محبت کی وہ

چنگاری جواس کے دل میں بھی اسوقت تک سلگ رہی تھی دفعۃ بھڑک اٹھی اور تمام وہ مدارج جواک حن کواپنے نقاب پوش ہونے کی حالت سے لے کربند حجاب وا کردیے تک عشق کی پذیرائی میں طے کرنے پڑتے ہیں، سوشیلانے آن واحد میں طے کرلیے اور بیافتتیار پردے سے باہر آ کربیبوش رنجور کا سراسے زانو پرد کھ کراہے آ نچل سے اس کو ہوادیے گئی۔

("ت"-نگارستان)

نیاز فتحوری اپنی کاوشوں میں حسن وعشق کی قدروں کو بلند کرتے ہو ہے اوب لطیف جیسی نئر لکھتے رہے۔ سلطان حیدر جوش نے بھی رو مانی افسانے لکھے گرمسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کونظر میں رکھتے ہوے مغربی معاشرت کی تقلید کے خلاف آواز اٹھائی۔ مجنوں گورکھپوری نے'' نقش پا''' خواب وخیال'''' کاثوم'''' مذن تمنا'''' معاشرت کی تقلید کے خلاف آواز اٹھائی۔ مجنوں گورکھپوری نے'' نقش پا''' خواب وخیال''' کاثوم''' مذن تمنا'''' میں معاشر کی خالف آواز اٹھائی ۔ نمذر سجاو حیدر نے خوبصور زبان لکھتے ہو ہے'' اخر وزہرا'' میں گھریلومسئلے کوموضوع بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پریم چند کے ان معاصرین کی عطاا فسانوی زبان اور الفاظ کی صحت اور موزونیت ہے۔ اس میں انہوں نے احتیاط ہے قدم اٹھایا۔

پریم چند نے کہانی کے فارم کو قائم (Establish) کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ انھیں کی روایت پر چلنے والے سدرشن ،اعظم کریوی،علی عباس حینی اور سہیل عظیم آبادی تھے۔سدرشن نے ہندو معاشرے کی نشاند ہی کرتے ہو کے اصلاحی افسانے لکھے۔'' شاع'''''گرومنتر''''مصق ر''اور'' باپ' ان کے خاص افسانے ہیں۔اعظم کرتے ہو کے اصلاحی افسانے لکھے۔'' شاع'''''گرومنتر''''مصق ر''اور'' باپ' ان کے خاص افسانے ہیں۔اعظم کریوی کے یہاں دیمی زندگی اور شہر کے تہدوار اور چیچیدہ مسائل ہیں۔'' ہیرو'''' مناہ کی گھڑی'''' افسانے''' وکھیا'' کمیانکدہ افسانوں میں شار ہوتے ہیں۔ تجاب امتیاز علی کے افسانے'' طلوع وغروب'' میں بھی جسن وعشق کا منظر نامہ

علی عباس سینی نے متعدد کہانیاں تحریکیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے وہ کہانی میں عصریت کے بیان کے قائل سے حصن پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے کرداروں کی زبان اور عام رائج محاوروں سے استفادہ کرتے تھے۔وہ نسیاتی حقائق کے نباض تھے۔ان کی کہانیاں" میلہ گھوئی" اور" رفیق تنبائی" کرداروں کی نفسیات پر بنی افسانہ سازی کی مہارت سے معمور ہیں۔ان نمائندہ افسانوں بیس علی عباس سینی کی خاص جہت یعنی حب الوطنی اور معاشرہ کو بہتر کرنے کاروئیہ (جوستقبلیت یا Futurism کی ایک شق ہے اور پر یم چند کی روایت کا ایک حصہ ہے) نظر نبیس آتا۔" میلہ گھوئی" جنسی نفسیات پر بنی ہے۔ کرداروں کومن وعن، جیسے لوگ ہوتے ہیں دیسا ہی چیش کیا گیا ہے۔افسانے میں فطری جنسی نفسیات پر بنی ہے۔ کرداروں کومن وعن، جیسے لوگ ہوتے ہیں دیسا ہی چیش کیا گیا ہے۔افسانے میں فطری جنسی امنگ (URGE) کا تصادم معاشرتی اور مذہبی روایتوں اور اصولوں سے کیا گیا ہے۔ پیچھوگوں کی جنسی ضرورتی مامنگ (دیتی ہیں۔مثلاً ۔۔

ا) منوکی بیوہ کی عدت کے احکام بھول جانے کے موقع ملنے نگے ۳) تنہائیوں کا ذکر چیٹرا اور اس کے دور کرنے کے ذرائع پرغور ہوا۔ بالآخر ایک شب امتحان کی قرار پائی۔ جب اس کی صبح سرخروئی ہے ہوئی تو چنونے ماں سے اصرار کیا کہ اس رشتے کوعقد کے ذریعے مشحکم بنادے۔

٣) ده بينے كولے كرمولوى صاحب كے پاس پنجى ۔وه ديبات ميں رہنے كى وجہ ہے شرع

کی کتابیں اب تک نہ بھولے ہے۔ انھوں نے امتحان اور اس کے نتائج ہے واقف ہوتے ہی کان پر ہاتھ رکھااور نکاح کے ممنوع ہونے کا فورا ژفتوی صاور فر مایا۔
۳) پھر جب مولوی صاحب اپ نیسلے ہے نہ ٹلے تو جل کر بیٹے ہے بولیں ' چل اے گھر چل ! ما تک میں میر ہے سا خوش میرا خدا جو اب تیری بیوی ہے۔ میں خوش میرا خدا خوش۔

یہ ند نبی اصولوں پر نفسیات کی ضرب کاری ہے۔ یہ وہ کر دار ہیں جن کے سامنے ند ہبی بندشیں ہے دست و پاہو گئی ہیں۔ یہ کر دار ذہنی طور پر نارمل ہیں گر ان کی تر چھی (Oblique ) نفسیات ابھاری گئی ہے۔

"رفیق تنهائی" کا کردار قربان میال علی عباس حینی کی کردار نگاری پردسترس کا ثبوت ہے۔ میراخیال ہے بیدافسانہ" میلے گھوئی" ہے زیادہ مجر پور ہے۔ قربان میال کی تنهائی، اس تنهائی کا گھر کے درود پوارے تفاعل، دوسرے کے گھر کی فیریت اورا پے گھر کی انسیت، کتے ہے رفاقت اور گلی کے لاکوں کی چینے پھاڑے وقربان میاں کو دوسرے کے گھر کی فیس بیل میں جانور (کتے ) کو کردار کی حیثیت ہے چیش کرنے کی کے نفسیاتی ردعمل کی ول کش تصویرا تاری گئی ہے۔ افسانے میں جانور (کتے ) کو کردار کی حیثیت ہے چیش کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ قربان میاں کی داخلیت نمایاں ہوئی ہے۔ یہاں برصورتی اور تا مساعد ماحول کی بدسیتی میں خلیقی مست پیدا کردیا گیا ہے۔ بیان پرتا شیر ہے البت اے مختمر کیا جا سکتا تھا۔ علی عباس حینی نے پریم چند کی روایت کو فضیات در حقیقت نگاری کی سطح پر آگے بڑ ھایا۔ انہوں نے افسانہ نگاری میں شہر کا ماحول بھی شامل کیا۔

حالان کہ پریم چند اور جاد حیدر یلدرم کے زمانے ہے بی مغربی افسانوں کے ترجے کے جارہے سے ۔ تگرمغربی انداز نگارش ہے متاثر ہوکرا پی تخلیقیت کے جارحانہ طریق کارے ہنگامہ برپاکرتے ہوے جن افسانہ نگاروں نے ایک انقلا لی موڑ دیاوہ'' انگارے'' کے مصنفین جاد ظہیر، احمالی ، رشید جہاں اور محمود الظفر ہے'' انگارے'' آواں گاردادب کا نمونہ تھا۔ یہ کوشش افسانوی ادب کو عالمی سطح پرلا کھڑا کرنے کی ایک باغیانہ کوشش تھی۔ ان افسانوں آواں گاردادب کا نمونہ تھا۔ یہ کوشش افسانوی ادب کو عالمی سطح پرلا کھڑا کرنے کی ایک باغیانہ کوشش تھی۔ ان افسانوں پر مارکسزم کے اثر است تو تھے تی گر ان جی فرائد کے نظریات کے مطابق جنس نگاری اور فرانسی طرز کے فطرت نگاری بھی تھے۔ اسلامی پریندیوں پرشد یہ حملے بھی تھے۔ اصلاح پسندی (Constructivism) کے گئے تھے۔ اصلاح پسندی (Constructivism) کے گئے تھے۔ اصلاح پسندی (Constructivism) کے گئے تھے۔ اصلاح پسندی

ال وقت کا معاشر و'' انگارے' کے انقلابی افسانوں کی تاب ندلا سکا۔ ان سے عوام کے ندہبی جذبات مجدول مجرد ح ہوے تھے۔ ان مصنفین کے خلاف سخت پرو پگنڈ ا ہوا۔ جگہ جگہ '' انگارے' کی کا پیاں جلائی گئیں مسجدول مجرات اعت کے خلاف ریز ولیوشن پاس کئے گئے مصنفین کوئی وحمکیاں دی گئیں۔ پھر حکومت کی طرف ہے اس میں اشاعت کے خلاف ریز ولیوشن پاس کئے گئے مصنفین کوئی کی وحمکیاں دی گئیں۔ پھر حکومت کی طرف ہے اس کتاب کی منبطی کا اعلان ہوا۔ چند برسوں قبل جیمز جوائس کی معرکہ آرا ناول'' Ulysses'' کی اشاعت پر پچھائی طرح کا ہنگا مدکھڑ ا ہوگیا تھا۔ اس کتاب کی نقلیس امریکہ کے ساحل پر اتر تے ہی جلادی گئی تھیں۔

افسانوی اور دیگر تخلیقات کے ذریعے فنکار کی نفسیات پراخلاتی اقد اراور رو مانی حسن کی یلغار جوداستانی اور نذہبی اصلاحوں سے در آئی تھی اس کی تھنن سے نجات پانے کی شدید خواہش'' انگار ہے'' کی تصنیف کا موجب و محرک تھی۔'' انگار ہے'' کے خلاف غم وغصہ کا فوری رومل بھی فطری تھا۔

'' انگارے'' کی اشاعت نے بہر حال اپنااثر ڈالا۔معاشرے کی جکڑبندیوں اور محفن سے نجات پانے کے لیے فکر دنظراورا ظہار کی آزادی کا ایک با ضابطہ دورشر و ع ہوا۔ حجادظہیر(''انگارے'' کے ایک مصنف)، ملک راج آنند،جیوتی گھوش، کے ایس بھٹ،ایس سنہااور محمد دین تا ثیرنے لندن (۱۹۲۵) میں ترقی پند تھریک کا پہلا مٹی فسٹو تیار کیا، جس میں کہا گیا تھا۔۔۔ '' وہ سب کچھ جو ہم میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اپنی عزیز روایات کو بھی عقل وادراک کی کسوٹی پر پر کھنے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہم میں اتحاداور تو می میک جہتی پیدا کرتا ہے ای کوہم ترتی پسنداد ہے ہیں۔''

تر تی پیند تحریک کے زیراٹر افسانہ لکھنے کی روایت کا آغاز ہوا۔٦ ٣٩٠ء میں پریم چند نے انجمن ترتی پیند مصنفین کی پہلی صدارت لکھنؤ میں کی اور وہ مشہور خطبہ پڑھا جس میں کہا گیا تھا کہ'' ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔۔اور بیر کیفیت اس وفت پیدا ہوگی جب ہماری نگاہ عالم کیر ہوجائے گی۔۔اس کی پرواز کے لیے محض باغ کی چار دیواری ندہوگی بلکہ وہ فضا جو سارے عالم کو گھیرے ہوے ہے۔ تب ہم بدندا تی کے تحمل نہوں گے۔''

'' انگارے'' کے مجموعے میں شامل سجا دظہیر کا حجموثا ساانسانہ'' دلاری''زاویہ نظر کی تبدیلی پر انحصار کرتا ہے۔ایک طرح سے معاشرے کونٹی نگاہ دی گئی ہے۔ بیزاد بینظر معاشرے میں شامل گر کنارے کئے ہوئے دیعنی لونڈی کے کردار کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔اس میں اعلیٰ طبقہ کولونڈی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یہی افسانہ اگر رواین طرز ہے لکھا گیا ہوتا تو 'ولاری' کویا تو بہت اچھایا بہت برا کردار بنا کر پیش کیا جاتا۔اس ہےمصنف نے متاط اجتناب برتا ہے۔' دلاری' کو ماحول ہے جس طرح کاسلوک ملتا ہے وہ برا ہے نہ کہ خود وہ کر دارخراب ہے ۔مصنف نے ' دلاری' کی شخصیت ابھارنے کے لیے خوش حال خاندان کے افراد کے علاوہ گھر کی نو کرانیوں ہے بھی اس پرلعن

. (۱) بھی بھی جب کسی ماما ہے اور اس ہے ( ولا ری ہے ) جھٹڑ اہوتا تو و ہ پیطنز ہمیشہ نتی۔'' میں تیری طرح کوئی لونڈی تھوڑی ہوں''۔اس کا دلاری کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ (٢)" ہے حیا! آخر جہاں ہے گئ تھی وہیں واپس آئی نہ! گرمنھ کالاکر کے۔ساراز مانہ تھھ پرتھڑی تھڑی کرتا ہے۔ برے فعل کا یبی انجام ہے۔

(٣) ایک نجس ناچیز بستی کواس طرح ذلیل و کی کرسب کے سب بروائی اور بہتری محسوس کر رہے تھے۔مردارخور گدھ بھلا کب سجھتے ہیں کہ جس ہے کس جسم پروہ اپنی کثیف ٹھونگیں مارتے ہیں بے جان ہونے کے باوجود بھی ان کےایسے زندوں ہے بہتر ہے۔

ممر دار خور گدرہ والے جملے کے ذریعے مصنف انسانے میں شامل ہوجاتا ہے۔ بیہ جملہ غیر ضروری تھا۔غالبًا ہے'' انگارے'' کی اشاعتی ضرورت کے تحت لکھا گیا ہے جو' اعلیٰ اور شریف' طبقے میں آ گ لگانے کا کام کرتا ہے۔ پیداحتجاج کا برتاو ہے۔ افسانے کا آخری ٹریٹمنٹ یعنیٰ دلاری' کا گھر ہے دوبارہ بھاگ جانا ایک انقلا بی غمل ہے۔اے نظریانی ضرورت کے تحت لکھا گیا ہے۔

عجادظہیر کاا نسانہ'' نیندنییں آتی 'بجیمز جوائس سے متاثر ہےادر شعور کی روکی مگذیک کی نمائندگی کرتا ہے۔ گۆزگۈزگۈزگۈز، كۈنخ، چەن، كۈنخ نځ، چەن چەن چەن گذر گیا ہے زمانہ گلے لگا ہے ہوئے۔۔۔ ہے۔۔ نے اموشی اور تاریکی تاریکی۔تاریکی۔آئکھایک بل کے بعد کھلی۔تکیہ کے غلاف کی۔فیدی۔ تاریکی گربالکل تاریکی نبیس \_ پیمرآنکھ بند ہوگئی \_گریوری تاریکی نبیس \_ آ تکھ دیا کر بندگ ۔ پھر بھی روشنی آ ہی جاتی ہے۔ پوری تاریکی کیوں نہیں ہوتی ؟ کیوں نیس ہوتی۔

شعور کی رو کی تکنیک پہلی بار سجا دُظہیر نے اپنے طریقے سے استعال کی اور افسانے کو ایک نئ جہت ہے آ شا کرایا۔اس دور میں شعور کی رو کی جھلکیاں'ا نگارے' کے بعض انسانوں میں نظر آتی ہیں جن کامحاب تمرر کیس نے کیا ے۔ان کے مطابق 'احمطی کی کہانی'' اول نہیں آتے" میں۔ متوسط طبقے کے مسلم محرانے کی ایک شادی شدہ الزکی کی ذہنی رو کا اعشاف نظر آتا ہے۔اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ایک دیں دار مولوی ہے کردی جاتی ہے۔۔۔وہوچی ہے۔۔

تكوزے بادل تبيس آتے \_كرى اس تزامے كى يزرى بے كەمعاذ الله \_ تزيق موكى مجھلىكى طرح بھنے جاتے ہیں۔ عورت مجنت ماری کی بھی کیا جان ہے۔۔کام کرے کاج كرے-اس برطر هيك بچ جنا۔ جي جا ہے نہ جا ہے۔ جب ميں موے كا جي جا ہاتھ پر کر تھینے لیا۔ادھر آو میری جان میری پیاری تنہارے نخرے میں گرم مصالحہ۔۔۔۔دیکھوتو کرے میں کیسی شنڈک ہے۔میرے کلیج کی شنڈک۔ارے آ د۔ ہمو پر ے۔ یم پر ہر وقت کم بخت شیطان ہی سوار رہتا ہے۔ نہ دن ویکھو نہ رات - ہاے مار ڈالو۔ کثاری مارو نہ۔ ہاتھ تگوڑا مروڑا۔ کہاں بھا گی جاتی ہو۔ سینے ہے چےٹ کرلیت جاو۔

شعور کی رو کے ساتھ جنسی عمل سے متعلق مکالموں کو خلط ملط کر دیا حمیا ہے۔ ذہن کے ساتھ جنسی كارگزارى كاختلاط ب- يدالك طرح كى حقيقت نكارى ب-

'' انگارے'' کے نے فنی تصور نے نہ صرف سہیل عظیم آبادی اور حیات اللہ انصاری کی حقیقت نگاری کو متاثر کیا بلکہ آخر آخر میں پریم چند کواپنی روش بدل کر' کفن' جیساا فسانہ لکھنے پرمجبور کیا۔ یہ پریم چند کی نئی جست تھی۔ سہیل عظیم آبادی نے زندگی کے براہ راست مشاہرے،عام انسانوں کی خوشیوں، عموں، شکستوں، محرومیوں دغیرہ سے اپنے کرداروں کی تخلیق کی۔وہ جملوں اور مکالموں کے امتزاج سے حالات اور ماحول کا نقش بناتے تھے۔'' الاو' 'سہیل عظیم آبادی کی نمائندہ کہانی ہے جس میں الاو' کااستعارہ ہے جس کے گردزمیندار کے ہاتھوں کسانوں کے سیای استحصال اور ان کی حالت بیان ہوئی ہے۔کہانی کی خلیقی خاصیت ہے غیر محسوس طور پر نقط عروج · تنگ رسانی اور و مال کہانی کا قائم ہو جاتا \_

کرٹن چندر تک پہو نچتے پہونچتے ہمیں اس صدی کے جارا سالیب متشکل ہوتے نظر آتے ہیں۔ داستانی اسلوب،ادبالطيف جبيها عشقيه اسلوّب، پريم چند كاحقيقت پينداسلوب،اور''انگارے'' كامشتعل اسلوب\_كرش چندر نے داستانی اسلوب سے کریز کیا تھر پریم چنداورا نگارے کی روایات سے متاثر ہوکزاین فنی تخلیفات کی نمائندگی ک۔"ان داتا" کے درج ذیل اقتباسات اس بات کی غمازی کرتے ہیں۔

(۱) رمباناج کوئی استیبہ ہے سیکھے۔اس کے جسم کی روانی اور رکیٹمی بناری ساری کا پرشور بہاؤ، جیسے مندری اہریں جاندنی رات میں ساحل ے اٹھکھیلیاں کررہی ہوں۔ اہرآ گے آتی ہے۔ سامل کوچھوکرواپس چلی جاتی ہے۔ مدھم ہی سرسراہت بیداہوتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ شور مدھم ہوتا جاتا ہے۔ شور قریب آجاتا ہے۔ آہتد آہتد اور چاندنی میں نہا ہے ہوئے سامل کو چوم رہی ہے۔ سنیہ کے لب واشخے، جن میں وانتوں کی لڑی سپیدموتوں کی مالا کہ طرح لرزتی نظر آتی تھی۔

(۲) خاوند بیبیوں کو، ما ئیں لڑکوں کو، بھائی بہنوں کوفر وخت کررہے ہے۔ بیدہ ولوگ تھے جواگر کھاتے ہیے ہوتے تو ان تا جروں کو جان سے مار دینے پر تیار ہوجاتے ۔لیکن اب بہی لوگ منصرف انھیں بھی رہے ہتے بلکہ بیچے وقت خوشا مربھی کرتے تھے۔

(۳) من کے اے کا تنات کی پر اسرار مخفی قوت عظیم ۔۔۔اے خداؤں کے ظالم صدر اعظم ۔۔۔ تو اس خوبصورت کلی کوابھی ہے کیوں کچل کرر کھ دینا چا ہتا ہے۔اس کی تمناؤں کی دنیا کو دیکھے۔۔۔۔ سمندر میں بلبلوں کی افشان سبک خرام کشتی ،اک فخد اپنی معراج کو بہونے ہوا ہوا، تاریل کے جھنڈ میں مورت اور مرد کا پہلا بوسے۔۔ کینے سفلے رزیل۔

یدانسانہ جذباتیت (Sentimentality) ہے معمور ہونے کی وجہ ہے اور اوب لطیف جیسی انشا پردازی درآنے کے باعث مجروح ہوا گو کہ اس کا رویہ بہت پرقوت تھا۔" ان دا تا" میں ایک بڑا افسانہ بن جانے کی صفت تھی۔افسانے میں استحصال کا پردہ فاش کرنے والی روایت کا تیتن ہے۔ بلا بکی شدت ہے۔" انگارے" کے ذریعے لائی ہوئی غم وغصہ کی لہروں اور نئی تکنیک (یہاں خط کی تحدیک کا استعمال) ہے افسانوی ہیئت سازی کی صلاحیت ہے مگر جذباتیت اور عشقیہ آرائش جا بجامد اضلت کر کے افسانے کو کمزور کرتی ہے۔ بیان کی لطیف عشقیہ تر تگ تاری پر بھی بھی الٹا اثر ڈوالتی ہے۔مثلاً۔

توس نزم گرم اور کر کرا تھا۔ اور مربے کی مٹھائی اور اس کی ہلکی ہی ترشی نے اس کے ذائے کو اور بھی تکھار دیا تھا۔ جیسے غازے کا غبار عوریت کے حسن کو تکھار دیتا ہے۔ مور بھی تکھار دیا

اس دور کے لوگوں کو چاند میں روٹی نظر آتی تھی۔ یہاں کرش چندرروٹی میں چاند دیکے رہے ہیں۔
'' کالو بھنگی'' کی تحلیک میں شخصیت نگاری اورانٹرویو کا با بھی نقاعل ہے۔ اس میں خود فذکار نے اپنانداق
اڑا کرفتز پیدا کیا ہے۔ بیان میں حسن اور برصورتی کے علاوہ متفاد منظروں کا سلوک ہے۔ تی پندی کے نظریاتی
اطلاق پر جنی بیدا تھی کہانی ہے جس میں 'کالو بھنٹی' کی محروم اور بےرس زندگی ، اس کی انسانیت کے مقابل لوگوں کے
استحصال کا بیان ہے۔ کرشن چندر نے کہانی میں کہانی کی غیر موجودگی کی راہ ہے کہانی بن پیدا کیا ہے۔ '' ان داتا'''''
کالو بھنٹی''۔ '' ، ہاکشمی کا بل'''' آ دھے گھنٹے کا خدا''، اور'' غالیجی'' مشہورا فسانے ہیں جن کے ذریعے کرشن چندر نے
ترتی پند نظریات کے تحت نوع بنوع تخلیق تجرب اور پر یم چندر کے آبعدا ہے دور کے قار کین کوسب سے زیادہ متاثر
کیا۔ یہاں تک کہتر بد کے طور پرایک افسانہ'' مردہ سمندر'' لکھا۔

کرش چندر کے بعد ترتی پہندتح یک کے زیراثر لکھنے والوں کی ایک بڑی تعدا دنظر آتی ہے۔ان ہیں احمہ تدمیم قانمی سعادت صن منٹو، حیات اللہ انصاری ،را جندر سکھ بیدی اور عصمت چنتا کی سرفہرست ہیں۔ بیا فسانہ نگار وراصل کرشن چندر کے دور میں ہی لکھ رہے ہے گران کے نور آبعد نمایاں ہوے۔ان میں سعادت سن منٹو کی اہمیت وراصل کرشن چندر کے دور میں ہی لکھ رہے ہے گران کے نور آبعد نمایاں ہوے۔ان میں سعادت سن منٹو کی اہمیت اس لیے اور ہے کہ انحوں نے ترتی پہندی کی لیک ہے ہٹ کربھی کچھا فسانے تخلیق کیے۔منٹو کا افسانہ '' بحد د

میں آنے والی جدیدیت کی تحریک اپیش خیر بن گیا جس کا اسلوب بیان و جودیت کی نمائندگی کرتا ہے۔
احمد ندیم قائمی نے عموماً پنجاب کے ویبات کو اپنا موضوع بنایا۔ معاشرہ ، اس کی اخلاقی حالت ، مکلی سیاست ، پس ماندہ طبقے کی عکائی اور اس ہے متعلق محرکات ان کے افسانوں کے محود ہیں۔ ان کی تحریروں میں محرومیاں ، مجبوریاں ، معاشرتی تا ہمواریاں ، جبالت ، مفلسی ، آزاد ہونے کی محکش جوعمو ما پس ماندہ انسانوں ہے متعلق ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تا محی نے پرقوت انداز بیان میں باکلی شم کی کہانیاں تعییں۔ ان کے نمایاں افسانے "
سی ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تا محی نے پرقوت انداز بیان میں باکلی شم کی کہانیاں تعییں۔ ان کے نمایاں افسانے "
سیزا سان اور '' پرمیشر شکھ' ہیں جن میں سخت ماحول اور بی دار بیانیہ ہے۔ '' گنڈ اسا'' کی زبان میں جیوث ہے اور بیان طاقتور ہے مثلاً ۔

" و کیوتا ہے بھے ایسا لگتا ہے تو جھ پرترس کھارہا ہے ،اس لیے کہ کسی زمانے میں میری
تیری یاری تھی ، پراب یہ یاری ٹوٹ گئ ہے تا ہے ، تو میراساتھ نہیں وے سکتا تو پھرالی
یاری کو لے کرچا شاہے؟ میرے باپ کا خون اتنا ستانہیں تھا کہ دیکے اوراس کے ایک
ہی بنے کے خون سے حساب چک جائے ، میرا گنڈاسا تو ابھی اس کے پوتوں
پوتیوں ، نواسوں نواسیوں تک پرو ننے گا ، اس لیے جا اپنا کام کر۔ تیری میری یاری ختم ،
اس لیے جھ پرترس نہ کھایا کر ،کوئی جھ پرترس کھائے تو آنچ میرے گنڈاسے پر جلیہو چیتی

۔ قائمی نے شعد دانسانے لکھے جن میں ہوتا ہے۔ ان کے انسانوں میں، بالخصوص نسادات پر لکھی گئ کہانیوں میں، جذبا سیت راہ پاگئی ہے۔'' گنڈا سا'' کا آخری حصہ بھی جذباتی ہوگیا ہے۔

کرش چندر کے برخلاف سعادت حسن منٹوکا افسانہ '' بابوگو پی ناتھ'' اوبلطیف جیسی نثر کا شائیہ بھی نہیں رکھتا جبکہ حسن وعش کا بیانیہ انداز اس دور کے عام افسانہ نگاروں بہ شمول کرش چندر موجود تھا۔ اس افسانے ہیں جنسی کاروبار کا ماحول نمایاں کیا گیا ہے مگرجنس زدگ سے شعوری اجتناب ہے۔ کردار 'بابوگو پی ناتھ' کی رحم دل شخصیت کو طوائفوں کے ماحول ہیں برتیج ہوئے بھی اے ملوث یا تھڑ ہے جو سے انداز سے بچایا گیا ہے۔ بھی سلوک 'زینت' کی شخصیت بڑی ہوئی ہے۔ یعنی کے کردار سے بھی کیا گیا ہے۔ اسل بات وہ حقیقت نگاری ہے جس سے زینت' کی شخصیت بڑی ہوئی ہے۔ یعنی عورت کے دل میں دیے ہونے فطری اربان ۔ ان سے عورت کی جنسی حیثیت کوصاف الگردیا گیا ہے۔ افسانے کی آخری چندسطریں بڑی چا بکدس سے کہ تھی گئی ہیں۔ وہاں 'منٹو' کا کردار اپنا نداق آپ اڑا تا ہے۔ پھرا چا تک سارا افسانہ روشن ہوجا تا ہے۔ منٹونے ''انگار ہے'' کی ردایت کو آبول کرتے ہوے اخلا قیات پرکاری ضرب لگائی ہے۔ اس

اسلوب ایبار بتا ہے کہ اس میں ہر کردار اور ہر واقعہ ڈھل جاتا ہے۔منٹو کے یہاں اسلوب حقیقت کی گرفت کرنے کا کام کرتا ہے۔اس کے برعکس مثلاً کرشن چندر کے یہاں ہر کردار ، ہر واقعے کی مناسبت ہے اسلوب بدل جاتا ہے۔ کیوا یا کہ ہر کردار ہر واقعے کی طرف ان کارویہ بدل جاتا ہے۔ کیوا یا کہ ہر کردار ہر واقعے کی طرف ان کارویہ بدل جاتا ہے۔ کرشن چندر نے شاید کوئی افسی میں کما اس کے باوجود و وجس طرح اپنے افسانوی میں نمایاں ہیں ، منٹوا ہے افسانوں میں موجود ہوتے ہوئی النہیں ہے۔

خرکرش چندرنے'' کالوبھنگی' تو لکھاہی ہے جس میں کہانی کار کی حیثیت ہے وہ خودموجود ہیں۔ مگریہ بات درست ہے کہ اس میں اپنی جذباتیت اور مقرران روش اختیار کرنے کی وجہ سے افسانے میں شامل ہو گئے ہیں۔الی جگہ منٹونے فنکاری کا ثبوت دیا ہے اور اپن شخصیت کوجذباتی طور پر شامل کرنے سے بچالے گئے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں باک نبیں کہ افسانوی جذباتیت کے باوجود' کالوبھٹگی کی کردار نگاری'' بابوگو لی ناتھ' ک'' زینت'' کی کردار نگاری ہے بہتر ہے۔معاشر تی تر تی کا زاویہ دونوں میں موجود ہے۔حالانکہ'' بابوگو پی ناتھ''میں اس کی حیثیت ایک ثائبہ کی تی ہے۔

فزکاری کے دوران منٹوا پنے کرداروں کے اندر منتقل ہو کر انھیں خلق کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ ''سڑک کے کنارے''نسائی کردارنگاری (ecriture feminine) کی انچھی مثال ہے۔ یہاں فنکار در دزہ میں جتلاعورت

کے کردار میں شم ہوجاتا ہے۔

انگلیاں۔۔۔انگلیاں۔۔۔اٹھنے دو انگلیاں۔۔۔ مجھے کوئی پرواہ نبیں۔۔۔ بیدونیا چوراہا ہے۔۔۔ پھوٹے دومیری زندگی کے تمام بھانڈے۔۔۔میری زندگی تیاہ ہوجائے گی؟ ۔۔۔ ہوجانے دو۔۔۔ جمجھے میرا گوشت واپس دے دو۔۔۔میری روح کا پیکٹڑا مجھ ہے مت چھینو۔۔۔ تم نہیں جانتے پیرکتنا قیمتی ہے۔۔۔ بید گوہر ہے جو مجھے ان چند کھات نے عطا کیا ہے۔۔۔ان چندلمحات نے جنھوں نے میرے وجود کے کئی ذرّ ہے چن چن کر کسی کی پنجیل کی تھی اور مجھےاہیے خیال میں اوھوری چھوڑ کر چلے گئے تھے۔۔۔میری پھیل آج

انسانے كااسلوب اوب لطيف سے قريب ہے۔ پھر بھى سيانساندا يك اہم تجرباتى حيثيت كا حامل ہے۔ مڑک کے کنارے'' کی ہیئت نسائیت پر مرتکز (Logo-Centric) ہے۔

جس طرح منثورٌ بابو كو بي ناته " مين كنتي نيونلي " دهز ن تخته " أيني كي پيغي يو جيسے لفظ اختر اع كئے اور ان ے مكالموں كے خالى پن كو بحركرا يك نيا دُائمنش بيدا كيا ائى طرح" بعندنے" ميں ان كا اخر الى مزاج ايك نے اسلوب کی بنا ڈالتا ہے۔ بیمجر دتصویروں کا سلوک ہے۔

ایک دن اس کی سبیلی آئی۔۔۔ یا کستان میں، موثر نمبر ۹۶۱۲ یی ایل۔۔۔ بوی گری تھی۔ ڈیڈی پہاڑ پر تھے۔ تمی سیر کرنے گئی ہوئی تھیں۔۔۔ بیپنے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے کمرے کی ایک ہوتے ہی اپنی بلاؤز اتاری اور پکھے کے بیچے کھڑی ہوگئی۔اس کے دودھ البلے ہوئے تھے۔ جوآ ہتہ آ ہتہ ٹھنڈے ہو گئے۔اس کے دودھ ٹھنڈے تھے جو اً ہستہ آ ہستہ البلنے لگے۔ آخر دونوں دودھ ہل ہل کر مُنظّنے ہو گئے اور کھٹی کئی بن گئے۔

اس میں رنگ، ذا نقتہ جراری کیفیات ،جنس ،انسانی ابتلا اور تجریدیت کی ملی جلی ہیئت موجود ہے۔ پیہ ا فساندروایتی لسانی تفکیل اور بن بنالی زبان کوتو زنے کے لیے خلق ہوا ہے۔'' پھندنے'' کے متعلق افتار جالب کہتے يں-

> ابتداے لے کرآخر تک ہرمر طے میں تمام تنصیلات اس متعلّ مقام کو، کہ موت آتھوں کے باہر نکل آنے اور پھندنوں کی گردنت پرمشمنل ہے، جیموتے ہوے ساتھ لے کر چلتی

۲.

منوکوشہرت ان کے فتی طور پر کمزور انسانے'' شندا گوشت' سے ملی۔ اس میں بزی حد تک جنس نگاری تھی۔ ان پر مقدمہ چلاا وروواس ہے بری ہوے۔ منٹونے بہت اجھے انسانے لکھے اور بہت خراب بھی۔ درج بالا کے علاوو'' بو'''' کالی شلوار''' جنگ'''' کھول دو'''' ٹو بہ قیک عظمہ' فذکاری کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ منٹونے تقسیم ہنداور فساوات کے موضوع پر بھی انسانے لکھے۔

حیات الله انسان کی تخلیقات پریم چند کی روایت پر قائم ربی ہیں۔ گریان کے اپ عہد کی انسانی تاہراہری اور معاشر تی پست حالی کے انسانے ہیں۔ انہوں نے '' بحری بازار بھی'' بے انساف ساج کے تفاعل کے ساتھ کردار 'رکھی' کی مجبوری اور لا چاری کی تصویر تھینی ہے۔ حیات الله انسانی کے یہاں معاشر نے کی پہلی علی ساتھ کردار 'رکھی' کی بین ہے۔ ان کے قابل لی ظاف انسانی حال کی باریک بنی خوشنما منظری احساس کے بالمقابل انسانی حال کی باریک بنی ہے۔ ان کے قابل لی ظاف انسانی ہو بہوکر دار انگاری ہے۔ بدحال زعدگی اور بھوک کی مسلسل مارے ماں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی ہے۔ ووایت پاگل پن جس متواتر 'باب باب' کہنے اور اوالہ اٹھانے کا اشارہ کرتی ہے۔ ' نقیرا' اور 'تھینے' کی بے حال ماں کو بے دروی سے بھیک ما تگنے کے آلے (Toob) کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ استعال کرتے ہیں۔ استعال کرتے ہیں۔

استهال برے پردامب بری ہے۔ حیات القدائصاری ملک ہے ایک حاس دوری صاف عما کی برے ہیں۔

ہم ادوارے زیادہ رجانات کونظر میں رکھتے ہوے بردھ رہے ہیں ورندمنوی کے زمانے میں لکھنے

والے کی فاکا رال جاتے ہیں جن میں ہے پچھ عہد روال تک افسانہ نگاری کرتے رہے۔ پریم چند کی روایت پر مرتکز

ہوکرا چندر نا تھا اشک نے ''کاکڑاں کی تیلی'' نکسا۔ ویو پندرستیارتھی کی'' گڑیا اور لوری' جیسی کہائی کی تخلیقیت لوک

کھنا اور لوک گیت پر قائم تھی۔ اختر حسین راہ پوری نے '' بچھے جانے دو'' اختر اور پنوی نے '' کلیاں اور

کانے'' بصدیقہ بیم نے'' لے پالک' ایرائیم جلیس نے'' جانو ر' ، راما نندساگر نے'' آب حیات' ، مہیند رہاتھ نے

'نوائدی کے تار' 'شفیق الرحمٰن نے'' مذ و جزر' 'حس آ عائے'' اندھیرے کے جگنو' اور مدھوسوون نے'' اعتر اف' اور دوسری کہانیاں تحریکے رکھنے نقوی ، ایوائفصل صدیتی اور دوسری کہانیاں تحریکیں۔ ان کے علاوہ کیکیلہ اختر ، دھرم پر کاش آ نند، بنس ران تر بہر ، صغید نقوی ، ایوائفصل صدیتی اور

دومرے فنکاروں کے ام آتے ہیں۔

اخفاق احمد نے "محدریا" ہے اپنے جگہ بنائی۔ میرزا ادیب کا" دودن تیرگی" جدید افسانے کا قبل نوشت (Precursor) ہے۔ آغابا پر کے قلم ہے جس پر جن" جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی" وجود میں آیا۔ شوکت صدیقی فوشت (Ghost story) ہیا و قام" لکھی جس میں حقیقاً نے ایڈ گرین پوکی طرح کی مجبوت کے ٹریشنٹ والی کہانی (Ghost story)" سیاہ قام" لکھی جس میں حقیقاً مجبوت نبیس ہے بلکہ ایک عام اور معمولی آ دمی کا دکھ ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے" مال بی "کھا۔ ممتازمفتی کا" روغنی پنتا ہے مرتب ہوا ہے۔ آخیس کے افسانے" ایسراحو یکی" میں Archaism کا ٹریشنٹ ہے۔ کا ٹریشنٹ ہے۔ کا فیانے" ایسراحو یکی" میں کا ٹریشنٹ ہے۔

ننمیرالدین احمد کے 'تشنہ فریا 'میں ایک عمر رسیدہ مرد کی جوان بیوی اپنی نا آسودہ جنسی خواہشوں کے درمیان (جوفطری جیں) معاشرتی جنسی بندش کی تھنٹن میں جتلا ہے۔ اس تھنٹن سے جنسی آزادی اور بدنا می کی تھکش کوفن پارہ بنایا گیا ہے۔ ''سو کھے سادن'' کی روح مصنف کاغیر معمولی مشاہدہ ہے۔ اس جیں ایک نوجوان اور حسین بیوہ کی امنگ بحرتی اہر دی کورادی کے خارجی زاوید سے نقش کیا گیا ہے۔ اس دور جی موضوعات والے افسانوں پرزیادہ زور

دیا گیا۔ یہاں آ گے چیجے انسانوی تبدیلیوں کی کئی پرتنیں ہاہم دگرOver lapping نظر آتی ہیں۔ان میں را جندر سنگھ بیدی عصمت چفتا کی اور دوسر ہے بھی ہیں جن کا ذکر بعد میں آ ہےگا۔

افسانے کی تکنیک پرخاص تو جہ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ غلام عباس کا'' چشم و چرائے'' ٹلذیک کی تبدیلی کی اچھی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک دائر وی بجل کے ذریعے ، جو غلام عباس کی پہچان ہے یہ افسانہ افتقام پر پہو نج کراپنے آغاز سے ل جاتا ہے۔ افسانہ فیر ضروری بیان کے اخراج کا اعلیٰ نمونہ ہے جس سے صاف صاف شکل نکائی گئی ہے۔ بیان کو اس حد تک کم کیا گیا ہے کہ صرف سرخیوں کی تکنیک کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح آیک خاندان کی افسارہ چشوں کی ترقیق کی داستان ایک چھوٹے سے افسانے میں ساگئی ہے۔ تاریخیت ( Historicity ) کے ذاویے ہے ہم بہت پچھو کے جائز وی کمل کی نامیاتی بیئت (Organic form)'' آندی''میں بھی موجود ہے۔ معاشرہ اپنے بدلاو میں کس طرح دائر وی ممل کی نامیاتی بیئت (Organic form)'' آندی''میں بھی موجود ہے۔ معاشرہ اپنے بدلاو میں کس طرح دائر و در دائر ہ آگے بڑھتا ہے اور اس کی و کچپیاں اسے کس طرف لے جاتی ہیں اسے بیانیہ بحث تا گئیک میں تراشا گیا ہے۔ بیافسانہ مصنف کی صلاحیت کا خماز ہے۔

خواجه احمر عباس نے بھی کفایت لفظی کے شعور سے اپنے افسانوں کی تخلیق کی۔ وہ ترتی پہند زادیہ نظر سے افسانے تحریر کرتے رہے۔ تحلیکی اعتبار سے '' روپے آنہ پائی'' کلنڈ رفارم (Calender Form) میں تکھا ہوا ہے حد مختمرا درا ہم افسانہ ہے۔ بیا خراجات کی ڈائری ہے جس میں کسی شخص کا تاریخ وار حساب کتاب ہے اور بس کے کوئی بیان نہیں۔ قاری کو اس کے عقب میں نہ کہی ہوئی کہائی گرفتار کر لیتی ہے۔ معنی کہائی سے باہر ہیں۔ دوٹوک انداز میں لکھا ہوا افسانہ '' ابایت کو سے تھر افسان کی نفسیاتی حالت بیان کرتا ہے۔ یہ ہا حساس کر دار تا تا شامی کا استعار ہے۔ احساس کی فطرت (ابا بیل اور اس کے بیچ) کس طرح انبانی نفسیات کو متاثر کرتی ہے اور آدی کی تختی کو شفقت میں بدل سکتی ہے۔ اس کا اعتبال کی روح ہے۔ غلام عباس کے بعد خواجہ احمد عباس نے کہائی گر سے کے مقل پر میں بدل سکتی ہے۔ اس کا اعتباف کہائی کی روح ہے۔ غلام عباس کے بعد خواجہ احمد عباس نے کہائی گر سے کے مقل پر میں بدل سکتی ہے۔ اس کا اعتباف کہائی کی روح ہے۔ غلام عباس کے بعد خواجہ احمد عباس نے کہائی گر سے کے مقل پر

یبان تک پہو ٹیختے پہو ٹیختے ہمیں نظر آتا ہے کہ چند فنکاروں نے انسانوی نگارش پراٹر ڈالنے کا کام کیا ہے اور دوسروں نے قبول کیا ہے۔ پر یم چند، یلدرم، کرشن چندر بمنواور غلام عباس اپناشد بدا ٹر ڈالتے ہیں جبکہ حیات اللہ انصاری ، احد ندیم قاسمی ، اپندر تا تھا شک اور دوسر ہے چندا ہم افسانہ نگاروں نے اثر قبول کیا۔ کرشن چندر بروی حد تک اثر قبول کیا۔ کرشن چندر بروی حد تک اثر قبول کیا۔ کرشن چندر بروی حد تک اثر قبول کرتے بھی ہیں اور اثر ڈالتے بھی ہیں۔ اپنے عہداور اپنے پہلے کے عہد کے اثر ات کی نہ کی طرح سے ہرف کار پر مرتب ہوئے ہیں۔ منوایا فنکار ہے جس نے اپنے چند قائل قدر افسانوں میں ہراٹر ہے جسٹکار اپاکرایک نیا درخ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔

پچھ خاص انداز کافسانے لکھ کراٹر ڈالنے والوں میں عزیز احد ،حسن عسکری ہمتاز مفتی اور ممتازشیریں کے نام لئے جاتے ہیں۔عزیز احمد نے فرانسیسی اور جرمن افسانوں کا مطالعہ کیا تھااور کئی مغربی افسانوں اور ڈراموں کا ترجمہ کیا تھا۔ ان کی تخلیقات میں حقیقت نگاری اور فطرت نگاری (Naturalism) کی کوشش ہے۔ وہ اپنے کرواروں ، واقعات اور ماحول کوشیقی اور واقعی کرویتے ہیں۔وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو پچھے جیسا ہے ویہا ہی چیش کیا جائے۔عزیز احمد کی بین الاقو امیت اور علاقائیت کی جہات ان کی شناخت ہیں۔شنز او منظر تکھتے ہیں۔
کیا جائے۔عزیز احمد کی بین الاقو امیت اور علاقائیت کی جہات ان کی شناخت ہیں۔شنز او منظر تکھتے ہیں۔

''عزیز احمد کا افسانوی کیس منظر جدید یورپ،امریکہ اور ہندوستان کی فیوڈل اور
بورز واسوسائی رہا ہے۔انہوں نے حید آباد کے جاگیروار طبقے ، بڑے سریایہ واروں ، راجہ

مہاراجاؤں اور نوابین کی هیش پند زندگی کی عکامی اس وقت کی جب اردو کے زیادہ تر انسانہ نگاراس سے تاوا تف تھے۔''

عزیز احمر نے جنس نگاری بلکدا کھ جنسی اسکینڈل سے افسانوی دلچی قائم کرنے کی کوشش کی ۔ جنسیت

کر ٹیشٹ میں ایک حتم کی دلآویز کی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے انھوں نے مغربی اور شرقی کلچرکا پر دہ قاش کیا یا اس کا

آئینہ دکھایا۔ انھوں نے دفت کے بہاؤ کو امیر کرنے کی کوشش کی ۔ عزیز احمد نے ایک طرح کی افسانوی تاریخیت کوجنم

دیا۔ '' مدن میں نا در کو کر کا تاریخی کا کھی کا کھی کا کھی کا کہ میں زیا نے کے مخلف ادوار کو سرت ساگری کی

ایک کھا کے پیڑں کے اوپر خلق کرتے ہوئے اس میں اس قصے کو مذم کر دیا گیا ہے۔ بیافسانہ '' ذریں تاج' 'اور

'' تصور شیخ' '' ان کے نمائند وافسانے ہیں ۔ عزیز احمد کا پر قوقر قالعین حیدر کی افسانہ نگاری پر صاف نظر آتا ہے۔ پکھی

'' مدن میں اور صدیاں'' کا سامعاشرہ ، پکھا ای طرح کی دفت گزراں والی تاریخیت قرق الحین حیدر کے یہاں بھی

ہے۔ انظار حسین کون میں سرت ساگر اور دوسری کھا وُں کا استعمال شاید عزیز احمد کی ہی افسانوی تحریک ہے۔ متاثر

ہے۔ انور عظیم کے سلسلے میں وثوق سے نہیں کہا جاسکا کہ ان کے نس میں عزیز احمد میں کیفیات موجود ہیں یا

خیس ۔ عزیز احمد کے یہاں پریم چنداور انگارے کے اثر ات نظر نہیں آتے ہاں جاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح وری کی

خیس ۔ عزیز احمد کے یہاں پریم چنداور انگارے کے اثر ات نظر نہیں آتے ہاں جاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح وری کی

خیس ۔ عزیز احمد کے یہاں پریم چنداور انگارے کے اثر ات نظر نہیں آتے ہاں جاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح وری کا تھیں دیکھا جاسکتا ہے۔

حن عسری کا فسانہ ' حرام جادی' نے اسلوب اور تی ہیت کی جانب بردھتا ہوا ایک قدم ہے جس میں داخلی اور خارجی شداید اور کیفیات کے ساتھ خیال کے آزاد تلاز ہے ( Thought ) کو طزید انداز میں برتا گیا ہے جس سے صورت حال کی آئر نی نمایاں ہوئی ہے ۔ باریک مشاہدہ ہے ، برختی ہوئی آبادی کا ماحول پر اثر ہے ، کثافت ہے ، بیزاری ہے جھلا ہت ہے دل ود ماغ پر ہتھوڑ ہے پڑر ہے ہیں ۔ فراکف کی کردار نگاری میں چا بک دتی ہے کا م لیا گیا ہے ۔ بیدا تعدیگاری کا افسانٹیس ہے ۔ سب پھرصورت حال ہے ۔ فراکف کی کردار نگاری میں چا بک دتی ہے کا م لیا گیا ہے ۔ بیدا تعدیگاری کا افسانٹیس ہے ۔ سب پھرصورت حال ہے ۔ واقعات اور حالات کو پس پشت رکھتے ہوئے قدواکف کی ذہنی رداورا حساساتی تکلیفوں کے درمیان یا دوں کے سہارے اور ول و و ماغ کو تازہ وم کرنے کی کش کمش کا پرکشش سلوک ہے ۔ اس افسانے کے اسلوب نے اردو کی افسانوی دنیا کو متاثر کیا ۔ افسانے کے آئی پہلوکو پھی نظرا نداز نہیں کیا جاسکا ۔ بچھ میں نہیں آتا کہ ترتی پندھلقوں نے انسانوی دنیا کو متاثر کیا ۔ افسانے کو شرف قبولیت کیوں عطانہیں کیا ۔ شعور کی رواور خار جیت کے تضاد و تصادم پر کا بھی ہوئی کہائی '' چاسے کی بیائی'' بینائقش چھوڑ تی ہے۔ ۔

ممتازشیری کاانسانہ''میکھ ملہار''شدید تخلیقی تحریک کے زیراٹر لکھا گیا۔''انگڑائی''جوہم جنسی کی بناپر لکھا گیا اپنے دور میں بے صدمقبول ہوا۔اس انسانہ کا ترجمہ ہندوستان اورمغربی ممالک کی مختلف زبانوں میں ہوا۔ حسن محسکری اورممتازشیریں نے انسانوں ہے تریادہ انسانوی تنقید کے ذریعے آنے والے دور پراٹر ڈالا۔جس ہے وہ پہچانے گئے۔

انسانہ نگاری کے ہراول دیتے ہیں سیدر فیق حسین کی حیثیت بالکل جدا گانہ ہے۔وہ اپنے عہد کی انسانہ نگاری سے غیر کی انسانہ نگاری سے غیر مطمئن تضے اور انسانہ کیا ہوتا ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے اپنی تحریروں کا آغاز کیا۔ نتیجہ میں قارئین کے لیے نصرف علامتی اور تمثیلی کہانیاں تکھیں بلکہ اپنے انسانوں میں جانورستان (Bestiary) جیسی تخلیقات سے ایک نگ جہت پیدا کی ۔جانور کے کردار کا تخلیقی رجمان بعد میں آئے والے فنکاروں میں نظر آیا۔فنی اعتبار ے" كلوا"،" فنا"،" كذهائيس بحرتا"،" نيم كى تمكولى" اور" آئينة جرت" كى تخليق اندازه موتا ب كـسيدر فيق حسین نے علامتی افسانے کی سیج معنوں میں بنا ڈالی۔

سامنے کا بید دستہ ای وقت اپنا کام کررہا تھا جب کہ منٹو ،بیدی اور عصمت جیسے فنکار اپنے عروج (Zenith) پر تھے۔افسانہ نگاری کے میدان میں منٹو کے برابر ہی بیدی کی اہمیت تھی۔جالانکہ زبان کے اعتبارے بیدی کے بہاں خامیاں تھیں گربیدی کرداروں کی نفسیات پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ فنی جیئت کی اہمیت سے بے خبرنہیں تھے۔انھوں نے منٹو کی طرح فنکاروں کی نئی پیڑھی پر اثر ڈلا۔وہ انسانی فطرت،خاص طور پر عورت اور مرد کے طبعی رویو ل(Behaviours) کی پہیان کومہارت کے ساتھ چیش کرنا جائے تھے۔افسانہ '' منتھن'' جنسی زاویے سے اپنے کردار' کیرتی' کی ابتلا کوفنی جا بک دی ہے پیش کرتا ہے۔

تیز سانسوں کے چیم مکن نکلے نے بوری کی رسیاں کا ٹیس اور کھے وارفکی سے ناٹ کوھلپ پر ے مثلیا۔اب علب سامنے تھا۔ پرفکٹ ۔ یکن نے اے دیکھا تو اس کے گلے میں لعاب سو کھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ گیرتی اس کے سامنے هلپ کونہ دیکھے گی مگروہ وہیں كمرى تھى۔ اس كے سامنے كى بھى بيجان سے عارى دهلب ميں كى عورت محيل (ORGASM) کو پہو نچ رہی تھی۔ جب کہ مروخود رفتی کے عالم میں اے دونو ل کا ندھوں سے پکڑے ہوئے تھا ، جے مگن ٹکلے نے توجہ سے نہ دیکھا۔ وہ شایدا ہے فرصت میں ویکھنا جا ہتا تھا۔" کتنے پیے جا ہئیں آپریش کے لیے؟"اس نے پوچھا۔ " آپریش کے لیے ہیں ۔اپنے لیے۔"" اپنے لیے؟ ماں۔۔۔" "مرگئ۔۔۔کوئی ایک ہفتہ ہوا۔''مکن نے اپنے چبرے پر د کھا درافسوس کے جذبے لانے کی کوشش کی ۔ مگر شاید كيرتى نه جا ہتى تھى ۔اس كے ہونث ويسے ہى جسنے ہوئے تھے۔

" میتھن کا" جزید کرتے ہوے وارث علوی کے ہاتھوں میں کیرتی کا کردارآتے آتے نکل کیا۔ کیرتی کے حوالے سے نقا دمر دکی میاریت پر فنکار کے سر وطنز (Cold Irony) کواس کیے نظر انداز کر گیا کدا ہے بیدی کے جملے عورت بھیل کو پہونچ رہی تھی اور لفظ Orgasm نے دھوکا دیا۔ چنانچیدہ وجنسیت کے لذت بحرے پانی میں غوط کھانے لگا۔ جبکہ بیدی بھینا اس لفظ کا اطلاق کیرتی کی شخصیت پڑئیں کررہے تھے بلکہ اس ہلپ پر کررہے تھے جے کیرتی نے فنکاری کانمونہ خلق کرنے کے جذیبے ہنایا تھا۔ کیرتی کہاں پھیل کو پہوچیتی ہے اس نے تو ہلپ بنایا جو تمکیل کو پہونچ رہا تھا۔ کمیل جینے لفظ نے نقا دکو تلذ ذکی را ہ پر ڈال دیا جبکہ کیرتی و ہیں کھڑی تھی۔ کسی بھی پہپان ہے عاری ، ۔ چنانچے ذیل کی تنقید متن ہے باہر ہوجاتی ہے بلکہ انسانے کی تنہیم کے آڑے آتی ہے۔

کیرتی اپنی پیمیل کو پہوچی ہے کیوں کہ اس کی نفسیات میں کوئی گرییں الجھاؤ اور ر کاوٹیں نہیں ہیں۔وہ عظیم فطرت کی آغوش میں از لی عورت ہے جو اہتزاز کی لطیفہ موجوں پر بہتی ہو کی اپنی سحیل کو پہو پیتی ہے۔ مردا ہے پندار میں سے بھتا ہے کہ وہ عورت کو يحيل تک پيونيا تا ہے حالانکہ وہ تو صرف يحيل کے لئے مناسب حالات کا پيدا کرنے والاہے جن میں رہ کرعورت خودا پی سمیل کو پہنچتی ہے اور اگر اس میں نفیاتی رکاوٹیس ہیں تو بھی نہیں پہوٹیجتی کیکن سحیل کے اس کمچ میں جب کہ اس کا پورا و جود محلیل ہوجاتا ہے وہ مرد کے ساتھ ای Fusion کی آرز ومند ہوتی ہے جس میں دونو ل ایک ہی وطارے پر بہتے ہوئے ایک دوسرے میں جذب ہوجا کیں۔"

كيرتى كواپني معاشى حالت اوراپن حفاظت كى فكر ہے نه كه خود يحيل كوپيو مچنے كى كوئى آرز ويااراو ہ \_جنسى لذت کوشی تو مرد کی مملدیت کا جزو ہے۔ کیرتی اس چیز کا ایک مجسمہ بنا کر پیچنااور اپنی اقتصادی حالت فھیک کرنا جا ہتی ے-' بمیتھن' کی خوبی ہے ہے کہ اس کابیانی گرم گرم ہادرا سکے پیچے طنز کی کا مصر داور دھار دار ہے۔

بیدی کردار نگاری کے ساتھ بیئت سازی پرخاص تو جہددیتے ہیں۔انسانے میں پلاٹ تو ہوتا ہے مگر زیادہ زور اظبار بیان پرصرف ہوتا ہے جس میں اس پردہ طنز کی کاف ہوتی ہے۔بیدی ایک مشکل فنکار تھے۔ ''میتھن'''' فرمنس سے پرے''،ایک باپ بکاؤ ہے''''گرئن'''اپنے دکھ مجھے دے دو''،اور'' لا جونی''ان کے چندنمائند وانسانے ہیں۔ووانسان کے طبعی رویے کواپے فن میں خاص مقام دیتے ہیں۔ بیدی اپنے افسانوی فن ے: ربیہ Demonstrate کرتے ہیں۔قر ۃ التین حیدر کی معاشرتی انفرادیت کے برخلاف بیدی نے افسانوی کردار کی جبلی ادر حسی انفرادیت پر تو جه مرکوز کی ۔ پیچیدہ حسیاتی عوامل کا بیان انھیں جدیدا فسانوی جہتوں ہے قریب کردیتا ہے۔وواستعارہ سازی ہے کام لیتے ہیں۔ کو پی چند نارنگ کےمطابق۔

را جندر سنگھ بیدی کے کردارا کثر و بیشتر محض ز مان و مکان کے نظام میں مقید نہیں رہتے بلکہ ا ہے جم کی صدود سے نکل کر بزاروں لا کھوں برسوں کے انسان کی بولی بو لنے لکتے ہیں۔اس طرح ایک عمولی دا قعہ ، دا قعہ ندرہ کرانسان کے از لی اور ادبی رشتوں کے جبیدوں کا اشار پیہ بن جاتا ہے۔ بیدی اس سے پہلے بھی عمرانیاتی معاہدوں کے تت دیے گئے انسانی رشتو ں کے ناموں کے بارے میں سوال افعا چکے ہیں ۔اور شادی کے مرکزی ادارے کی ساجی نوعیت اورمعنویت کومعرض بحث میں لاحکے ہیں۔

اپیامعلوم ہوتا ہے جیسے ان کابیان و تیجیدہ حسیاتی اشیا کابو جھ اٹھائے ہوئے دشوار راہوں ہے گزر رہاہے اور فنکاران ہے دب جانے کے بجائے طنز کا وارکرتا جار ہاہے۔

عصمت کی کہانیوں میں بلاٹ ہوتا ہے مگر اس کی حیثیت سمنی ہوتی ہے۔ وہ اصل کام بول حال کے لفظوں الجوں امکالموں اور طرز بیان ہے لیتی ہیں عورت ہونے کے تاطے صنف تا زک کی جنسی حقیقت ہے وا تغیت کے باعث خاندانو ں کی اندرونی نفسیات پر ان کی دستریں ہے ۔عورتوں بچوں اورائو کیوں کے آپسی رشتوں کے قریبی مشاہدوں نے کہانیوں میں جان ڈال دی ہے۔'' گیندا'ecriture feminine'نسائی نگارش) کی اچھی مثال ہے جس میں لہجدا وراحساس کی نسائیت اطف ویتی ہے۔''وگیندا''میں داحد پیکلم راوی کی حیثیت ہے ایک چھوٹی بجی کا کر دار ہے جس کی سہیلی'' گیندا''اس ہے بڑی ہے۔ دونوں حیب حیب کر گھونگھٹ کاڑھنے ادر دلھن بننے کا کھیل

تھیلتی ہیں ۔کہانی آ گے بڑھ کر بھیا' کی مبنسی نفسیات بھی ابھارتی ہے گر واحد متکلم بھیا' کے جنسی روپے کو بچھنے ہے قاصر ہے۔واحد منظم کی مبیلی جواس ہے بڑی ہے لیتی '' حمیندا'' کی شادی ہوجاتی ہے اور وہ جلد ہی بیوہ ہوجاتی ہے ۔' بھیا' کی جنسی دلچیسی کی بتا پر و والیک بچے کوجنم دیتی ہے۔ پھرمعاشر سے کاروعمل ہے۔ پھربھی واحد پیکلم نسوانی نقاضوں ك تحت كينداك بيح كود يمين اس كركم جاتى ہا در بيج كو گود ميں لے كرخوش ہوتى ہے۔ بچياں دلھن بننے كا خواب کیوں دیکھتی ہیں ؟لؤ کیوں کے فطری تقاضے کیا ہیں؟وہ ماں کیوں بننا جا ہتی ہیں؟ کیا پیخلیق کی جبلت ہے؟ نسائی

کرداروں کی مچی تصویرا تاریے میں عصمت طاق ہیں۔عصمت کی کہانیوں میں جنسی ٹریٹمنٹ عمو ما موجود ہوتا ہے۔ان کے انداز بیان میں روز مرہ بول چال اور محاوروں کے علاوہ ایک پر لطف (Delicious) مزا ہوتا ہے۔عصمت کی اچھی کہانیوں میں'' لحاف'' (جوان کامشہورا فسانہ ہے )،'' گیندا''،'' چوتھی کا جوڑا''،اور'' دوزخی' شامل ہیں۔

عصمت کے بعد آنے والی خاتون انسانہ نگاروں میں قر ۃ العین حیدر ،اختر جمال ،بانوقد سیہ ،خدیجہ

مستور، جیلانی بانو، ہاجر ہسروروغیرہ نے جنسی ٹریٹمنیٹ کےعلاوہ معاشرتی انسانے لکھے۔

بلونت سکھے نے عصمت چفتائی اور احمد ندیم قاتمی کے دور میں مگر کی خاص حلقے یا نظریے کے لیبل کے بنا کہانیاں تحریر کیس جس کی وجہ ہے ان کے فن کو عمو ما نظر انداز کیا گیا۔ موضوعی اعتبار ہے بلونت سکھے نے بہاب کی سرز مین اور اس کی فضا ہے تفکیل ہونے والے کر داروں کو تر اش کراپئی کہانیوں کو جو ہر بخشا ہے۔ احمد ندیم قاتمی کا افسلند'' گنڈ اسا'' بھی اس صفت ہے مصف ہے۔ بلونت سکھا ہے کر داروں کی انظر اویت بہت نو کیلے اورواضح انداز میں ابھارتے ہیں۔ اکثر ان کے کر داروں میں مختلف عمروں کی تصویریں ان کے ذبئی روقوں سے نقش ہوتی ہیں ان کے کر دار خارجی مول کے مشاہد ہے اور فر دیت کی دروں بنی کا فطری اور تخلیقی امتزاج چش کرتے ہیں۔ جنھیں ان کا مطلقت میں ساتھ نقش کرتا ہے۔ اس بات کی اچھی مثال افسانہ'' گوبندی'' ہے۔ ان کی کہانیاں ایک خاص مردانہ کے ساتھ نقش کرتا ہے۔ اس بات کی اچھی مثال افسانہ'' گوبندی'' ہے۔ ان کی کہانیاں ایک خاص مردانہ کے ساتھ نقش کرتا ہے۔ اس بات کی اچھی مثال افسانہ'' گوبندی' ہوتی ہے۔ فقیا پیپائی ہوتی ہے۔ ان کی کہانیاں ایک خاص مردانہ کے نسوانی کردار بھی لب و لیجی کی اس فضا میں منعکس ہوتے ہیں جبال طافت اور دلیری ہوتی ہے۔ 'جب اس کی کا کی ہوتی ہے۔ ان کے نسوانی کردار بھی لب و لیجی کی اسی فضا میں منعکس ہوتے ہیں جبال حسن کی دکشی ہوتے ہی جبال حسان کی دھوں کی کوشے ہیز دھاروا لیوک پہلیاں گھنے بادلوں کی می پلکوں کے سائے سے ادھرادھر حرکت کرتیں تو اس کی آتھوں کی گوشے ہیز دھاروا لیوک و میدی کی دھور کی ماند تھیکھے تھے۔ ' رگوبندی )۔

بلونت سنگھ نے پنجاب کے کرداروں کے ذریعے اردوانسانے کوایک نے لیجے ہے۔ روشناس کراتے ہوئے کہانی پرقدرت کی ایک مثال قائم کی۔علاقائیت کی نمائندگی'' گرختی' میں بردی خوبی ہے ہوئی ہے۔اس بحر پور کہانی میں بلونت سنگھ کافن اپنا جو ہر چیش کرتا ہے۔ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے سب پھے قاری کے سامنے بلکہ اس کی شمولیت کے ساتھ چیش آیا ہے۔'' جگا' ان کی نمائندگہ کہانی ہے۔'' دیمک''،'' ہنجاب کا البیلا' اور'' پہلا پھڑ' ان کی مخصوص کہانیاں ہیں۔کہانی ہے۔ کو درخے کے لیے منظر داسلوب کا استعمال بلونت سنگھ کی شناخت

قر قالعین حیدر کے دور سے افسانہ نگاری میں نئی طرح کی تبدیلی نظر آنے گئی تھی۔ بلونت بنگیے کی مکانیت کے بعد قر قالعین حیدر نے افسانے کو زبان جہات میں مہونچا دیا ۔ انہوں نے افسانے کو تاریخ کی زبان دی۔ یہ 10 کے بعد آنے والے افسانوں کی تکنیکی تبدیلیوں کی بشارت تھی۔ حالاں کرقر قالعین حیدر نے موضوع کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا گرزمانی انداز کے بیاہے کو معاشرتی تاریخیت کے ساتھ تائم کرنے میں انھوں نے بڑا رول ادا کیا۔ افلب ہے کہ بیطور انھیں عزیز احمد کے تجرباتی افسانے ''مدن بینا اور صدیاں''اور'' جب آ بھیں آئی ہوئی ہوئی انسانوں کا اثر انظار حسین پر بھی ہوا جھوں نے داستانوں اور موکین' سے حاصل ہوا۔ آگے چل کرعزیز احمد کے افسانوں کا اثر انظار حسین پر بھی ہوا جھوں نے داستانوں اور کھاؤں کی نگارش سے جدیدا فسانے لکھے۔ حس عسکری ممتاز شیری ممتاز میں ممتاز میں ممتاز میں مہتاز مقدم ہندگی تصویر کئی گزرے ہوئے وقت کی حکم اور جموری اعتبار سے قر قالعین حیدر کا افسانہ '' ہوسکی 'نفسیم ہندگی تصویر کئی گزرے ہوئی وقت کی حکم میں کرتا ہے۔ یہ افسانہ گلنیک کے لحاظ ہورائی افسانوں سے مختلف ہے۔ اس میں زبانی مکانی اور معاشرتی کی حکم میں کرتا ہے۔ یہ افسانہ گلنیک کے لحاظ ہے روایتی افسانوں سے مختلف ہے۔ اس میں زبانی مکانی اور معاشرتی کی حکل میں کرتا ہے۔ یہ افسانہ گلنیک کے لحاظ ہوروایتی افسانوں سے مختلف ہے۔ اس میں زبانی مکانی اور معاشرتی

سال پن ہے۔

دفعتاً ایک بھیا تک وہما کہ ہوا اور سائے کے اس تھیں سنیما اسکوپ نظارے کے بڑا نے اڑکے۔ سیاہ دھواں اور سرخ شرارے ساری فضا میں رفصاں تھے۔ بہت وورایک مہیب جوالا بھی نے آگ اگلنا شروع کی۔ گرم گرم دبکتا ہوا لاوا بہتا ہوا سارے میں پھیل گیا۔ آتش فشاں کی گزگڑ اہٹ ، زلز لے کے دھماکوں ، آر کسفراکے سروں ، راک این رول کے شور تجبقوں اور گلاسوں کی تحکیمنا ہٹ سے گزرتی ہوئی ایک مرحم اوال کے شور تجبقوں اور گلاسوں کی تحکیمنا ہٹ سے گزرتی ہوئی ایک مرحم اوال ، خوبصورت آواز شریا ہے کانوں میں گوئی۔۔ ماسنی کی محلم ائیں جل کررا کے ہوئیں اداس ،خوبصورت آواز شریا ہے کانوں میں گوئی۔۔ ماسنی کی محلم ائیں جل کررا کے ہوئیں ۔ مرابعی اس ملے کی بنیا دول پر دونوں ملکوں میں نئی بور ژوازی کے نے کل کھڑ ہے ہوں ۔ مرابعی اس ملے کی بنیا دول پر دونوں ملکوں میں نئی بور ژوازی کے نے کل کھڑ ہوں

'' المنوفلات حاجی گل بابا بیکتاشی' میں قرق العین حیدر نے وقت کوتھیم کی طرح برتا ہے۔افسانہ نگاری محض مختیک یا اس کی تبدیلی نہیں ہے بلکداس کا انحصاراس بات پر ہے کہ اس تبدیلی ہے افسانہ کتنا جا تدار ہو گیا۔'' ہاوسنگ سوسائی'' کی کامیابی اس بات پر محصر ہے۔افسانے میں خامیاں ہیں گروہ پس پشت رہ گئی ہیں۔مکانیت کے تغیر کے ساتھ قرق العین حیدروقت کے سیا ہی جس عمدگی ہے تصویر کھینچی ہیں وہ ود یکھنے کے قابل ہے۔'' فوٹو گرافز'''' بینٹ ساتھ قرق العین حیدروقت کے سیا ہی جس عمدگی ہے تصویر کھینچی ہیں وہ ود یکھنے کے قابل ہے۔'' فوٹو گرافز'''' بینٹ فورا آف جار جیا'''' روشن کی رفتار''' نظارہ ورمیان ہے''اور ملفوظات حاجی گل بابا بیکتا شی'' معاشرتی تاریخیت کی المجھی مثال ہیں۔آخرالذکرافسانہ جدیدافسانے کے زمرے میں آتا ہے۔اس کا اسلوب نگارش اس طرز کا ہے۔رواجی آ

جمود میں ان کے فن سے تا زگی کا احساس بیدار ہوا۔

انسانوی فنکاری میں تبدیلی کی خواہش رام لعل کے انسانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ان کے یہاں عمو ما مقاطعہی کشش یا دوری پیدا کرنے کے اثرات و کھے جاستے ہیں۔مقاطعہی سروں (Poles) کی طرح کھنچاؤیا پرے ذھکیلئے جیسا عمل ان کے انسانوی کر داروں کواپنے طقہ میں لے لیہ ہے۔'' کمحوں کی دہلیز'' میں مکانی علمحدگی اور جنسی تا آسودگی ہے بیدا شدہ دوری Magnetic Repulsion جیسی چیز ہے۔'' تماشا'' میں ذہنوں اور احساسات Polarization ہے۔ چند دوسرے افسانوں میں عورت میکے کی طرف تھینی ہوئی ہے۔ رام لعل کا احساسات کا انسانہ '' چار'' میں کھی مقاطیسی افسانہ '' چا۔' ان کا نمائند وافسانہ ہے جس میں ذات کا ٹو ٹاؤنش ہوا ہے۔ان کے افسانے'' چمار'' میں کھی مقاطیسی عوال موجود ہیں گوکہ پیدوا ہی طرز میں کھیا ہوا تی لیندانسانہ ہے جو پانچویں دہائی میں کھیا گیا تھا۔ آٹھویں دہائی میں کھیا گیا آگ کا نمونہ ہے۔ قر قالعین کھیا گیا '' دوزخ سے دائیس کے میاں بھی معاشرتی صورت ھال نقش ہوتی ہے۔ گروہ فرد کی منفرد خاصیتوں پر تو جہہ کر سے حیور کی طرح رام لعل کے یہاں بھی معاشرتی صورت ھال نقش ہوتی ہے۔ گروہ فرد کی منفرد خاصیتوں پر تو جہہ کر سے جیور۔'' اکھڑے ہو گائی اپنی فرائیل کی کا مناسب جیسے میں۔'' اکھڑ ہے ہو گائی اپنی فرائیل کے یہاں بھی معاشرتی صورت ھال نقش ہوتی ہے۔ گروہ فرد کی منفرد خاصیتوں پر تو جہہ کر سے جیور کی انسانے ہیں۔

جوگندر پال کے انسانوی بیانیہ اور ہیں۔ سازی میں نیا رنگ اور نیا اوراک پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ('' نازائیدہ''' '' نازائیدہ'' کی ہیں۔ اڑی اڑی سوچ کے ساتھ مکالماتی ہے۔ اس میں عہد حاضر کی بدلی ہوئی شکل نظر آتی ہے۔ '' چہار ورویش' میں انسانی کروار کی جگہ درختوں کو کروار بنایا گیا ہے۔ یہاں درخت بدلی ہوئی شکل نظر آتی ہے۔ '' چہار ورویش' میں انسانی کروار کی جگہ درختوں کو کروار بنایا گیا ہے۔ یہاں درخت استعارے ہیں جو انسانوں کی طرح کلام کرتے ہوئے جبی روتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ مشاہدہ کرتے ہیں گراپئی جگہ ہوئے اندروں کی راہ سے نسلی خلیج کا اظہار ہوا ہے۔ جوگندر پال کے افسانے جگہ ہے۔ درختوں پراچھ تھوئے ہوئے بندروں کی راہ سے نسلی خلیج کا اظہار ہوا ہے۔ جوگندر پال کے افسانے

" پاتال اور" بازوید" میں ذات کے کرب کی نمائندگی ہے۔فنکاری کے لحاظ ہے ان کا بیانیا افسانہ" جادو" اہم ہے جس میں نوکرائی کی ذات لہولہاں ہے اور اس کا کرب خارجی حیثیت ہے ابھارا گیا ہے ۔اس میں شعور کی روکاٹر یٹنٹ افسانوی بیان کے مسئلے کوشل کرتا ہے۔ذات کا کرب پاگل پن (Schizophrenia) کی صدود میں میں میں بیون کے جاتا ہے۔انھوں نے افسانے (Mini Stories) کلسنے کا تجربہ کیا۔" کھا گڑ" اور" تخلیق" اس کی مثال

سائھ پنیشھ کے درمیان افسانے میں ایک اہر جدیدیت کی داخل ہو گی۔ جدیدیت ایک بی تھی جے اسٹھ پنیشھ کے درمیان افسانے میں ایک اہر جدیدیت کی داخل ہو گی۔ سوعات (محمود ایاز)، شب خون (مخس الرحمٰن فارد تی )، اوراد اور بیو ل کے باتھوں فروغ ھاسل ہوا۔ شس الرحمٰن فارد تی مہدی)، آہنگ ( فلام حدری) ، اور دوسرے جدیداردوا دبیو ل کے باتھوں فروغ ھاسل ہوا۔ شس الرحمٰن فارد تی نے برصغیر میں جدیدیت کو حدثتی تک پہو نچایا۔ شب خون میں شکل ، ویچید واور داخلیت پر مخصرا فسانے مچیپ رہے تھے۔ اس کا چہرہ وحد درجہ جدید تھا۔ جس پر محمود ایاز نے کہا تھا کہ دوسرے سم کے مضابین سے شب خون کو متوازن کرتا چاہیے ۔ جدیدیت کی ترکی کی تر قبل پند مقصدی اوب میں چاہیے ۔ اور اور تو تی کے مضابین سے مشہ خون کو متوازن کرتا چاہیے ۔ جدیدیت کی ترکی کی خور دوستے تی مقصدی اوب میں روح لوگنڈ ابتر وبازی ، سیاسی تبلیغ مرد مانست میں جا ہو گئے۔ بی تھی حدیدیت سے متکر اور یوں نے آواز اضائی کہائی مرچکی روح لوگنڈ ابتر وبازی ، سیاسی تبلیغ میں مفاون '' نئی افسانی کر بھی انسانوی اوب پر ملک کیر سینارہ وا۔ جلد تی ایک بیانی مرچکی تھلیب ' (۱۹۸ سے ۱۹۵ کی اسلامی ، وبلی میں افسانے پر مین الاقوای سینار (۱۹۸ سے اور میں بیشتر افسانے نیر مین الاقوای سینار (۱۹۸ سے اور میں بیشتر افسانہ نگاروں اور نقادوں کو اکھا کیا گیا تھا۔ آئیسی براہ راست سا گیا اور بحث اور مہا ہے کے دروا ہو ہے۔

جدیدیت کی تحریک جیس جوائس، کا فکا، کامیو، سارتر ، راب کریداور و در مفرلی فنکاروں سے ستا ژ تقلی - کردار نگاری پر کم تو جبہ کرنے ، کر داروں کومنها کرنے ، زمان و مکان کی الٹ پلٹ، پلاٹ ہے کرین ، بیانیہ کی تو ژ پھوڑ کرنے کی کوششیں ہوئیں ۔ نئ میئن تشکیلات پر قائم افسانے لکھے گئے ۔ نئے اسالیب تراشے گئے یا قدیم اسالیب کی بازیافت کی گئی ۔ جدیدفن اپنا قاری (Narratee) متشکل کرنا جا بتا تھا۔

ویویندراسرنے پہلے تی پہندی کے زیراش سابی اوراختجابی کہانیاں تعیں۔ پھر وہ جدیدیت کی طرف راغب ہوئے۔ نفسیات کے اعتیار سے اسر پر فرائڈ سے زیادہ یو تک کا اثر ہے۔ ان کے فن میں وجودیت اور شرقی اور مغربی اوب کی پر چھائیاں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے گہر سے تفکیری اور حساس طریق کار سے شرقی کلچری دیو ہالاتی شعریات کو قائم کرنے کی کوشش کی ۔ ان کے جدید انسانوں میں اسم دہ گھر اور اسم ان مشکر ہے انہم حیثیت رکھے ہیں جن میں وجودیت کا پختہ رنگ ہے۔ دونوں افسانے تاری کو کس تا بل غور بات کی طرف نشل کرتے ہیں۔ اسم دہ ہیں جن میں وجودیت کا پختہ رنگ ہے۔ دونوں افسانے تاری کو کس تا بل غور بات کی طرف نشل کرتے ہیں۔ اسم دوسر میں کرکے اسے لاحاصل اور مردہ بنا ویتا ہے ۔ پوری کہانی ایک استعارہ ہے۔ اسم برانام شکر ہے اسم عصر بعاشر کرکے اسے لاحاصل اور مردہ بنا ویتا ہے ۔ پوری کہانی ایک استعارہ ہے۔ ان کا فر دکس تدراسیر ہندر کی کہانی ایک استعارہ ہے۔ آت کا فر دکس تدراسیر ہندر کی سے کہ اس میں اپنے وجود کی پہچان کھوچکا ہے۔ و نیا کاریاضی حربانسانی وجود کو بے چہر و بناؤ النا چاہتا ہے۔ آ دی کا اسل

وجود دکایتی اور دیو مالائی ہے، ''شیونگ کی طرح 'یونی سے افستا ہوا، آکاش کی طرف پر حستا ہوا۔ ''شابید کچھائی طرح ک کی دردمندی انتظار حسین کو داستانی بازیافت کی طرف لے گئی۔ ویوینداسر کا خودا ہے مقصدی ادب ہے گریز آدمی کی انبیل خلتی پہنائیوں کی وجہ ہے ہے۔ آگے چل کر اسر نے'' پر چھائیوں کا تعاقب''،'' جنگل''،'' جیسلمیر''، ''آرکی خلت' 'اور'' خوشبو بن کر لوغیں گے' جیسے علامتی ، تج بیری اور بین المتنیت (Inter - textuality) کے افسانے ملکت 'اور'' خوشبو بن کر لوغیں گے' جیسے علامتی ، تج بیری اور بین المتنیت اور مجک رئیلوم کی نمائندگی ہے۔ نہ جانے کیسے جن میں داخلیت اور خار جیت کا امتزاج ہے اور سرد کیلوم ، اسطوریت اور مجک رئیلوم کی نمائندگی ہے۔ نہ جانے کیوں اسرکانا م انتاا بحر کرنیس آیا جتنا کہ انتظار حسین اور انور عظیم کانا م نمایاں ہوا۔ اس کی وجہ شاید بیہ ہو کہ اسر نے کم لکھا

اس درمیان انظار حسین این فی کاوشوں کو بالکل ہی ہے شعور کی سطح پر لے آئے۔ خواب کی وافلیت کی بنا پر انظار حسین کا افسانہ اسٹر حیان اقاری کو متوجہ کرتا ہے ۔ مجد عرصین نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے مصنف کی وافلی محرکات پر بحث کی ہے ۔ انتظار حسین نے انسانوی حمیل کی جانب تو جہ دی اور نفیاتی طریق کا رکا وامن ہاتھ ہے جانے نہ دیا۔ "وہ جو محوی گئے"، "وہ جو دیوار کو نہ جائے ہے۔ " "شیر افسوں"، "آخری آ وی ا" اور" دیوار" ممیل پرائے ہی کسی گئی ہیں۔ یا فسانے عصر حاضر پر طفز کرتے ہیں۔ انتظار حسین نے استانی طرز تحریر سے اپنی شافت بنائی ۔ اس دور سے قبل کے ونکار مغربی عالمیت کا انطباق کرنے کے لیے روی واستانی طرز تحریر سے اپنی شافت بنائی ۔ اس دور سے قبل کے ونکار مغربی عالمیت کا انطباق کرنے کے لیے روی ادبوں حشا چیوف ن ، دوستوفسکی اور ٹالشائے وغیرہ کی اثر ات تبول کرر ہے تتے اور منز ہیں بھست ، ممتاز مفتی وغیرہ کی جن نگاری کے چیچے ڈی ایچ لارنس ، جوائی وغیرہ کا اثر تھا۔ انظار حسین نے شید مشر قبت اور مشرق طرز الشاری حال موائی وغیرہ کی از رافطر ح ڈالی۔ انہوں نے عافظے کی بازیافت کے لیے نہ صرف الہا کی اظہار کی حالتی میں واستانی اسلوب کی از مرفوطرح ڈالی۔ انہوں نے عافظے کی بازیافت کے لیے نہ صرف الہا کی سازی کی میں میں مردایات کے ڈائٹ سے ماتے ورک معنویت تلاش کی بلکہ ہند دستانی و یو مالا اور میری اور با بلی اساطیر کے ساتھ اسلامی روایات کے ڈائٹ سے ملائے ہوئے ان کا عطر کشید کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک میں کئی میں کئی گئی جو بہ سے سے ساری فضا اور ماحول مشرق تھا۔ ترظار حین کا فسلد " کھوے" جاتک کھا کے رہی میں کھی گئی ہے۔ یہاں تک کہاں کی زبان پر بھی شبہوتا ہے کہ بیاردو ہے پابندی۔ مثال کے طور پر

ہودیا ساگر بھکشوست پھے سے پھر گئے ہیں۔ تھا گت کے بنائے ہوئے نیموں کا پالن نہیں کرتے ۔ پیڑی چھاؤں چھوڑی، چھتوں تلے او نچی کھاٹوں پر آ رام کرتے ہیں۔ ایک خبیں کرتے ۔ پیڑی چھاؤں چھوڑی، چھتوں تلے او نچی کھاٹوں پر آ رام کرتے ہیں۔ ایک عظم کے اندر کتنے عظم بن گئے ۔ اور کتنی منڈلیاں پیدا ہوگئیں۔ ہر منڈلی دوسری منڈلی کی جان کی بیری ہے۔ تو بلٹ چل اور آخیں سکشادے کہ تو ہمارے بچے گئی اور گیانی ہے۔

اسمیں نفیت ہندی بلکہ شکرت لفظیات کا اسلوب ہے۔ گرشاید ہم اے اردو کہنے میں جن بجانب ہوں کے یہ انفاظ شدرہ اور کرشٹ ہتم کے نبیس ہیں اور بول چال والے ہیں۔'' واپس'''''کشی'' ،اور'' کچھوے' ،ہمشلی اسلوب کی نمائندہ کہانیاں ہیں۔'' کچھوے' 'اور'' ہے'' میں دیو مالا کا استعمال ہے۔ گو پی چندتار تگ کہتے ہیں۔ اسلوب کی نمائندہ کہانیاں ہیں۔ '' کچھوے' 'اور'' ہے'' میں دیو مالا کا استعمال ہے۔ گو پی چندتار تگ کہتے ہیں۔ حالیہ دور کی بہترین مشیلی کہانی بہر حال کشتی ہے۔ اس میں قدیم سامی و اسلامی روایتوں اور ہندوستانی دیو مالائی حکایتوں کو خلیقی طور پر سر بوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں سے جو بر سے میں ہوں کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہیں۔ '' میں سے جو بر سے کہ کاریوں کو کاریوں کو کی ہور کی ہور

انتظار حسین نے داستانی اور دیو مالا کی طرز بیان ہے ہٹ کربھی پچھاچھی کہانیاں کھی ہیں۔'' وہ جو کھو ہے گئے'''' سٹر حسیاں'' ،اور'' شرم الحرم'' میں انسان کو عالمی تناظر میں چیش کیا حمیا ہے اس لیے کہ اس میں ملکی اور جغرافیا کی سرحدیں پھلاتھی جاتی ہیں۔منٹوکے''ٹو بہٹیک سکھے''اورقر ۃ العین حیدرکے'' ہاوسنگ سوسائی'' کی طرح انتظار حسین کے سان بین الاقوای تحریروں کے زمرے میں آئیں گے جس سے بغرافیا کی حدود پرسوالیہ نشان قائم ہوتا ہے۔

انتظار حسین کے برخلاف انورعظیم کے افسانے ساطیر ادر اسلامی روایات کے ٹوٹاواور اس ہے گریز کا نقش پیدا کرتے ہیں۔انورعظیم نے افسانے کے اسلوب کومنقلب کرنے کا جو براہ راست بیڑ ااٹھایا تھا اس پر وہ پوری طرح حادی نہیں ہو پائے در نہ جس طرح کی روائت شکنی بعد میں چل کرانور سجا داور بلراج مین رائے اختیار کی وہ انور عظیم کے ہاتھوں ہی انجام پا جاتی ۔انورعظیم کےا فسانے انہدام دغیرہ کی طرف اشارہ تو کرتے ہیں مگران کافن خود انہدام کامظہر نہیں بن پاتا۔اس کی وجہانورعظیم کی فکری جہت ہے۔وقارعظیم نے انھیں جوفکر کی آنج پیدا کرنے کامشورہ دیا تھاشا پیراس نے مینقصان پہونچایا ہے۔و قارعظیم کی بہت می با تیں کھوکھلی ہیں وہ فکریات وجذبات اورحسی ادراک میں امتیاز تبیں کریاتے۔وہ دہرادہرا کرایک ہی طرح کی ہاتیں ہرفنکار کے ساتھ کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیافن ان کی گرفت ہے دور رہا، تفہیم تو در کنار۔انتظار حسین ،اسر،قر ۃالعین حیدر ،انورعظیم وغیرہ نئ تبدیلیوں کے ساتھ ان كے عبد ميں موجود تھے۔انورعظيم كى يدعطا كم نبيل كه آنے والوں كے ليے اپنے بيروں كوراہ سے لبولبان کیا۔مثلا'' سال منزلہ بھوت'' میں فنی طور پر وہ اوب لطیف جیسی نثر کی دھجیاں اڑانے کی راہ پر آ جاتے ہیں گمراس عمل پر شدت ہے پل پڑنے کے بجائے وہ جذباتی نثر اور سخت کوش زندگی کی نثر کی باہم آمیزش ہے کام جلانے لگتے ہیں۔ یہ دو پیڑن ہیں جن کوواضح طور پرالگ الگ متصادم کرنے کے بجائے جذباتی مبل انگاری کے ساتھ ایک کو دوسرے میں سموتے جاتے ہیں۔(ایک پیڑن فکر کا ہےاور دوسراجذ ہے کا ہے)۔مثلاً

آ ؤ۔ایک بار ،آخری بار ،میرے خنندے ہونٹوں پر اینے ہونٹ ر کھ دو۔ میرے ہونؤں پرجس کی لاش پر چوہے دوڑ رہے ہیں ،جس کی انگلیوں کو تیل پیٹے جائے رہے ہیں،جس کے سر ہانے جھینگر بول رہے ہیں، جسے جاند جرت سے دیکھ رہا ہے اور ڈر كرجيفة بادلول كى طرف يهاكر باي

انورعظیم نے کہانی کی نتی ضرورت پرزور دیا۔اچھی زبان کے ساتھ اظبار پر دسترس ساصل کی۔'' کولمبس اور كليمة"،" آخرى رات"،" قصدا يك رات كا"،" كورستان سے پرے "اور" مرده عوزے كى آئىيس" ان ك نمائندہانسانے ہیں۔

غیاث احمد گدی کا فنی نقطۂ نظر نفسیاتی ہے نےواصی اور دروں بنی کا ایک غاص انداز ان کی پہچان ہے۔ اکثر ان کے افسانوں میں شبعور ادر تحت الشعور یا دوں کی راہ ہے جھلملاتے نظر آتے ہیں۔'' ناردمنی' میں شعور اور لاشعور کی با جمی مدا خلت(Interferance) کا طریق کاراستعال ہوا ہے۔ وقت ، تاریخ اور کلچر آپس میں گڈنڈ ہو کر فیم روش ، نیم تاریک صورت میں نظرآتے ہیں۔'' افعی' میں گدی بھائی بہن کے جنسی عمل سے پیداا بنارمل نفسیات کی فنی تفکیل کرتے ہیں۔'' کالے شاہ'' میں گدی کی نفساتی جہت کی بھر پورنمائندگی ہوئی ہے جس میں چھو نے نو جوان بهما کی مجو کے ساتھ کا لے شاہ کے بھوت کا ٹریٹمنٹ ہے ،افسانہ مجو کے خالی جیب کی وجہ سے خاندان کے غلط برتاؤ کا مونداوراس كےرومل ميں مجوكى نفسيات كى حقيقى نمائندگى كا آئينه بن حميا ہے۔ تارى معالمے كى تهد تك ماہو نياويا جا تا ہے۔ '' دیمیک'' جنسی محمثن کی تضویر ہے۔ گدی اپنے علامتی انسانوں' 'پر نرہ بکڑنے والی گاڑی''اور'' ڈوب جانے والا سورج"ے بہچانے گئے۔

اقبال متین نے '' خالی پناریوں کا مداری '' لکھ کراپی شناخت قائم کی۔ان کے افسانوں میں جابہ جازیمی کا منظر نامہ موجود ہے۔ '' خالی پناریوں کا مداری '' کی دکشی اے جم کر لکھنے ہے پیدا ہوئی ہے۔واحد مشکلم کی ہے زیمی ایک فرد کی صورت حال تو ہے ہی مگر معاشر ہے کی کینیت اس سے لئی جلتی ہے۔ بنزیمی کی ایک رو ہے جو فذکا رکوم کن رکھتی ہے۔ '' لیکن اب و و بیٹم صاحب رو گئی تھیں، ندان کو ہنانے کے جنن کرنے والے راحت کی ماں بھی اپنی وی ہوئی و عاول کی تاثیر و مول کا خیر نومون کی تاثیر میں ضبط ہو گئیں۔۔۔راحت کی ماں بھی تھیں کے شیشیوں کے لیبل پر جس لڑکی کی تصویر ہے وہ راحت ہی گئی ہوئی ہیں۔۔۔اس میلے میں ،اس چہل پہل میں ،اس گہا گہی میں کوئی ہی تو نہیں تھا جو میری خاموش پکا رشتا ہے میں خالی پناریوں کا مداری ہوں۔'' بے زیمی کی صورت تقریباً ہم انسانے میں ہمی تو نہیں تا ہوں کا مداری ہوں۔'' بے زیمی کی صورت تقریباً ہم انسانے میں نہیں تھیں۔'' کی ناون کی مقام ہو گئی ہوا ہے۔ مثل '' کھنڈ ر' کا اختیا میہ ہے'' آرز دوئی کی ایک شہر کوئر ومیوں کا کھنڈ ر بنیا ہوا اس طرح و کیور ہا تھا جیسے کچھ ہوا تی نہیں۔'' ایک اور طرح کی بے زیمی " آرز دوئی کی ایک شہر کوئر ومیوں کا کھنڈ ر بنیا ہوا اس طرح و کی میان میں تھی تھی دوئی میں تھی تھیں بتایا۔'' چنا نچیاں نے اکثر افسانوں میں 'بے زیمی' وافلی شکل میں تھی تھی روگی میں ہوتا ہے۔ ان کے میاں عومانے و وُل طبقہ ہے روگی میں ہوتا ہے۔ان کے میاں عومانے وُل طبقہ ہے روگی میں ہوتا ہے۔ان کی تر میں منعت اور کھار ہو ہے۔

قر ة العين حيدر كساته ساته جيلاني بانو كانام ليا جاتا ہے مگر دونوں كي خليقي روش مختلف ہے۔قر ة العين حیدر کے خلیق سل نے جیاانی بانو کی حیثیت کونقابلی طور پر سمجھنے کے بجائے اپنے طور پر پہیا نے پر مجبور کیا۔قر قالعین حیدر کی معاشرتی مرکزیت کے برخلاف جیلانی بانو کے بہال کردار کی مرکزیت اہم ہے۔وہ اپنے افسانوں کے مرکزی کردارکواحساس اورجذ ہے گی آمیزش ہے وضع کرتی ہیں۔فضیل جعفری کےمطابق جیلانی بانواپنے افسانوں میں اس طرح کے سوال اٹھاتی ہیں۔ 'زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خاندان اور گھریلوا خلاقیات کی اہمیت کیا ہے؟ حقیقت اور دا ہے کے درمیان ربط کس حد تک فر دکا ساتھ وے سکتا ہے؟ متوسط طبقہ اپنے چاروں طرف بچھے ہوئے جال ہے تکلنے کی کوئی شعوری اور بھر پورکوشش کیوں نبیں کرتا۔ ؟فضیل جعفری نے موضوعات کواپنا نقط انظر بنایا ہے ۔افسانہ مضمون نبیں ہوتا۔ یہ فنکاری کی چیز ہے۔ جیلانی بانو کی حقیقت پسندی میں حساس (Sensitive) کردار نگاری ہے جوان کی فنی جہت ہے۔ کرش چندر کے 'ان داتا 'اور جیلانی بانو کے 'روشی کے مینار 'میں جوفزکاری کا فرق ہےوہ جذباتیت اور حساسیت کا ہے۔ حساس تخلیقی روش عورت کے کردار کی فطرت اور دروں بنی پر گرفت مہیا کرتی ہے۔ وہ ا ہے انسانے'' پتحر کا جگر' 🚄 معروف ہو کیں۔'' ادو''اور'' عل سجانی'' بھی ان کے نمائند وافسانے ہیں۔ دونوں میں مرکزی کردارمرد ہیں۔'' علی سِحانی'' کے ذریعے انہوں نے عصر حاضر کے حاکم اور تانا شاہی روقوں کو کردار بنایا ہے۔ ا قبال مجید نے زبان سنوار نے کے بجائے اپنی بات کو قاری تک پیو نیجائے پر زیادہ تو جہدوی۔ان کی زبان میں فطری خوش اسلوبی ہے۔ کہانی سنانے والی ڈرامائی تکھیکیوں کی بنا پر بے ساختگی واخل ہوتی ہے۔ان کی کبانیوں میں تنوع ہے اور ہرکبانی دوسری کبانی سے خلیقی طور پر متغائر ہوتی ہے۔اگر کوئی چیز انہیں مربوط کرتی ہے تووہ ہے براجیخت کی جس میں بھی احتجاج ،بھی ایبسر ڈ پچویشن اور اکثر طنز درآتا ہے۔انسانی حالت سیاسی اور ساجی شعوران کی کہانیوں کی پیچان ہیں ۔ان کا تخلیقی عمل ڈرامائی تناؤ سے غذا حاص کرتا ہے جس میں Intensionاور Extension کی کار فر مائی صاف ویمعی جاستی ہے۔" پید کا کیجوا"اور" پیٹاب گھر آگے ہے"اس کی واضح مثالیں ہیں۔'' پیٹ کا کیجوا'' ہے ایک مثال۔

"ایک بات بناؤ۔کیائم تعزیے کی بےحرمتی کر سکتے ہو،سب کے سامنے، چوراہے پر۔"
"کیا جکتے ہوؤلیل۔" بیس نے وانت کفٹٹاتے ہوئے اس کے جلے کاٹ دیے۔
"تو پھرتم جھے صاف صاف بنا دو کہ اگر تمہارے نچے کوجلایا جا تا تو تمہیں کیسا لگتا۔؟؟"
میری آ تھموں بیس آ سوآ گئے۔ بیرآ نسومیری فٹلست کا ظہار تھے۔

مٹس الرحمٰن فاروتی اقبال مجید کواپنے زمانے کے سب سے قوت مند اور معنی فیز افسانہ نگاروں میں شار
کرتے ہیں۔ شیم خفی نے ان کی پچھل کہا تیوں کی ڈرامائیت کو'زیادہ پرشعور نگارش، سے تعبیر کیا۔ مشکل یہ ہے کہ
براجیخت گی اقبال مجید کی تخلیقی رو ہے جس میں ڈرامائی طنز نگاری (Dramatic Irony) کا فطری طریق کارشائل
ہوتا ہے۔ مثل '' پیٹ کا کیچوا'' ایک ڈرامائی مانولاگ ہے جس میں سوچ کی دو پرتوں کا تفاعل ایک پیراڈائس کی شکل
میں چیش ہوا ہے ۔ اقبال مجید نے اپنی شناخت '' دو بھیکے ہوئے لوگ' سے بنائی تھی اور دوسرے اہم افسانے
میں چیش ہوا ہے ۔ اقبال مجید نے اپنی شناخت '' دو بھیکے ہوئے لوگ' سے بنائی تھی اور دوسرے اہم افسانے
میں خش ہوا ہے۔ اقبال مجید نے اپنی شناخت '' دو بھیکے ہوئے لوگ' سے بنائی تھی اور دوسرے اہم افسانے
میں خش ہوا ہے۔ اقبال مجید نے اپنی شناخت '' دو بھیکے ہوئے لوگ' اور میں تحریر کئے گئے۔ '' سوختہ ساماں
میں خشادات کے برے نتیجہ کا عکاس ہے۔

شرون کمارورما کے افسانوی اسلوب میں بڑی جاذبیت ہوتی ہے۔ ان کی زبان غیر ویچیدہ دوٹوک اور ہلکی پہلکی ہوتی ہے۔ ان کی زبان غیر ویچیدہ دوٹوک اور ہلکی پہلکی ہوتی ہے۔ من انسانی المناکی کے باوجود بیانید کی باتوں کی حسیت مرتفع کرتے ہیں ،خواہ وہ ذات کا ٹوٹاؤ ہو یا عصری انتشار۔ ''سبٹھیک ہے' میں عہد حاضر کی اہتر مصورت حال تعش ہوئی ہے۔ ور ماکا حالیہ افسانہ '' نافہ' ان کی تخلیقی روش کا مثالی افسانہ ہے جس میں ارتفاع عمل پورے

کلام حیوری کے افسانوں کی تخلیقی قوت انسانی رابطوں یا رشتوں کے درمیان سے پھوٹی ہے۔ یہ کیفیت کبھی واضح اور کبھی موہوم اور ارفع ہوتی ہے۔ بیرشتے جبلی بھی ہوتے جنسی بھی گران کی سرحدیں رو مانی نشیب وفراز سے جاملتی ہیں۔ کلام حیوری کی تخلیقی رو کوجبلی رو مانیت سے تجبیر کیا جاسکتا ہے جس پر فراکڈ کے اثر ات ہیں۔ ''عنابی کا نچ کا عکر ا''ان کا مشہور افسانہ ہے جس میں بیرساری کیفیات عنابی کا نچ کے گروگھوٹتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے شیشے کی چیس بن جاتی ہیں۔ وہ فرو۔ معاشرے ، ماں۔ باپ، بھائی۔ بہن، عورت۔ مرو، اور ووسرے رشتوں میں جذباتی طور پر شامل ہوتے ہیں۔ کلام حیوری نے ہم عصر افسانے کوفروغ وینے کی میں میں ''صفر''،'' خی''، اور'' عنابی کا نچ کا محران سات تاری کا بیارول اوا کیا۔

رتن سکھنے جھوٹا استعاراتی محور استعال کرتے ہوئے ہوئ ہنر مندی ہے کہانیاں تخلیق کیں۔ "کا ٹھ کا گھوڑا " ترتی کی دوڑ میں شامل ہونے والوں کوآئیند دکھا تا ہے۔ وہ آ دی جواس دوڑ میں بیجھے رہ جاتا ہے اس کارک جاتا ہی تمام دوڑ کے لیے سدراہ بن جاتا ہے۔ معاشر ہی بقائی میں ہے کہ رکے ہوئے آ دی پرتو جیمر کوز ہوا ور با ہمی ترقی کاروبیا اختیار کیا جائے ورنہ "کا ٹھو کا گھوڑا" ان کے قدم روک لے گا۔ رتن سکھے کے افسانوں کی بری خصوصیت وقت کی مختلف صورتوں کو گرفت میں لانے کی کوشش ہے۔ "کا ٹھو کا گھوڑا" کی طرح سوکھی ٹہنیوں میں انکا ہوا سورج" رکے کو قت (Still Time) کا استعارہ ہے۔ "سورج کا مہمان" میں انھوں نے Stinstein's time کا نمائندگی استعال کیا۔ ان افسانوں کے علاوہ " پنجرے کا آ دی"، "زندگی ہے دور" اور" لیٹر" رتن سکھی کی تخلیقیت کی نمائندگی

ريتي-

زبان دبیان کی رعنائی اور جا گیروارا ندنظام کی شبت خصوصیات کی عکاسی بیس قاضی عبدالستار نے مطبوط جگر بینائی ۔ قاضی عبدالستار نے پریم چند کی دوایت کے مطابق حقیقتوں کے داست مشاہد کے واہمیت دی ۔ پریم چند کے اس میں بھوک اور گھر کی منتشر حالی کی تصویر کئی ہے گر پریم چند مان کے عام یا شہا طبقہ کی سطح سے اپنازا و بنظر قائم کرتے ہیں جب کہ قاضی جا گیروار سطح ہے عوامل کی نشا ندہی کرتے ہیں ۔ زبان و بیان کے اعتبار سے اپنازا و بنظر قائم کرتے ہیں جب کہ قاضی جا گیروار سطح ہے عوامل کی نشا ندہی کرتے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے ان کے انسانے اعلیٰ خصوصیت کے حال ہیں ۔ معاشر تی بدحالی پر کلھا ہوان پیشل کا گھنٹ 'ان کی شناخت بن گیا۔ معاشر تی حقیقت نگاری کے طور پر عابد سیل کی کہانیوں '' سب سے چھوٹاغم' اور '' سوا نیز ہے پر موری کی انداز میں انسان کے دکھ ورد کو کیجا طور پر محسوس کراو بیناان صوری نامیان کے دکھ ورد کو کیجا طور پر محسوس کراو بیناان موری نامیان کے دکھ ورد کو کیجا طور پر محسوس کراو بیناان انسانوں کی خاصیت ہے ۔ '' سوانیز ہے پر صوری '' میں بالکل انچھوتے انداز میں فساوات کا تاثر چیش کیا گیا ہے ۔ اس طرح قیسر حکیمین کی کہانی '' مولی'' ہولی'' ہولی'' ہولی' کی میانیوں میں جیسیند ربلو کی' موکم ل' 'اور'' جزیر ہے'' ہولی' کا انسان میں ویتیند ربلو کی' موکم ل' 'اور'' جزیر ہے'' معاشر تی جن کہانیاں ہیں جو ہماری ساتھی کی کئی نہیں گوشے کو محفوظ کر لیتی ہیں ۔ مہدی میں انسان میں کی کئی نہیں گوشے کو محفوظ کر لیتی ہیں ۔ مہدی نو کی کا'' زوال شروع ہوتا ہے'' معاشر تی جزل ہے مصف ہے ۔

یہ Apocalyptic انسانہ ہجس میں زندگی کے زوال پرطنز کیا گیا ہے۔

احمد یوسف کی پیجان نئ زبان کے تھیلی تجربوں مطامتی اور استعاراتی بیان اور نامانوس لفظوں کے استعاراتی بیان اور نامانوس لفظوں کے استعال ہے تائم ہوئی ۔انور عظیم کی طرح وہ بھی جدیدیت کی نئی جبتوں کی نشاندہی کرتے ہیں ۔'' خط منحیٰ'''' مطلع'''' غمز دوں کی بارات' اور'' روشنائی کی کشتیاں' ان کی پیچان ہے۔ان کے یہاں افسانے کی بدلتی ہوئی کروٹ کی نمائندگی ہوئی ہے۔ان کافن وقت کے ساتھ بدلا ہے۔

بیسویں صدی کی ساتھویں ادر ستر ہویں وہائیوں کے درمیان بلرائ بین راانور سجاد اور سریدر پر کاش نے افسانوں کی کایا کلپ کی ۔ بلرائ بین رائے افسانے کی ہمیت اور بھنیک کے ایسے تجربے کیے جوابے عہد کے علاوہ آنے والے فذکاروں کے لیے سنگ میل ہا بت ہوئے ۔ ابھی تک کہائی پن پر جوتو جبر دی جاری تھی بین رائے اس سے انحراف کرتے ہوئے رہائے اسٹر بچر سے گریز کیا اور نے افسانوی فن کی بنیاد ڈالی۔ اس بین برافر وختہ نو جوان مسل (Angry young man) کی خاصیت تھی ۔ ویسے تو بین رائے سات کہائیاں ہی تکھیں گران بین انتقال بی تند یکیاں تھیں' ماچس' ایور' کی خاصیت تھی۔ ویسے تو بین رائے سات کہائیاں ہی تعلیم کے لیے بے حد دشوار تبدیلیاں تھیں' ماچس' ایور' کی افسانے کائی داختے ہوئے ۔ اپنی وجہ تصنیف سے جڑے ہوئے یہافسانے یا تو تستے ۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیافسانے کائی داختے ہوئے۔ اپنی وجہ تصنیف سے جڑے ہوئے یہافسانے یا تو تنے بیٹرن کے نماز تنے یا ذات کی تکھیلی اور شد یہ داخلیت اور فر دیت پر جن تھے۔ بلراج بین رائے اپنے دور کے فن شریخ میں نارے اپنی دور کے فن

ا فسانہ نگاری کا بید دور بیجد دلجیپ تھا۔ انظار حسین اور انور بجاد کے درمیان پیرائیہ اظہار کی مشکش قائم تھی۔ انظار حسین مصر تھے کہ قدیم داستانی اسلوب میں عصری احساس کے بیان کی فنی قوت موجود ہے جبکہ انور سجاد نے افسانوی فارم کے حق میں تھے۔ شمس الرحمٰن فاروقی نے ان کے اسلوب کوسرا ہے ہوئے '' انور سجاد ،انہدام یا تقییر نو''کے عنوان سے مضمون تکھا۔ تفصیلات کا وہ بیان جس میں روشنی کی وہ باریک کیکن تیز ککیر صرف انھیں پہلوؤں کومنور کرتی ہے جووا تنے اور واقعے ہے متاثر ہونے والی اشیا کی تھوں شیبت کو تا بت کرے اور گفتگو کا لہجہ خود کلای ہے لے کرڈ ائری تک کے انداز کو محیط ہو، اتورسجا د کا خاصہ ہے۔

جسن عسری بوزیده اور حظیم اوراحمد یوسف جدید اندازی انسانوی تفکیل کررہے ہتے۔جس میں ساریز کے فلفہ ہے متاثر وہ جودیت ، جوائس ، کا فکا اور دوسرے مغربی مصنفین کے تنج کے علاوہ شرقیت کی چھاپ بھی متحی ہیں راج میز ا، انور سجاد اور سریندر پر کاش نے کہائی کا فارم بدل ڈالا تھا۔ ان کی کہانیاں پڑھنے والی عام (Readerly) حدود میں آگئ تھیں۔ تنبائی ، ذات کا کرب بھکتگی ، داخلیت ،حس ، جبلت وجدان ،جنس ، نفسیاتی حالت وغیرہ کے برتاؤ کے ذریعے استعاراتی اور علامتی برکرب بھکتگی ، داخلیت ،حس ، جبلت وجدان ،جنس ، نفسیاتی حالت وغیرہ کے برتاؤ کے ذریعے استعاراتی اور علامتی بھیت سازی میں بدلا وَلایا گیا۔ انور سجادے انسانے انسانے انسانے اظہاریت کی نمائندگی ہوگئی اندور کی خوات کی نمائندگی ہوگئی اندور کی خوات کی نمائندگی ہوگئی اندور کی خوات کی نمائندگی ہوگئی سے بیانسانے اظہاریت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جبکہ '' گونیل'' ، اور ''خوشیوں کا باغ' 'میں اتنی پیچیدگئیس ہے۔ استحصال اور جر کے خلاف احتجاج کو انھوں نے شدید بیاریوں کا فارم بخشا۔ '' گائے'' اور '' چھٹی کا دن' 'انور سجاد کی فی گیرائی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ احتجاج کو انھوں نے شدید بیاریوں کا فارم بخشا۔ '' گائے'' اور '' چھٹی کا دن' 'انور سجاد کی فی گیرائی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ حتجاج کو انھوں نے شدید بیاریوں کا فارم بخشا۔ '' گائے'' اور '' جھٹی کا دن' 'انور سجاد کی فی گیرائی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ حتجاب کو انھوں نے شدید بیاریوں کا فارم بخشا۔ '' گائے'' اور '' جھٹی کا دن' 'انور سجاد کی فی گیرائی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔

ای دوران ساگرسرصدی نے Grotesque Style میں انسانہ '' نیبلو' ککھا اور اسد محمد خال نے '' ترکوچن' کی تخلیق کی۔ احمد بمیش نے گھناونی یا غلاظت والی اشیا ہے انسانے کی تفکیل کی۔ مین رااور انور ہجاد کے شانہ بہشانہ سریندر پرکاش ' تلقارس' ککھے بھے جس میں شعور کی روکا خالص ٹر یفنٹ تھا۔ یہ ایک ہی جملے پرمخصر انسانہ تھا اور ایک سفح میں آگیا تھا۔ اس میں کولاز ڈرکی تکنیک سے کام لیا گیا تھا۔ یہ ایک تجربہ تھا جے بس ایک بارانجام انسانہ تھا اور ایک سفح میں آگیا تھا۔ اس میں کولاز ڈرکی تکنیک سے کام لیا گیا تھا۔ یہ ایک تجربہ تھا جے بس ایک بارانجام دیا گیا۔ سریندر پرکاش نے جلد ہی ویو مالائی فارم اختیار کیا اور اس میں عصر حاضر کی کہانیاں تعمیں۔ ''رونے کی آواز''اور'' دوسرے آ دی کا ڈرائنگ روم' اور''جمغورہ الفریم' علامتی تکنیک کے ولچہ استعمال سے تعمیں۔ یہ چیچیہ کہانیاں تھی ۔ بھروہ فقد رے آسان اور قابل فہم بیانیہ پرآ گے اور'' بجوکا''،'' بازگوئی''،اور'' بن باس میں پیش کیا قدر Readerly کہانیاں قلم بند کیں جن میں ہندوستان کی سیاسی حالت کو اساطیری لباس میں پیش کیا قدر Readerly کہانیاں قلم بند کیں جن میں ہندوستان کی سیاسی حالت کو اساطیری لباس میں پیش کیا

سمیا۔ تھا۔اس طرح سریندر پرکاش نے انظار حسین اور انور تجاو کے درمیان سے اپنی راہ نکالی۔سریندر پرکاش کے حالیہ ا نسانے بیحد ساوی ہے معمور ہیں۔ان کی نفر میں ایک مخصوص طرح کی غنائیت ہے۔

كحر عرميمن نے پانچ چه اہم انسانے كھے۔"حسار"،"كينچوا"اور" سورج ملحى"،" رات اور کھمبیاں''''تخلیق کا کرب''اور''واپسی' میں محسوسات کی گہری چھاپنظر آتی ہے جوانسانوی فکر کے ساتھ ہم آمیز ہے۔خوابناک بوجھل فضا کے ساتھ شعور کا ادغام اور دنیادی کوائف کا تغاعل نظر آتا ہے۔مین کے یہاں اسلامی تلمیحات کا تخلیقی برتا ؤ موجود ہے ۔ان کی افسانوی فضامیں بخت حقیقتوں کے ساتھ ساتھ جنسیت ،سریت ،خوف اور پوجمل پن کا ٹریٹمنٹ ہے۔علاوہ پریم مختلف قسموں کے فلسفیا نہ اورعلمی مباحث افسانوی ہمیت کی تفکیل میں اپنارول ادا كرتے يں محم عرمين نے ويجيده اورطويل اعلي ل افسانے تحرير كيے جن ميں علامت تكارى ہے۔اردوكومحيط الارض مع وینے میں میمن نے اپنا خاص رول اوا کیا۔

ای دوران عوض سعید حقیقت پیند قتم کے جدیدا فسانے لکھ رہے تھے جن میں تو جہہ کشش اور اہمیت کی نفساتی بنیاد تلاش کرتے ہوئے افسانے کے تخلیقی سر چشے تک میرو شچنے کی کوشش تھی۔" رات والداجنبی"،" جنازہ"، '' خواب میں بنوز' 'ادر'' موذی' 'ان کے مخصوص انسانے ہیں۔ابنارٹل کرداروںاور ذات کی شکتنگی کوانھوں نے فنی طور پر چیش کیا۔ظفر اوگانوی نے انسانی ذہن کی داخلی کش کمش اور اضطراب پر طبع آ زمائی کی اور شعور کی روکا استعمال . کیا۔'' انٹراموری''اور'' جنگل میں اندھیری رات کامنظر'' قاتل ذکرانسانے ہیں۔

۲۰ ہے ۸۰ تک جن انسانہ نگاروں نے نیااوراک پیدا کیاان میں پاکستان کے انسانہ نگار بھی پیش پیش تے۔ انظار حسین بی کے زمانے میں غلام التقلین نقوی ،اضر آز در ، آغاسہیل ،مسعود اشعر ، یونس جاوید ، ذکا والرجن ، جم الحن رضوی،منیراحمد شیخ بٹس نعمان اور دوسرے فنکار ابھر کرسا ہے آئے تھے۔انور سجاد کے دور میں احمد بمیش ، رشید امجد، خالد وحسين ،اسد محمد خال ،محمد منشايا د،مظهر الاسلام ،منع آبوجه، اعجاز را بي اور دوسر كافسانه زگارا بي تخليقي كاوشوں میں منہک تھے۔مرزا حالہ بیک کے ساتھ احمد داؤد ،زاہدہ حنا علی حیدرملک مجمود واجد، ناصر بغدادی، رخسانہ صولت ہستنصرحسین تارڑ ،مشتاق قمر ،سائر ہ ہاشمی ،قمرعباس ندیم ،حسن منظر ،احمہ جادید ،حیدرقریشی وغیر ہ اپنائقش قائم کر رے متے۔ان میں حسن منظر جو پہلے ہے لکھ رہے تھے" را کنگ چیئر" کی وجہ سے ان کا نام نمایاں ہو کرسامنے آیا۔ان انسانه نگاروں نے اپنے بیرایۂ اظہار میں عہد حاضر کا وہ قصہ لکھا جس میں مسرتوں کا فقدان تھا۔ تقریباً سیجی فنکار جبر سے متصادم تھے۔آغاسمیل نے رواں نثر میں''شہر ناپرساں'' لکھا۔ احمد جادید نے غیر علامتی کہانیاں لکھیں ۔ مرزاحامہ بیک نے فیوڈل روش کےخلاف'' گمشدہ کلمات''اور'' نیند میں چلنے والالڑکا'' لکصا۔ان کے یہاں زمنی حقیقت پسندی اورعلامت نگاری کاا چھوتا امتزاج ہے۔افسانوں میں شخصاؤ کے ممل کے ساتھ ساتھ زبان کے ساختیاتی پہلوؤں پرخاصی تو جہمر کوز کی گئی ہے۔'' جانگی ہائی کی عرضی' 'مرزا حامد بیک کا حالیہ افسانہ ہے جو'' آنندی''اور'' ہا بو کو پی تاتھ'' کی یا ددااتا ہے۔فرق سے کہ حامہ بیک کے یہاں طوا کف کی مکانی مشقلی کومعاشرتی مشقلی کا آئینے نہیں بنایا سیا ہے۔ اس میں''بابو کو پی ناتھ'' کی معمول والی طوائف کی کردار نگاری بھی نہیں ہے بلکہ عورت کی از لی اثر خیزی جو مرد کی ذات پرمتر شح ہوتی ہےا ہے طوائف کی ابتلائی ملاحت کے ذریعے مرد کے ول میں پیدا کیک ہے نمایاں کیا گیا ہے جو دل کو ڈوب ڈوب جانے پرمجبور کرتی ہے۔افسانے میں طوا کفوں سے متعلق تاریخی احکامات، عرضداشتوں، فائلوں اور اخباری رپورٹوں کی تحقیقی حوالوں ہے معاشر تی تاریخ کی دردمندی جگائی گئی ہے جہاں جر ہے۔ یہاں معاشرے کی پاکباز صفائی پر بے پناہ طنز ہے۔علامتی اوراستعاراتی پیچیدگی ہے حامد بیک کے بیانیہ کا گریز تا ہل تو جہہ ہے۔ ستھری، رواں اور پر جسس تصد گوئی میں قر اُت خیزی ہے۔

خالدہ اصغر (حسین )نے'' سواری''اور'' ہزاریا ہے''جیسی علامتی کہانیاں لکھ کر دنیا ئے ادب کومحور کیا۔ '' سواری''مقابلتّازیادہمعروف ہوئی۔اس کہانی کی فضا سازی،واحد پینکلم راوی کی انتہائی حساس طبیعت جے شہر کے ساتھ رونما ہونے والے واقعوں باعوامل كا احساس پہلے ہى سے ہوجاتا تھا، انتہائى تجسس ، چھٹى حس كے نفاعل ، عالم خوف،اوراستفراغی کیفیت (NAUSEA) کے رومل بهورج ڈو ہے اور دوسرے منظر کے بھری تاثرات ،شامد کی سطح پر خوشبو اور بدبو کی ملی جلی شدید لہروں کا ٹریمنٹ بے توجہی اور عام روش پر تازیانہ ہے۔ قاری(Narratee) کے احساس کو جگادیا کیا ہے گویاوہ مجیب ی گاڑی آج بھی شہر میں آجارہی ہے اور عملہ اس کے وجودا در تدارک ہے بے تعلق، بے خبر اور نا کارہ ہے۔'' ہزاریا ہے'' میں خالدہ حسین نے فر د کی داخلی حسیت کونمایاں کیا ہے۔'' آخری ست' میں خاندان کے درمیان حساس اڑکی کی الجھنوں کی باریک عکاس ہے۔خالدہ اصغریر وجودیت کا مراار ہے۔ان کے یہاں کا فکائیت (Kafkasque) موجود ہے۔

رشیدامجد آج بھی نے تھنیکی تجربوں اور نے بیانیے طریق کار کے ساتھ تاز ہوی ہے لکھ رہے ہیں۔انھوں نے ١٥ ہے ٧٠ کے درمیان لکھنا شروع کیا۔ " بے زار آ دم کے بیٹے "اور" ریت پر گرفت" ان کے اولیس دور کی کہانیاں ہیں۔انھوں نے جدیدیت کے زیرِ اثر تنبائی،' میں' کی ڈاخلیت ، ذات کی شکتنگی بھٹن اور انتشار کومحور بناتے ہوئے شعری بیانیہ اور نٹری ساخت کے تجربے کئے ۔ان کی منفر د شناخت کھلتے ہوئے اسلوب اور تازگی بیان کے ساتھ فنی ندرت ہے ہوئی۔انہوں نے افسانوی تخلیق کومکالموں،استغراق کےعمل اورخوابنا کے سوچ کے ساتھ داخلی خود کلامی ، Empathy اور ساختیاتی کرافث ہے معمور کیا۔ان کے یہاں شہر کی تھٹن ہے گر دلچیب بیان کے ساتھ ، آ دی موت کے کنارے کھڑا ہے گر اس کا احساس ایک میلہ بن جاتا ہے۔ انکی افسانوی ہیں ہیں کھل جانے والی لذت ہوتی ہے۔انور ہجاد کے برخلاف وہ کر داروں کوعلامتی رنگ نہیں دیتے بلکہ ماحول اور صورت حال علامتی ہوتی ہے کرداریا دیگراشیاء اس علامت کا جزوہوتے ہیں جنعیں کبھی حقیقی اور کبھی استعاراتی شکل دی جاتی ہے۔رشید امجد کا ایروچ Satirical ہے۔کہانی بننے کا اپنا مخصوص ہنر ہے۔"ریت پر گرفت" کے علاوہ" سکیلے میں الكابواشير"" ميله جوتالاب مين دُوب كميا"" بانجھ لمح مين مهكتي لذت" نئ ساختياتي كي بنت كے نمائنده افسانے ہیں۔رشیدامجد کا فسانہ '' ڈوبتی پہچان' ان کی تخلیقی روش کی عکاسی کرتا ہے۔اینے حالیہ افسانے'' وھند' میں رشیدامجد فضا کوعلامت بناتے ہوئے سید ھے سادے بیانیہ کا استعال کرتے ہیں۔

محمد منشایا دینے انتہائی جا بک دئی ہے" رائے بند ہیں "اور" رہائی" ککھے۔ان کے پہال قصہ گوئی کے ولچیپ انداز کے ساتھ محروی حیات کا احساس ابھارنے اور اس میں طنز پیدا کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم ہے۔وہ خارجی و نیا کی اشیا کے مقابل میں حر مال تھیبی اور داخلی خواہشات اور ضروریات کانقش ابھارے ہیں ۔فنی طور پر خارجی اور داخلی سطحیں تیل اور پانی کی طرح ہم آمیز نہیں ہوتیں مجھر منشایا د کی تخلیقی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو د کھلا دینے (Demonstration) کی تک تک پیونجادیتے ہیں۔

زاہدہ حنا کے انسانے'' آتکھوں کے دیدبان''اور'' بود دنبود کا آشوب'' وجودی احساسات پر استوار ہیں۔ان انسانوں کی خصوصیت زندگی ہے بیزاری(Disillusionment) ہے۔آخرالذ کرا نسانہ میں اپنے آپ پر ہنے کاعمل ہے جو بلیک ہیومر کے زمرے میں آتا ہے۔ان کا حالیہ افسانہ ' منزل ہے کہاں تیری' برصغیر کے سیاس بحران پر منی افسانوی بیان ہے جس میں مسائل کومحیط الارض کیا حمیا ہے۔ یہاں انسان کا دجر دا یک سوالیہ نشان بن حمیا ہے۔

۰۸ ہے ۹۰ کے درمیان نمایاں ہونے والے افسانہ نگاروں میں آصف فرخی کا تا م اہم ہے۔وہ اپنے افسانے ''ویک'' سے پہچانے گئے جس میں علامت نگاری ہے۔آصف فرخی کی گرفت مضبوط ہے۔ادھرانھوں نے ''کالی رات' کے ذیل میں پریٹان کن افسانے لکھ کر کراچی کی حالیہ صورت حال پیش کی ہے۔ان کے افسانے منظری ''کالی رات' کے ذیل میں پریٹان کن افسانے لکھ کر کراچی کی حالیہ صورت حال پیش کی ہے۔ان کے افسانے منظری ہوتے ہیں جس میں بیانیہ کا خاص رول ہوتا ہے۔آصف فرخی کے ساتھ ساتھ یا پچھے پہلے سے طاہر نفتوی ،سائرہ ہوتے ہیں۔ باشی ،خالد مہیل اوردوسرے نے افسانہ نگارا فسانہ کارافسانوی میدان میں نظراتے ہیں۔

ہندوستان کے پس منظر میں آئے تو شوکت حیات ستر ہویں وہائی ہے' اکہائی''کی آواز بلند کرتے نظر
آتے ہیں۔ بیا بنی اسٹوری لکھنے کی تح کی تحق جس کے ڈاغ ہے بلراج مین راکی'' کمپوزیش' 'سریز اور سریندر پرکاش کے'' تلکار کس' کے بلنے تھے۔ شوکت حیات نے احتجاج پر بنی افسانے'' با گگ' ہے اپنی شنافت قائم کی۔ افسانہ '' نسف'' پنی بنیاد وجودی احساس پر قائم کرتا ہے۔ '' گنبد کے کیوتر' اور زاہدہ حنا کے افسائے'' منزل ہے کہاں تیری''کا سیاسی موضوع ایک ہونے کے باوجود وولوں میں کہائی پن بٹریشن اور زاویے نظر کا اپنا اپنا فرق واضح ہے۔'' بلی کا بچ'' کی علامت نگاری میں واضح بیانی کی باوجود پلاٹ کو ٹرپھوڑ اور اکہائی' کا ظریقہ کارصاف ہے۔ '' بلی کا بچ'' کی علامت نگاری میں واضح بیانی کی واجود پلاٹ کو ٹرپھوڑ اور اکہائی' کا ظریقہ کارصاف ہے۔ '' بلی کا بچ'' کی علامت نگاری میں واضح بیانی کی واجود پلاٹ کو ٹرپھوڑ اور اکہائی' کا طریقہ کارصاف ہے۔ 'گاڑی)، می بق خان (کنواں) شفیع مضہدی (کر جیاں) شمیم صادقہ (طرح دیگر) سید احمد تاوری ( خلیج )، امرارگاند کی (بڈیاں) اور دومروں (مثلاً صغرامہدی ، احمد عائی ، سلطان سیائی ، نورامحسین ) نے نفیاتی یا حقیقت پند اسرارگاند کی (بڈیاں) اور دومروں طرف رضوان احمد نے نلی خلیج کے حساس عمل اور روعل پر بین'' مسدو دراہوں کے مسافر'' کی تخلیق کی ۔ انہیں و فی نے نور نے نور لیع (ریزھ کی بڈی) پر بم چندگی روایت پر قرار کی ۔ انہیں وفع نے اپنے فن کے ذریعے (ریزھ کی بڈی) پر بم چندگی روایت پر قرار کی ۔ انہیں وفع نے اپنے فن کے ذریعے (ریزھ کی بڈی) پر بم پینے''یاو دواشت کے زوال کی مسافر'' کی تخلیق کی ۔ انہیں وفع نے اپنے فن کے ذریعے کو میاری کا افسانہ'' نیم پیٹ 'یاو دواشت کے زوال کی افسانہ'' نیم پیٹ 'یاو دواشت کے زوال کی افسانہ'' نیم پیٹ 'یاو دواشت کے زوال کی افسانہ'' نیم پیٹ 'یاو دواشت کی زوال کی افسانہ'' نیم پیٹ 'یاور دواشت کے زوال کی افسانہ'' نیم پیٹ 'یاور دواشت کے زوال کی افسانہ'' نیم پیٹ اور دواشت کی زوال کی دواشت کے زوال کی افسانہ'' نیم پیٹ اور دواشت کے زوال کی دواشت کی دواشت کی دواشت کے زوال کی دواشت کی دواشت

اکرام باگ شغن اور قراحسن نے جدیدیت کے زیراٹر تج بے مینوں کے افسانوں میں تخلیقی شدت اور شدت بیان کی خاصیت ہے۔ اکرام باگ نے نئی اور منظر دہدیت نگاری اور پھیا چھوتے سائنسی اور ریاضیاتی و اور شدت بیان کی خاصیت ہے۔ اکرام باگ نے نئی اور منظر دہدیت نگاری اور پھیا چھوتے سائنسی اور اپنی اسٹوری کی سی ضعیات پر قائم افسانے لکھے۔ اور اپنی منظرہ تج بیری تکنیک سے چونکایا جس میں رمز کا ٹریٹمنٹ اور اپنی اسٹوری کی سی خاصیت تھی ۔ انھوں نے روایتی بلاٹ والی کہانیوں سے انجراف کیا۔ '' اقلیماسے پر سے ہو''، اسم اعظم''' تقیہ بردار''رمزیہ صفت سے متصف ہیں۔ اکہام باگ کا حالیہ افسانہ'' تو فیق'' بھی اپنی رمزیہ شناخت پر مصر ہے۔

سلسله اور تحیل دونوں بی رمز ہیں۔

مجھے آئے بھی اس باب میں بیٹینی شک ہے کہ کون کس رمز ہے کب وابستہ ہوا۔ میں تم ہے اس بات کی وضاحت ضرور کروں گا کہ اس سلسلے کا آخری سرامر کزی اقامت گاہیں ہے ۔ لیکن تم اگر اسے کھیل سمجھو تو اس باب کا آخری سرامرکزی اقامت گاہ تھی۔ اپنی اپنی تو بیتی۔ شفق نے تمثیلی پیرائے میں ایک طویل افسانہ 'کانچ کا بازیگر'' لکھ کرچونکایا۔ جے بڑھا کر تاوات کی تاوات کی دی۔ بہی کام اقبال مجید نے '' تیرااوراس کا بچ'' کے ساتھ کیا۔ میراخیال ہے کہ افسانے میں جو بات تھی تاوات ہے کہ مزید Dilution ہے تی المانے کھے ۔ جن میں ''سمٹی ہوئی ہنے کے مزید Dilution ہے گئا ہوئی بوئی رخین''' بادل''' سیاہ کتا'''' نچا ہوا گلاب'''' وہ تا انجرتا ساحل'' عام طور پر پسند کئے گئے۔ ان کے افسانوں میں فرداور معاشر ہے کی کش کش سیاسی صورت ھال اور انسانی ابتلاء کی صورت گری ہے۔ اصل چیزشفق کا حزنیہ اور تکلیف ہے بھرا ہوا اسلوب نگارش ہے جو تمثیل کے پیرا بیا ظہار کی نمائندگی کرتا ہے۔ شفق کے چندا فسانوں میں خون پینے کا ممل ہے جو اسلامی کی سے بھرا ہوا اسلوب نگارش ہے جو تمثیل کے پیرا بیا ظہار کی نمائندگی کرتا ہے۔ شفق کے چندا فسانوں میں خون پینے کا ممل ہے جو اسلامی کی سطح ہے۔

بھوکے پیاہے بھیٹر نے گھروں ہیں تھس جاتے ہیں اور پھر۔۔۔ پہلے تو وہ صرف خون پیتے تھے اب گوشت بھی کھاتے ہیں، ہڈیاں چباجاتے ہیں۔( کانچ کاباز گیر )

تراحن نے رق الھیں حیور ، انظار حین ، انور جا داور احر ہیش کے افسانوں کا اگر قبول کیا اور اپنے طرز کے افسانے لکھے۔ '' آگ الاوسم ا'' نظار حسین ، انور جا داور و هور ہے 'ان اگر ات کی رمق کے باوجود ہے حد اور بجنل ہیں ۔ انھوں نے علامتی اسلوب اور بیانیا اسلوب کا جراً ت مند تجر بکرتے ہوئے ایک ہی پاٹ پر دوافسانے لکھے ،'' بڈی کی مٹھی ہیں سور کا کوڑھی'' اور'' کوڑھی کی مٹھی ہیں سور کی بڈی ' دراصل ایک ہی افسانہ کمذیک اور ٹر بخن کے دوروقی ہے ۔ تکھا گیا تھا۔'' ابائیل ہیں واقعاتی سطح پر ذاتی زندگی کا ایک تجر بہ ہے گر اس ہے ہے کر بیا ایک اوسانہ ہے ۔ قر افسانہ ہے ۔ تجسس اور لا شعوری اور جبی ظلل اندازی کا وضل دراصل اور دور سے انسانہ کر اوسان ہیں قر احسن فر دکو معاشر سے انسانہ ہی میں ہور کا برائو کی خاص نمائندگی کی ہے۔'' ابائیل'' کے علاوہ دوسر سے انسانوں ہیں قر احسن فر دکو معاشر سے احسن نے سریت کا برتاؤ کی خاص نمائندگی کی ہے۔'' ابائیل'' کے علاوہ دوسر سے انسانوں ہیں قر احسن فر دکو معاشر سے احسن نے سریت کا برتاؤ کی خاص نمائندگی کی ہے۔'' ابائیل'' کے علاوہ دوسر سے انسانوں ہیں قر احسن فر دکو معاشر سے خلاف ہور کہ کا خلاص کی تھا تھی ہور اسلام کی سے خلاف ہور کی کا تھی والے افسانہ نگاروں سے مخلف ہیں ۔ قر احسن کا افسانہ ' اسپ کشت مات' اعصابی حقیقت کی بنیاد پر قائم ہے۔'' خواب گاؤ' ہیں خواب کو بین سے کی سے جو اب کا فرائی سے نواب کو انسانہ کشت مات' اعصابی حقیقت کی بنیاد پر قائم ہے۔'' خواب گاؤ' ہیں خواب کو بین سے کی بیاد پر کا کم کے بین ہیں ہور ہوں ہیں آنے پر شرمندہ کرتے ہیں ۔ اس حقود ہور ہیں ہیں آنے پر شرمندہ کرتے ہیں ۔ اس حقود ہور کی کا بیست کیا ہے؟

حسین الحق نے اپنی پہچان علامتی افسانے'' خار پشت' سے قائم کی جس میں زخم اور زخمی احساس کا میڈیم
ہے۔ اس میں 'کئے' کا استعارہ استعال ہوا ہے جو بے در دی لوٹ گھسوٹ اور تباہ کاری ہے متعلق ہے۔ حسیاتی منظریت کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے افعال افسانہ ہے جو قاری کواپئی گرفت میں جکڑ لیتا ہے۔ حسین الحق کا مخصوص ٹریشنٹ تھنادیا پیراڈاکس ہے جس سے گزر کر بیانیہ اپنی شکل بنایتا ہے۔'' آتم کھتا''،'' صورت حال''، ایک چوہا سمندر کے کمنارے''، اہم افسانے ہیں۔ حسین الحق کا تخلیقی سفر جاری ہے۔'' آتم کھتا''،'' صورت کا آتم کے معاشر تی بدلاؤ کے بہر سنظر میں ٹوئتی ہوئی اقد ارکی شناخت کے مسائل چیش کرتا ہے۔

کنورسین نے منفر دطور کتھا نگاری کا طریقة کارا پنایا۔ "ایک ٹا ٹک کی گڑیا" اس کی مثال ہے۔ کنورسین سلسل سے اپن تخلیقات چیش کررہ ہیں گرادھر کھیا اورادھر چھپے والی بات نہیں ہے۔ کنورسین کی کتھا نگاری انتظار حسین کے داستانی اسلوب سے مختلف ہے۔ بیدوسری بات ہے کہانتظار حسین نے بھی پجھ کہانیاں تغیب کتھا کے انداز

میں تکھیں۔ کنورسین نے ادھر بیانیہ صراحت کے طور پڑ' کرونا منجال' کا اضافہ کیا۔

مظر الزمان خان نے بیانیہ انداز میں علامتی ماحول کومنقش کیا۔ باریکی سے الفاظ کا چناؤاور رواں انداز بیان ان کی خصوصیت ہے۔ ان کی پیچان کی ایک افسانے سے قائم ہونے کے بجائے طرز تحریر سے ہوتی ہے۔ "چیونی '،' شہر طامت'،' 'بارا ہوا پرندہ' وغیرہ ایک نئے بیانیہ اسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں۔مظہر الزمال کے کئی افسانے عموماز مین اورمنی کی علامتی فضا میں سانس لیتے ہیں۔داستانی طرز نگارش میں بیان کیا ہوا افسانہ' زمین اسے زمین 'علامت سازی کی مثال ہے۔ نقابل کے طور پرد کھھے تو انظار حسین کے "کھوے' میں مٹی استعار اتی شکل میں ہے۔ میں سانس کے ملور پرد کھھے تو انظار حسین کے "کھوے' میں مٹی استعار اتی شکل ہے۔

ودیاساگرنے۔۔۔جوسائے رکھاتھاا ہے کھایا۔ایسے جیسے اس میں کوئی سواد نہ ہواور ندی کا زمل جل پیا۔ایسے جیسے و وگرم پانی ہو۔پھر کہا کہ ٹی کومٹی میں ارپن کیا۔ اس کے برخلاف مظہرالز ماں مثال زمین اور مٹی کوعلامتی انداز میں چیش کرتے ہیں جو بدلے ہوئے نے آدی کے متغیر مزاج کا قصر کہتی ہے۔

> د نعتاً اسپاب کو لات مارتے ہوئے (جمہوٹا بھائی) تیز تیز قدموں ہے آگے بڑھ کمیا تو بڑے بھائی نے عجیب نگاہوں ہے زمین کی طرف دیکھا اور کہا۔'' اے ارض لیئم یہ تیرا مزاج ہے۔''

رشیدامجد ،انور جاد ، مین را اور دوسرے چندا نسانہ نگاروں کی نثر میں استعاراتی برتاؤ اور نثر کی شعریت نے بیسو پینے پر مجبور کیا کدا نسانے اور شاعری کی حدیں مثنی جارہی ہیں ۔رشید امجد اپنے افسانوں میں با قاعدہ نشری شاعری کے تکڑے کرانٹ کررہے تھے۔ان مٹی ہوئی حدیندیوں پر بلراج کول نے مضمون لکھا۔راقم الحروف نے ایک مضمون' شاعرانسانہ نگار' کے عنوان سے لکھا۔ بلراج کول ، کمار پاشی جمید سپرور دی اور اختر پوسف شاعری بھی کرر ہے تے اور انسانہ نگاری بھی۔ آج نیاض رفعت (جنگی شاعری اور انسانہ نگاری میں جنسیت کا برتاؤ ہے ) اور انیس اشفاق جوشاعر کی حیثیت سے زیادہ متبول ہیں اس فہرست میں شامل ہیں۔ دوسرے فنکار بھی ہیں۔استعاراتی اور علامتی جبتوں کے باوجود بلراج کول کا بیانیہ افسانوی نثر پر ان کی قدرت کا غماز ہے۔افسانہ'' کنواں''واقعاتی بیان کانمونہ ہے ۔ان کے یہاں زندگی کے تجربے سے زیادہ پیچیدہ زندگی کے مشاہدے کو وظل ہے۔" جیسی گڑیا پری کی رات البت نثری شعریت سے مملو ہے مید سروردی کے افسانوں میں شعری طریق کار اور ابهام (Ambiguity) ہے۔ بیسوال الگ ہے کہ افسانہ شعری نثر یا نثری شاعری کوئس حد تک قبول کرسکتا ہے تگر بیے بات صاف ہے کہ افسانے کے ساتھ ننڑی شاعری کے سلوک نے حمید سہرور دی کواپنٹی اسٹوری کی تخلیق میں مدو کی ہے ۔میراخیال ہے شعری طریق کار کے ذریعے افسانہ گوئی کا نیاا مکان خلق کرنے کا تجربہ جس میں اشعوری منظریت ہو حمید سہروردی کی شناخت ہے ۔ان کے ''عجما کیں''''لاطائل'''' خواب در خواب''' ہے ربطی'''' ہے چہرگ''،'' بےمنظری کامنظرنامہ''جیسے افسانہ اس کی مثال ہیں مے بدسپرور دی کے یہاں نثری شاعری کی کیفیت ہے یباں وہ کمار پاٹی کے قریب ہیں جنکے افسانے'' پہلے آسان کا زوال اور''صدسطری تھم نامہ' اسطوری اور استعاراتی صغت ہے متصف ہیں ۔ کمار پاشی نے افسانوی تکنیک کے لحاظ ہے بیحد دلچپ تجر بے کیے ۔ یہی چیز اختر یوسف کے ا فسانے'' خالی بانبیں''میں ہے۔ایک خاص طرح کی اساطیری منظریت اور خوابناک کیفیات جن میں عفریتی عوامل کی

ی دیجیدگی یاسریت ہوتی ہے فرد کی تنہا حساسیت کا نقش پیدا کرتی ہیں۔اختر یوسف نے Intransitive افسانے لکھے جس میں اجتماعی لاشعور نمایاں ہے مگران کا'' ایک جاتما ہواسیارہ''اور حمید سپرور دی کا'' شاخی محر' بیانیہ انداز میں لکھا گیا ہے۔اختر یوسف نے بالکل اچھوتی اورنئ منظری تصویریت قائم کی اورا سےلفظ اورعلامت کے حصار میں لانے کی سعی کی۔

علا قائی اعتبارے نے افسانے کی ترویج میں پاکتان ،دلی اور پنجاب، بہار الکھنے،حیدرآ با دممبئی اور بیرون ملک کے مختلف علاقوں نے خاص رول اوا کیا۔ دوسرے ملکی علاقوں کی نمائندگی اکادکا انسانہ نگاروں نے کی ۔ مثلاً علیکڑھ سے سیدمحمد اشرف اور طارق چھتاری اور کرنا تک سے حمید سہرور دی۔ الد آبا و کے نئے افسانہ نگار اسرار گاندھی نے" بڑیاں' کے بعد" رہائی' جیسی عصریت کی نمائندہ کہانی تخلیق کی۔

تمین کے نے افسانہ نگاروں نے عصر حاضر کے افسانوی کردار کوسکیتے ہے بھایا۔ بیددوسری بات ہے کہ سلام بن رزاق ،انورخال علی امام نقوی ،انورقمر، ساجدرشیداورم تاگ نے پلاٹ اور زمان و مکان کی تو ژپھوڑ اور بیانیہ کے نت نے تجربات ہے اپنے افسانوں کوحتی الامکان محفوظ رکھا۔ م تاگ کی شناخت جنسیت پر مبنی افسانوی تخلیقات ہے ہو گی۔

سلام بن رزاق' ' زنجیر ہلانے والے' '، ' کالے تاگ کے پجاری' 'اور' انجام کار' سے نمایاں ہوئے۔ وہ قاری کے لیے ارتکاز پیدا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور اس کے تین اپنی بات کوکہانی سنانے کے طریق کارے پہونچاتے ہیں۔اورکہانیوں کی طرح وہ علامتی یا استعاراتی کہانیوں کو بیانیدروانی کے ساتھ لکھتے ہیں۔" زنجیر ہلانے والے' معاشرہ پرمسلط کیے میے خوف کے ماحول کا استعارہ ہے۔ نظر نہ آنے والے زنجیر ہلانے والوں کا رات کی فضامیں خوف طاری کرنا اور ایک اجماعی بے چینی خلق کرنا عہد حاضری سیائ تنظیم کا آئینہ ہے۔" کالے ناگ کے پجاری' فنی اور علامتی اعتبارے ایک بھر پور کہانی بن گئ تھی مگر سانپ کا استعارہ سانپ کی فطرت سے مختلف ہو کیا ہے۔افسانے سے باہر حقیقت میں سانب نہ تواہی شکار کاجسم جا ثنا ہے اور نہ خون پیتا ہے اور نہ ہی تاگ کے ڈے کے بعد (بغیرعلاج وغیرہ) آ دمی زندہ رہتا ہے۔اس طرح کی بےتو جہی افسانے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے پھر بھی سلام بن رازق اس دور کے اہم افسانہ نگار ہیں۔'' نظی دو پہر کاسیابی''عصر حاضر کے مصطرب انسان کی تصویرا تار دیتا ہے۔'' قصہ دیوجانس جدید''،'' بجو کا''،'' ندی''، ''موتی ''بھی ان کی نمائندہ کہانیاں ہیں۔

انورقمر کے افسانوں میں جر ہے اور جر ہے فرار کی کوشش نظر آتی ہے۔" کا بلی والا کی واپسی" میں سیاس جرے فرار کی کہانی کہی گئی ہے۔'' گری''میں ماحول کی جنس بھری ترغیب کے ساتھ معاشرے کے تصور گناہ کا جبر ہے۔انسانے کا کردار'وہ' جنسی ترغیب کی جانب فرار حاصل کرنے پر فطری اختیار رکھتا ہے ادر فرار کے نتیج میں جنسی بیاری کا شکار ہوجاتا ہے جوخود جرکی حالت ہے۔ یہ کہانی ایک EXEMPLUM بن کرا خلاقیات کی نمائند گی کرتی ہے۔" چورا ہے پر منگا ہوا آ دی" کیساں زندگی کی بےزاری سے فرار کی صورت حال ہے۔" جاندنی کے سپر د" میں فرار کی صورت نہیں ہے بلکہ تعفن ز دہ ماحول کے ساتھ موجود جرہے۔انور قمر بردی باریک نظری کے ساتھ کر داراور ماحول کو و یکھتے ہیں۔'' کا بلی والا کی والیسی' میگور کی کہانی'' کا بلی والا' کو بنیاد بنا کرتکھا ممیاا نسانہ ہے۔کہانی پر کہانی تکھنے کا پیا جدیدتر رجان ہے جوانورقر کے یہاں پہلے ہے موجود ہے۔خیال آتا ہے کہ" جاندنی کے سرد" کا کردار کلوا کہین کرٹن چندر کے کالوبھنگی ، کی ذاتی خاصیتوں کاعصری اضافہ تونہیں ۔

انورخال نے افسانہ نگاری کوتازہ دم کرنے کے لیے بین راادرانور ہجادگی شدید داخلیت ہے گریز گی راہ اپنائی۔ انھوں نے کہانی کے ویڑن پر توجہہ دی ادر بیان کو مختمر کرتے ہو Reduced forms کا استعمال کیا۔ '' کوؤں سے ڈھکا آ سان' ادرا پنائیت' بین نہیں اگرنے کی مثال ہیں۔خاص طور پر'' اپنائیت' بین داخلیت سے نجات حاصل کرنے کی مشخکم کوشش ہے۔ افسانہ'' بھیزین' بین ردح کو ایک روز مرہ شے کی طرح داخلیت سے مبرا، تازہ کاراور استعمال کیا گیا ہوا اسلوب رشید امجد سے قریب ہوتے ہوئے داخلیت سے مبرا، تازہ کاراور جدیدتر ہے۔ انھوں نے افسانے کودا خلیت کی مقکرانہ بنجیدگی سے نجات دلانے کی اپنی تی کوشش کی۔

علی امام نقق کہانی بنے کی بالک نئ تحنیک کے ساتھ سائے ۔ ان کا کہانی کہنے کا طریق کاریہ ہے کہ ساری کساری کہانی ہے اصل کہانی یا کہانی کی اصل بات تقریباً مفقو دہوتی ہے۔ اصل کہانی آخر میں ایک نقط پر یا ایک اشارے پر سٹ کرآتی ہے اور اکثر اس کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ وہ ساہتمام کرتے ہیں کہ کہانی قاری کے ذہن یا احساس کے پروے پر امجر آئے ۔ کہانی کے بیشتر حصوں کو وہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی احساس کے پروے پر امجر آئے ۔ کہانی کے بیشتر حصوں کو وہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی خاص ماحول ابھارتا ، نفیات ہیش کرتا ، عصری طور طریقے واضح کرتا ، یا کہانی میں نے طرح کا بیانیہ شامل کرتا ۔ ان کا نمائندہ کہانیوں میں کروار سازی ، صورت حال یا واقعے کا بیان ذیلی حیثیت رکھتا ہے۔" ڈوگر واڑی کے گدھ''ان کا نمائندہ انسانہ ہے جس میں گروار سازی ، صورت حال یا واقعے کا بیان ذیلی حیثیت رکھتا ہے۔" ڈوگر واڑی کے گدھ''ان کا نمائندہ انسانہ ہے جس میں گوان قابل ذکر تخلیقات ہیں۔ انسانہ ہے جس میں گوان قابل ذکر تخلیقات ہیں۔ انسانہ ہے جس میں گوان قابل ذکر تخلیقات ہیں۔ انسانہ ہے جس میں گوان قابل ذکر تخلیقات ہیں۔ انسانہ ہے جس میں گوان قابل ذکر تخلیقات ہیں۔ انسانہ ہے جس میں گوان قابل ذکر تخلیقات ہیں۔ انسانہ ہے جس میں گوان گائی تائی دور تو استعمال خاص تھیں سے ہیں گیا گور تا استعمال خاص تھیں کو تائی دور تو تائی تائی دور تائیں دور تو تائی دور تائی تائی دور تائیں دور تائیں دور تائیں دور تائی تائی دور تائیں دور تائین تائیں دور تائیں دور تائیں۔ انسانہ ہور تائی تائیں دور تائیں دور تائیں دور تائیں دور تائی دور تائیں تائیں دور تائیں تائیں دور تائیں تائیں دور تائیں تائیں

ساجدرشید نے اپ انسانوں کی بنیاد حقیقت نگاری پر قائم کی ۔ وہ شعوری طور پر خوابنا کی ہمریت اور علامت کی سونسطانی تکنیک ہے گریز پارہ ۔ انھوں نے پریم چند ہمنٹو، بلونت سکھی، قاضی عبدالستار اور دوسروں کی خارجی حقیقت نگاری اور بلرائ مین را ا، انور سجا و اور احمد جمیش کی ذہنی اور حسیاتی عمق والی داخلیت ہے مختلف مگر اپنے عبد کے دید کی اساس قائم کی ۔ ساجد رشید نے '' ریت عبد کے دید کی اساس قائم کی ۔ ساجد رشید نے '' ریت کھڑی'' میں بیان کی جگہ پر قاری کو کارٹون جیسے VISUAL کھڑی'' میں بیان کی جگہ پر قاری کو کارٹون جیسے FFECTS دیے۔ وہ اپنے انسانے '' ہا نکا'' سے پہچانے گئے۔ '' کا لے اور سفید پروں والے کبور'' غیر واقعی و نیا اور واقعی دنیا کا تصادم چیش کرتا ہے۔ '' جا ور والا آ دی اور میں دور حاضر کا حقیقت پندا نسانہ ہے۔

سیدمجراش نے حقیقت نگاری کی را واستعاروں اور علامتوں کے درمیان سے نکالی۔ ان کے افسانوی برت مختلف برتاؤ میں معاشر وانہم حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا تختیکی اور اسلوبیاتی انداز انھیں دوسر سے حقیقت نگاروں سے بہت مختلف کر دیتا ہے۔ اشرف کے یہاں صرت کا درشفاف علامت سمازی ہے۔ انھوں نے اکثر جانوروں کو اپناوسیلہ اظہار بنایا ہے۔ جانوروں کا برتاؤان کے یہاں سیدر فیق حسین کے سے اصل جانوروں (Bestiary) جیسا نہیں ہوتا، جن کے گردوہ علامت سازی کرتے ہیں ، بلکہ ان کی تخلیقات غیر مرئی حقیقتوں کو جانوروں کا تمثیلی روپ ویتی ہیں۔ یہ گردوہ علامت سازی کرتے ہیں ، بلکہ ان کی تخلیقات غیر مرئی حقیقتوں کو جانوروں کا تمثیلی روپ ویتی ہیں۔ یہ گردوہ علامت سازی کرتے ہیں ، بلکہ ان کی تخلیقات فیر مرئی حقیقتوں کو جانوروں کا تمثیلی روپ ویتی ہیں۔ یہ نافسانے افسانے اور '' نہروار کا نیلا'' جیسے افسانوں کا '' کار بھما ہما'' اور'' نمبروار کا نیلا'' جیسے افسانوں کا اضاف کیا جن میں پرمغیر کی ساتی اور سیاسی صورت حال کی شناخت اور تقید ہے۔

نیرمسعود نے علامتی بیانیہ کا ایک نیا در کھولا ۔انھوں نے بیان کے ہنر پر تو جہمر کوز کی جس میں زبان کا تفاعل اور جملوں یا فقروں کی نثری ساخت کواہمیت حاصل ہے۔انھوں نے فقروں کے شعری برتاؤ سے شعوری انحراف کرتے ہوئے افسانوی بیانیہ کونٹری خصوصیات ہے متصف کیا۔ ان کا علامتی اظہار انتظار حسین کی طرح راست انداز ہے۔وہ آسان بیانیہ استعال کرتے ہیں جس میں داستانی اسلوب ، بردا کینوس بختلف النوع موضوعات ،خارجی فردیت اورمعاشرتی وسعت کے برخلاف چھوٹے کینوس پر داخلی احساس کو پینٹ کرتے ہیں۔ کینوس کا چھوٹا یا بڑا ہونا ا ہم نہیں۔اصل چیز فنکاری ہے۔ان کے افسانوں میں خواب ہمریت ،خواہش ،احساس ،باریک نظری اور بیانیے نثر کی فنکاری ہے۔وہ فن میں زندگی کی حقیقت پسندی کے برخلاف فن برائے فن کے قائل نظر آتے ہیں۔ان کے انسانے کا فکا اور پوجیے فنکاروں سے قریب مگر جوائس وغیرہ کی فنکاری سے فاصلے پر جیں۔ان کے چند افسانوں میں یجک رمیلوم کی کارفر مائی ہے۔ویویندراسر کی حقیقت پر جنی مجک رمیلوم کے برخلاف نیرمسعود کی مجک رمیلوم خوابناک علامتوں پراستوار ہے جبکہ سریت دونوں کے یہاں موجود ہے۔ نیرمسعود کافن اتنا محدود نہیں ہے کہ و وجھن لکھنو کے زوال کا البیدرقم کریں ۔ در اصل وہ فتا کا افسانہ لکھتے ہیں ۔صاف اورلطیف بیان کے باوجود نیرمسعود کے افسانے قار تین کے لیے ویچیدہ ہوتے ہیں۔وہ خوداے قاری (Narratee) کونظر میں رکھتے ہوئے افسانہ نو کی کرتے ہیں۔ پھر بھی'' طاؤس چمن کی مینا'' کی تربیل عام قاری تک ہوجاتی ہے۔ دوسری طرف'' شیشہ کھا ہے'' قاری کے کتے دشوارعلامتی اظہار رکھتا ہے اور سعی کا تقاضہ کرتا ہے۔''نصرت''،'' اوجھل''،'' عطر کا نور' اور'' مراسلہ'' کی فنی تو ت ے انکارنبیں کیا جاسکتا جن میں خواب کی علامت فن بن جاتی ہے۔

محسن خال" زهرا"اور" بال و پر"مین مغموم کیفیات مGloominess اورمحرومیت کی تصویر تھینچتے ہیں۔" زہرا' میں بیعوال خارجی رخ سے نمایاں کئے گئے ہیں جہاں شعور کی رو کا برتاؤ ہے۔ زہرا کے نفسیاتی تفاعل ے روایتی مچھڑے پن (قدامت) اور عذرا کے کردار کے ذریعے عورت کی آزادانہ روش کوطنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ م ق خان نے بھی آ تھویں دہائی میں اپنی شناخت نی تحریروں سے قائم کیا۔

مشرف عالم ذو تی'' بھوکا اینقو پیا''، یہاں ابنبیں ہیں سینے''اور''باپ بیٹا''میں تا زگی بجرے زاویئے نظر کے ساتھ نظرآتے ہیں۔سیای سطح کے طریق کارے وہ نیاا نسانوی اسلوب تخلیق کرنا جا ہے ہیں۔'' باپ بیٹا' میں نی اور پرانی کسل کوعصری زاویہ ہے دیکھا گیا ہے۔

شموکل احمد نے'' ایڈی 'میں عصری سیای زندگی کی جنس زدگی کی نصور تھینجی ہے۔ وہ اپنے انسانے '' ستگھاردان''ے پہچانے گئے بچن خال ، ذوتی ہثموکل احمد ،مقدرحمید،سلیم آغا قز لباش ، ، انجم عثانی ، خالد جادید ، احمد صغیر،شاہداختر کےعلاوہ چند نے افسانہ نگارادھردی بارہ برسوں میں سامنے آئے ہیں۔

یا د داشت کی ایک طائر اندنظر بیسویں صدی کے انسانوں پر ڈالٹا ہوں تو بغیر کوشش کئے چندا نسانے ذہن کی سطح پر آتے ہیں ۔مثلاً کفن ، شطرنج کے کھلاڑی ،ان داتا ،کا لوبھنگی ،کھول دو،با بوگو پی تاتھ ، جگا، میتھن ،لا جونتی ہندی، حرام جادی، پیتل کا محنیہ، وو بھیکے ہوئے لوگ، زرد کتا، بادسنگ سوسائی، کمپوزیش، گائے، کونیل، دوسرے آ دمی کا ڈرائنگروم، سواری، مکھی، ڈوبتی، پہپان، آگالاؤ صحرا، کانچکابازیگر، باتک، کوؤں ہے ڈھکا آساں، خار پشت،روگ،طاؤس مچمن کی مینا،شیشه گھاٹ، ذبمن پر زور ڈالا جائے تو پس منظراور حالیہ منظر کے دوسرے اہم انسانے ابھرآئیں گے۔ پھر چند فنکاروں کے انسانے مجموعی طور پر یا دآئیں گے جول کراپناو جود قائم کرتے ہیں۔ نویں وہائی کے موڑ پر مابعد جدیدیت کی تحریک نے چونکانے کا کام کیا۔ نفیات، نسائیت، سررمیلوم،

میجک رئیلوم وغیرہ پرتو جہہ،علامتی و پیچیدگی ہے گریز اور سید ھے ساوے ذھنگ ہے تصہ کوئی کا ربخان بڑھا خواہ وہ

علامت نگاری بی کیوں نہ ہو۔ یہ ترکیک در بدا، لیوتار، ملان کنڈیرا، گارسیامار فیز، پورہس، امبرٹو ایکو، الون ٹاظر اور درسے مغربی مقربی مقربی مفربی کی آواز بن گی۔ اس کے وجود پر تقید ہوئی۔ پر سغیر ہند میں گو پی چند تاریک ہے اور انسانے میں اس ترکی کی ہے اور انسانے پر سینار کیا۔ گو پی چند تاریک نے مابعد جدیدیت کے مابعد وارانسانے پر سمینار کیا۔ چونکہ مابعد جدیدیت کے مند و خال واضح نہیں تنے اور انسانے پر سمینار کیا۔ چونکہ مابعد جدیدیت کے خدو خال واضح نہیں تنے اور اصول غیر متعین تنے اس لیے ۲۰ کے ماقبل اور مابعد انسانوی فن پر Discourse تا کم خدو خال واضح نہیں تنے اور اس نے مابعد جدیدیت کی تو سیع قر ار دیا۔ سریندر پر کاش، رشید امجد، اقبال مجید، نیر مسعود کیا گیا۔ یکھولوگوں نے مابعد جدیدیت کا جبد طفلی مسید محمد انشر ف سماجد رشید اور دوسروں نے بیانیہ سمادگی پر محمول افسانے لکھے۔ نویں دہائی کو مابعد جدیدیت کا عبد طفلی مسید محمد انشر ف سماجد رشید اور دوسروں نے بیانیہ سمادگی پر محمول افسانے لکھے۔ نویں دہائی کو مابعد جدیدیت کا عبد طفلی سے مورون کے بیانیہ سراحل جدیدیت کا و شعبہ ہے جوا پی تقید آپ کرتا ہے۔

بیسویں صدی نیصرف افسانے کے جنم کی صدی ہے بلکہ اس میں افسانوی اسالیب کی گئی کرو فیم نظر آتی

ہیں ۔ عام داستان طرازی کا اسلوب جو بیسویں صدی ہے قبل رائج تھا، بجاد حیدر بلدرم کے ترجمہ کئے ہوئے رد مائی
افسانوں ادرادب لطیف کا اسلوب (جو سلطان حیدر جوش ادر نیا فقتح ری کا طر و امتیاز تھا)، پریم چند کی حقیقت نگاری کا
اسلوب (کفن میں جس کی قلب ماہیت تھی ) ، انگارے کے افسانوں کا خذبی اور معاشر تی قیود ہے با غیانہ آزادی
کا اسلوب، کرش چندر ، حیات اللہ انصاری اور دوسروں کا ترتی پنداسلوب ، منٹوبقر قالعین حیدر ، عسکری اورا نظار حسین
کامنقلب کردہ و فیر نظریاتی اسلوب ، مین راء انور سجاد ، سر بندر پر کاش اور احر ، کیش کا تخر جی یا بنی تھیل کا اسلوب ، رشید
مامجد ، اتر احس ، شوکت حیات ، شفق ، مید سہروردی ، مظہرالز مال خال وغیرہ کا داخلی عمق والا اسلوب ، جسین الحق ، انور
خال ، ساجد رشید ، علی امام نقوی ، اشر ف ، سلام بن رزاق ، انور قبرہ کا خار بی یا ہیا ہوں اور معاشر تی منظر تامہ قائم
مار ف جب ویں صدی کے ادائل ہے مستقل طور پر حقیقت پندا فسانے کہتے جن میں زندگی کے مسائل چیش کے
طرف جب ویں صدی کے ادائل ہے مستقل طور پر حقیقت پندا فسانے کہتے جن میں زندگی کے مسائل چیش کے

اب انسان نگار کوئی قدروں، نے موضوعات، نی پیمیو ن اور نے آرام سے سابقہ ہے۔ وہ ٹو ٹتی ہوئی اور شاید نی ہوئی اور شاید نی ہوئی اور شاید نی ہوئی اور شاید نی ہوئی قدر کا مسلم ہنوز قائم ہے۔ بہت ہے ایسے مسائل ہیدا ہو گئے ہیں جن کا پہلے نصور بھی نہیں تھا۔ کم ہوتی ہوئی اخلاقیات ، مدنیت ، انفرادی اور اجتماعی شاخت کی کم شدگی سوالیہ نشان ہیں جن کا پہلے نصور بھی نہیں تھا۔ کم ہوتی ہوئی اخلاقیات ، مدنیت ، انفرادی اور اجتماعی شاخت کی گم شدگی سوالیہ نشان کر کھڑی ہے۔ زندگی اور فن ، معنویت اور بین کر کھڑی ہے۔ زندگی اور فن ، معنویت اور انفظ ، آشو ب اور بیان کی کشکش جاری ہے۔ سے ہ

## نئے افسانے کے بارے میں چند سوال

## اعجازرابي

افساتے پربات کرتے ہوئے سب سے پہلے جوسوال میر سامنے آیاوہ یہ تھا کہ کیاافسانہ لکھتا تھی ہوئے
کاری ہے؟ اگرائیا ہے تو افسانہ نگاراور کارپینٹر کی کا کردگی میں جو آری، تیٹے اور رند سے دوسروں کے بنائے ہوئے
نقٹے پرککڑی کوشکلیں ویتا ہے' کیافر ق رہ جاتا ہے۔ مثال کے لئے کمہار کی کارگردگی کوبھی زیر بحث لایا جاسکتا ہے۔ گر
میر سے زویک چاک کے گھو منے کے ساتھ ساتھ کمہار کا گھومتاذ ہن، تتحرک ہاتھ اور ایک تو اتر وتربیت کے ساتھ اس کا
میر سے زویک چاک کے گھو منے کے ساتھ ساتھ کمہار کا گھومتاذ ہن، تتحرک ہاتھ اور ایک تو اتر وتربیت کے ساتھ اس کا
آگے پیچھے جھولا جسم، اس کی ہنرکاری سے زیادہ اس کے خلیقی استغراق کی مفازی کرتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ اگر افسانہ کھن ہمار کی ساتھ کی ہوئے کہ باوجو دانفر اوی ہنرکاری ہے تو کیا پوری صنف کو ادب سے باہر نہیں نکا لنا پڑ ہے گا؟ اور اگر افسانہ خلیقی حیثیت رکھتا ہوئے کہ باوجو دانفر اوی '' ایسا ہو فعل ہے۔ میں ماضی کی نفی نہیں کرتا ، لیکن اگر آج کے افسانے کیلئے و ۱۹۲۰ء کے افسانے کوبی ماڈل بنا نا ہے تو افسانے کو فعل ہے۔ میں ماضی کی نفی نہیں کرتا ، لیکن اگر آج کے افسانے کیلئے و ۱۹۲۰ء کے افسانے کوبی ماڈل بنا نا ہے تو افسانے کو بی کارکانات کی نفی کیوں نہیں گئی ؟

اس بات پر تعمل انفاق ہے کہ ۱۹۳۰ء کا افسانہ مقصدی نیا بت ہیں اپ عصر کا بہترین نمائندہ قااور مستقبل میں تفکیل پانے والے افسانے کا خالق بھی ۔ لیکن کیا دہ ہمارے عمر کا نمائندہ بھی بن سکتا ہے؟ خاہر ہاس کا جواب نفی ہیں ہوگا کہ وقت اپنی جدلیات میں مسلسل آگے برہ عتاریتا ہے اور ہر عمر کواپنی میت خودا نھائی پر تی ہے ۔ پھر موال انجرتا ہے کہ آگرالیا ہے تو پھر پر ہم چندیا ۱۹۳۰ء کوفی منطقے میں کہائی تکھنے پر اصرار کیوں کیا جاتا ہے اور ان کے بعد کے عشروں کا حساب کس کھاتے میں جائے گا۔ جوانسان نے زمین سے چا نداور اب چا ندھ مرت کی طرح سنر کر بعد کے عظے کیا ہے ۔ ہیروشیما اور تا گا ساکی کے ان بیس لا کھانسانوں کی زندگیوں کو کس کے حساب میں تکھیں گے جو جنگ میں شر یک نیس سے ، مگر جنگ بازوں کا پھینکا ہوا اپنم بم آئیس چا ہے گیا، ویت نام اور کم وڈیا کے ان الکھوں لوگوں کا جواب کون وے گا ؟ جن کے جسم نیپام بموں نے تھلسا کر را کھ کرد کے تنے فلسطین ، افریقہ ایشیا میں غارت گری عواب کون دے گا ؟ جن کے جسم نیپام بموں نے تھلسا کر را کھ کرد کے تنے فلسطین ، افریقہ ایشیا میں غارت گری عمل سرابھارا، جس سے مکان تو محفوظ رہیں گے مرکبین کی ہلاکت کا یقین اس کے تخلیق کار دالا رہے ہیں۔ لیز رشعا عوں غیس سرابھارا، جس سے مکان تو محفوظ رہیں گے مرکبین کی ہلاکت کا یقین اس کے تخلیق کار دالا رہے ہیں۔ لیز رشعا عوں نے بھی ہمارے عصر میں ہی جنم لیا ہے۔

ہم • ۱۹۳۰ء ہے بہت آ گے نگل آئے ہیں۔ سائنسی انگشافات نے پورے آفاق کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ ہلاکت اور بقا کا ارتقائی سفر ایک ساتھ جاری ہے • ۱۹۳۰ء کے فئی پیانے ہے آج کے جذبات کو ، احساسات کو ، مسائل ، کوانسانی تشویش کو ، اشتیاق اور تبحس کو ، کرب انگیز مجوری کو ہنتھ شور پدگی کو آخر کیسے نا پیں گے ؟ ذہن کو محسوس اور نامجسوس تامحسوس اور نظر کو انسانی کو آخر کیسے نا پیل گے ؟ ذہن کو محسوس اور نامجسوس کے اور اک اور اک اور اظہار دونوں • ۱۹۳۰ء ہے بہت آ گے نگل آئے بیا ۔ اب میام کے کینوس پر ہم نہیں سے نکتے ، چنا نچہ • ۲۰ ء کی کہانی کا فن آج کی کہانی کا فن نہیں ہے۔ مطالبہ ہی احتقانہ ہے ، اب افسانہ کو دیکھنے اور اس میں کہانی حال کرنے کے زاویہ نظر کو بدلنا پڑے گا اب کہانی • ۲۰ ء کے انداز میں احتقانہ ہے ، اب افسانہ کو دیکھنے اور اس میں کہانی حال کرنے کے زاویہ نظر کو بدلنا پڑے گا اب کہانی • ۲۰ ء کے انداز میں

نبیں پیش ہوعتی ۔ ہو ہی نبیں عتی ،وقت بہت آ گے بڑ ہے کیا ہے اور اگر جراایا کیا گیا تو انحض ہنر کاری ہوگی ہخلیق نبیں ۔اب سوال کرنے والوں کوفنی ہی نبیں عصری اور فکری تربیت کو بھی سائے رکھ کرخود بھی جواب ویتا پڑیگا اگر وہ بوڑھے ٹائٹے والے کی طرح ہے ہے ۔ پہلے کے انگریز کو یاد کر کے تھنڈی سانس بھرتا ہے جواسے ایک روپے کے ساتھ بخشش بھی دے دیا کرتا تھا تو اس سے مکالمہ نبیں ہوسکتا۔ مکالمہ تو اس سے ہوگا جوآج تی میں زندہ ہے۔

۱۹۸۰ میں ڈاکٹر تیررئیس دلی ہے کرا چی آئے ریمان صدیقی کے یہاں ایک تقریب میں علی حیدرملک کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے نہایت کرب کے ساتھ کہا کہ نئے افسانے ہے کہانی کم ہوگئ ہے۔ کہاں ، کیوں ، کیے ،؟اس کا جواب ان کے پاس نہ تھا۔وہ پر یم چندیا زیادہ سے زیادہ بیدی تک آنے پر آمادہ تھے۔ چکئے منٹو کھ ویر س

بھی تھیک ہے لیکن اس سے آ گے؟

الرابات نے افسانے پر عائد کرتے ہیں ہم اپنے نظر نقاد سے بیان کر جھے جمرت ہوئی ہیں نے کہا کہ اکثر لوگ ایسے
الرابات نے افسانے پر عائد کرتے ہیں ہم اپنے طور پر یہ تجھتے ہیں کہ پرانے افسانے کے عادی نے اسلوب اور قلر
سے خونز دو ہوکر ایسا کہتے ہیں۔ اب آپ جیسے تازہ قلامخص سے بیان کر جمرت ہوئی ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ
سی نمائند وافسانہ نگار کا کوئی نمائندہ وافسانہ ہیں کر تے ہوئے ہتا ہیں کہانی ہیں کہانی نہیں ہے۔ گرانہوں نے میر سے
سوال کا تشفی بخش جواب نہیں دیا ، دیا ہی نہیں جا سکتا تھا اصل میں کہانی کے بغیر افسانہ تحریر ہی نہیں ہوسکتا۔ کہانی پن ہی تو
دول کا تشفی بخش جواب نہیں دیا ، دیا ہی نہیں جا سکتا تھا اصل میں کہانی کے بغیر افسانہ تحریر ہی نہیں ہوسکتا۔ کہانی پن ہی تو
دول کا تشفی بخش جواب نہیں دیا ، دیا ہی نہیں جا سکتا تھا اصل میں کہانی کے بغیر افسانہ تحریر ہی نہیں ہوسکتا۔ کہانی پن ہی تو
دیدر ملک ، محد مشایا داور کی دوسر ہے بھی ٹا لپند نہ تھے بہی نے افسانے کے نمائندہ الوگ ہیں تو پھر کہانی کسے خواہو گئی ؟
دیدر ملک ، محد مشایا داور کی دوسر ہے بھی ٹا لپند نہ تھے بہی نے افسانے کے نمائندہ الوگ ہیں تو پھر کہانی کے متال ہو کہانی کے اس جملے پر ختم ہوا کرتی تھی کہ '' جیسے ضدائے شہرا دے
کئی دن پھیر ہے ، ہمار ہے بھی پھیر ہے '' تو کہانی کا راپ عصری دروبست میں ایک انداز تھا جس میں ایک کردار
سی نہیں پوری تلوق ضداب کرتی تھی ۔ گو جب بھی کہانی زندگی کے کسی ایک واقعہ پر مرکز ہوگئی تو اس وقت تک زمانہ گئی دائی دیگی ۔ در دیک سی در دیک سی در اس زند ان اور در ندگی ہے قر سرتر آگیا تھا۔ ہات کہ دائی تھی ۔ لہ دیک سی در دیک سی در دیک سی در دیا ۔ در دیک سی در دیا سی در دیک سی در دیا ہوں در ندگی ہے تو سرتر آگیا تھا۔ ہات کہ دائی تھا۔ ہات کہ کہانی در دیک سی در دیک سی در دیا ہو تھی در دائی گئی در اندی کی در در اندگی ہے تو سرتر آگی تھی تھو اس تو آگی تھی در در تو گئی ہوئی تو اس تر آگی تھی در اندی کی در در تا آگی تھی در اندی کی در آگی ہوئی در در در تا آگی در در تا آگی اندی کی در آگی ہوئی در در در تا آگی در در تا آگی اندی در تا آگی تھی در در تا آگی اندی در در تا آگی در تا آگی در در در تا آگی در در

کی دن پھیر ہے، ہمار ہے بھی پھیرے' ۔ تو کہانی کاراپے عصری دروبست میں ایک انداز تھا جس میں ایک کردار ہی بین پوری مخلوق خداب کرتی تھی ۔ گرجب بہی کہانی زندگی کے کسی ایک داقعہ پرمرکز ہوگئی تو اس وقت تک زماندگی کروٹیں لے چکا ہے ۔ زبانے کے ساتھ ساتھ لیکھک کا وژن زیادہ وسیج اوراور زندگی ہے قریب تر آگیا تھا۔ بات بہاں تک نہیں رکی ۔ کہانی کارنے زندگی کے سی ایک لیمح کواپنا تج بہنانا شروع کردیا کہ وہ زندگی کے اور قریب آگیا تھا۔ بات تھا۔ پہلے افسانہ نگاری نظر منظری جزئیات تک محدود تھی ، احساس کے دراس پڑئیں کھلتے ، وہ زندگی کے فاہری بات سے کھیلنا تھا اور جب کہانی کارنے چیزوں کے اندر جھا کئے کا قمل شروع کیا تو اسے ایک نئی دنیا بلکہ بے شارد نیا تی آباد نظر آئی ہیں۔ آخر کاراس نے زندگی کے دیشے رہے ، پور پورمشاہدے اور مطالعہ کو تھور بنالیا ، عمین تگبی اور نفسی درون بیندی کے ممل نے کہانی کہنے کے پورے نظام کو ہی بدل کر رکھ دیا ، ہیئت ، اسلوب ، رویہ ، تج بہ ، مشاہدہ ، مطالعہ ، اوراک ، اظہار سب پہنے نیا آگیا ، ۔ مسئلے کا اوراک بھی نیا ، تو چیش مش کا اندازہ بھی نیا ہوگا۔ سوایک مفرضہ کہ اظہار سب پہنے نیا آگیا ، ۔ مسئلے کا اوراک بھی نیا ، تو چیش مش کا اندازہ بھی نیا ہوگا۔ سوایک مفرضہ کہ اظہار سب پہنے نیا آگیا ، ۔ مسئلے کا اوراک بھی نیا ، تو چیش مش کا اندازہ بھی نیا ہوگا۔ سوایک مفرضہ کہ اظہار سب پہنے نیا آگیا ، ۔ مسئلے کا اوراک بھی نیا ، تو چیش کش کا اندازہ بھی نیا ہوگا۔ سوایک مفرضہ کہ انظہار سب پہنے نیا آگیا ، ۔ مسئلے کا اوراک بھی نیا ، تو چیش کش کا اندازہ بھی نیا ہوگا۔ سوایک مفرضہ کہ

ا نسانے ہے کہانی کم ہوگئی تھی یا پیر کہ لوٹ رہی ہے۔

پاکستان کی تفکیل کے بعدا نساندائ تبدیلی کومسوئ بیس کرپایا تھا جوتشیم ہندگی صورت میں رونماہو چکی تھی اوراگر اوراک ہوا بھی تو سرف نسادات کے حوالے ہے۔ یعنی نئی مملکت کا قیام افسانے میں نظر نہیں آتا کہ افسانے کی او پری سطح بدستورو ہی رہی اس پرایک البید بیہو گیا کہ پہلے افسانے کی جڑیں زمین میں پیوست ہوگئیں، تقسیم کے بعد اس کی جڑیں زمین نہ پاسکیں اور فکری طور پر اس کے ڈانڈ سے بدستور کے ۱۹۴ء سے پہلے کی زمین سے جڑے رہے اور ادب قصوصاً افساندا پنی زجن میں جڑیں پھیلائے بغیر شاخت قائم نہیں کرسکتا۔ پھر پاکستان کے سیاسی افق پر بھی وہی لوگ فعلیاں ہوگئے تھے جو برٹش رول میں ان کے ہسنوا تھے، پاکستان عوام نے بنایا تھایا چند رفقائے قائد نے وہ پیش منظرے ہٹ گئے یا ہناد کے گئے اور پاکستان جغرافئے کی تبدیلی کے باوجو دفکری ، ثقافتی ، معاشی معاشر تی تبدیلی کی اور شعر سکا اور جب آئین کے نفاذ کے بعد صورت حال آگے ہو سے والی تھی کہ درمیان سے بی اسے مارش او نے انجاب اسات مارش اور جناچہ زماندا یک ڈی کے باوجو کئی کے درمیان سے بی اے مارش او نے انجاب اسات ایک لیا۔ چناچہ زماندا یک ڈی بھر کر عصری مباویات میں محسوں تبدیلیوں کا اعلان نا مہین گیا اور جذبات، احساسات اور زندگی کے تجرب نے معامل سے میں مسائل کا مظہر بن گیا۔ کہائی کہنے کے تمام پرائے سانچے ٹوٹ گئے ، نئے رویوں میں بیا انداز غالب آگیا۔

نیاافساندا ہے سر کچر میں ایک کامیاب ترین صیغداظہار ہے اس میں یوں تو ابتدا ہے ،ی حکایات زندگی درج رہی جیں کین جدیدافسانے نے خارج سے باطن اور باطن سے خارج کو دیکھنے گئی جہات تلاش کیں۔ جہاں انسان کے بنیادی مسائل کی تلاش میں سابی اور معاشی جزوں کو تعلیل وتجزیدی کسوئی پر کسا، و جیں ان مسائل کے نفسیاتی محرکات کی کھوج میں درون ذات خواصی کی نئی را جی بھی واکیس۔فکری وسعت کے لئے اس نے افسانے میں بعادت کی مقدس آگ روشن کی اور اسے زندگی کی خلاجری پر توں سے پھیلا کر زندگی کی نفسی جزئیات تک وسیع کر دیا۔

" آزادی کے بعد شاعری کی طرح افسانے میں بھی پورے آدمی کو بچھنے،
زندگی کے تمام مناظر وکوا گف کونظر میں رکھنے، اس کے سیا دوسفید ہر پہلوکو
پر کھنے، خارجی و باطنی تمام تقاضوں کو سمونے اور انسان کو آیک معنوی
وحدت، آیک محشر خیال اور جہال آرز د کے طور پر دیکھنے اور دکھانے کی
ترثر پیدا ہوئی۔"

(قاکش کوبی جند نارنگ ابتدائیہ اردو افسانہ روایت اور مسائل (دلی ۔ 81 ۔ سند 11)

عثار دوافسانے نے زندگی کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی روایت تائم اور اس کیلئے اس نے نہایت توانا
تامیاتی اسلوب اور ڈکشن کو استعال کیا ۔ جس میں نے موضوع و کر دار کو زندہ پیکروں میں جسم کرنے والی پوری
صلاحیت اور اس کے اندر مرکی قوت کا ایک بے پایاں استدلال اور وسعت موجودتھی ۔ چنا نچے معدیاتی انسلاکات و
استدراک کے لئے استعاراتی ، علامتی ہمشیلی اور پیکری تہد در تہدما کات کا حقیقی محاکمانے افسانے کے اسلوب اور
بنت کا حصہ بنا ۔ معمول کی لفظیات کے استعال کے انکار سے نے افسانے کی نئی لفظیات نے نئی لسانی تحکیلات کی
انگ ملی شخص کی اور ادب کو لفظیات کا ایک نیا ذخیرہ مہیا کیا ہے سام سرمل کرنے افسانے کو اظہار کیلئے ایک
وسیع کینویس مہیا کرتے ہیں ۔

کے مابین ملاپ کی راہ تلاش کی۔ دونوں کی دولخت حیثیت کونفسیاتی تاروں سے باندھ کرایک دوسرے کے لئے تالع اورتائع دار بنانا۔ مادی فطری مظاہر اور روحانی مظاہر کے مابین رشتوں کی تجدیدے اردوافسائے کوجد پیرفلسفیا نہ آ ہنگ د ہے ادر'' تصوریت مادی نقط نظرر کھنے دالوں کے لئے'' کومنطقی معنویت میں ڈ ھال کرموجود اورغیرموجود ، فانی غیر فانی ،تصور حقیقی اور پر اسراریت دوغیر مربوط جہانوں کے کنارے کو علاستیت کی روامیں ایک غیر تحلیل شدہ وصدت

سواس ساری صورت حال نے کہانی کی بنت اور پلاٹ کے پرائے تصور کوایک نے تامیاتی اسلوب میں بدل دیا۔ جوعصر کے قلب ماہیت کرتے در وبست میں زندگی کے پھیلا ؤاور وژن کی وسعت گیری کی نیابت کرتا ہے۔ ساسلوب من حیثیت انجموع پورے عصری افسانے پر محیط ہے۔ مگراس سے آھے بھی کئی اسلوبیاتی لہریں نظر آتی ہیں۔ میلیری مختلف انسانہ نگاروں کی شناخت قائم کرتی ہیں۔اے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جواسلوب پورے عصر کی شناخت ہوتا ہے وہ اس دور میں انفرادی اسالیب کے مجموعے کا نام ہے بیعنی ہرفن کارالگ الگ اپنی شناخت بھی رکھتا ہے اور عمری سطح پریمی اسالیب ایک بڑے اسلوب میں ڈھل جاتے ہیں۔جو بالآخر پورعہد کی شناخت قائم کر کے ایک عہد کو دوسرے عہد میں بدل دیتا ہے۔ چنانچے کہانی کہنے کے نئے انداز ، بیان کے طریقہ کار کے ساتھ افسانہ نگار کا چیزوں کو د کیمنے کار دید،ان سے وابنتگی کی سطح ،جملوں کی نشست و برخاست علامتوں کا کا چنا وَاورز بان کاورتاو ہ نئی کہانی کی بنت

انتظار حسین کہانی بناتے ہوتے داستانی زبان ،اساطیری ،تہذیبی اور مذہبی علامتوں سے کام لیتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کے مسائل کو اسطوری علامتوں ، داستانی کہیے ، تہذیبی اور ند بی استعاروں میں گوندھ کر کہانی کی جوشکل بناتے ہیں وہ جہاں ان کے اسلوب اور شناخت کی نیابت کرتی ہے وہیں وہ کہانی کی بنت کوروایتی بنت کاری ہے نکال کرنے دور کی خبر دیتی محسوس ہوتی ہے۔ان کی کہائییوں میں تین ادوار نمایاں نظر آتے ہیں۔روایت ہےوابستہ، تلمیحاتی اورجد بدیر گواسطوری علامتیں ، داستانی انداز اور تنهذیبی و مذہبی علامتوں کا استعمال دوسروں کے ہاں بھی نظر آتا ہے گرایک تسلسل ، تو اتر ، ہنر کاری اور فنی استغراق کے سبب بیدا نظار حسین کی پہچان بن کمیا ہے۔

کہانی کی بنت کاری کا ایک آ ہنگ انور سجاد کے افسانوں سے ابھرتا ہے،۔اس میں روایت سے یکسر انحراف کی صورت نمایاں ہے۔ان کے انسانوں میں واقعہ کی شدت ،علامتوں کے چناؤ ،فضا کی منظر کشی اور کر داروں کی پختہ کارپیکریت ہے کہانی کاری جس انداز ہے اجا گرہوتی ہے وہ فنی اعتبار ہے نہایت ہنر کاراور باشعور فنکار کے تخلیقی عمل کا نقاضا کرتی ہے۔کہانی بنے کےجدیدرویے میں جس نمایاں شعور ،تاریخی آگیی اورفنی بصیرت وبصارت کی ضرورت ہوتی ہے ، و ہ بہت کم لوگوں میں موجود ہے ، ذرائ غلطی یا کیا پن کہانی کے گراف کو پنچے لے جاتا ہے۔اس کئے کہانی بنے اور پیش کرنے کے انور سجاد کے طریقہ کار میں بہت کم لوگ نظراً تے ہیں۔۔۔۔خالدہ حسین کی کہانی کی بنت کاری میں صوفیانہ پراسریت، روایتی انداز کی فعی میں قطرے میں وجلہ دیکھنے کی روا قائم کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی ا یک دا تعدا یک پبلویهاں تک کدکوئی ایک لحدان کی کہانی بنتا ہے اور یوں پیربنت کاری ان کود دسرے سے الگ شناخت کرانے کا سبب بنتی ہے۔

رشیدامجد کی کہانی میں بنت کاری روایت ہےجدیدتر کی اورسفر کرتی نظر آتی ہے۔ لیمپ پوسٹ اوراس دور کے افسانوں میں کہانی کاری کی اٹھان روایتی اسلوب کی حامل ہے گر ۶۵ ء کے بعد کے افسانوں میں ان کی کہانی "باہر" سے زیادہ" اندر" بنتی نظر آتی ہے۔ کہانی کو پھیلانے ادراس کے مختلف مندراج کو" ایک تفاراجہ" کی بجائے پیکروں میں ڈھال کر بیان کرتا ہے۔ وہ لفظیات کوروایتی کہانی کے انداز میں ضائع کرنے کی بجائے لفظوں سے تصویریں بنا کرمنظراورواقعہ کی شدت ،اکلاپے کے زہر ہے سمتی ادر ہے شاہتی کی عصری عطا کو شلسل ، تو تر اور کراف شہب کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ بنت کاری کو مشکل نہیں بنا تا۔ ای لئے انتظار حسین کی طرح اس کے اسلوب میں بھی بہت ہے لوگ ریکے نظر آتے ہیں۔

منشایا دایک ایسا کہانی کارہے جس نے خالصتار دابتی اسلوب سے جدیدتر اسلوب تک سفر کرتے ہوئے اپنے مزاج ،لوک رس اور مٹی کی خوشبو کو کہانی سے لکلئے نہیں دیا۔ان کی کہانی دیبات کے منظر سے بنسی جاری ہویا شہری زندگی کا کوئی لمحدان کی گرفت میں آئے ،ان کا کہانی بننے کا انداز ان کی شناخت کراتا ہے۔ اپنی نسل کے افسانہ نگاروں میں شاید وہ واحد افسانہ نگار ہے جس نے اردولفظیات میں مقامی مٹی کا آہنگ بحرکر اے نے معنی عطاکتے ہیں۔جس سے اردو کھنل لغت کا دامن وسیع ہوا ہے۔

احمد جاوید نے کہانی بنتے ہوئے اپنے لئے نیاائداز بنایا ہے۔ وہ کہانی کو فظوں میں تحلیل کر کے شدت تاثر اور غیر معمولی فکری بہاؤ کے ساتھ کہانی کی بنت کاری کرتا ہے۔ اس کی کہانی بسااو قات کیمرے کی آئلے کی طرح کسی منظر پر فوکس کرلیتی ہے گر جب قاری چونکنا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے ایک سرعت سے منظر تو بدل کیا ہے لیکن واقعے کی شدت نے اسے جکڑر کھاتھا۔

احمدداؤدنی نسل کا ایک ذبین کہانی کارہے۔اوپین ایئر میں خودکشی ہے اس کی تازہ ترین کہانی تک اس کی کہانی بننے کی صلاحیت بڑے بھر پورشخص کے ساتھ سامنے آئی۔وہ کہانی براہ راست بیان کرنے کی بجائے سارا وباؤپڑھنے والے پر ڈال ویتا ہے وہ یوں کہ پڑھنے والے کی ذات میں تحلیل کرجاتی ہے اوروہ کہانی کار کے ساتھ چانا شروع ہوجاتا ہے۔

آصف فرخی • ۷ء کے بعد نوجوان انسانہ نگاروں میں الگ ہے اس نے کہانی بنتے ہوئے روایتی تحنیک کواپٹی نظروں کے سامنے تو رکھا ہے گرا ہے عہد کے الہیئے بیان کرتے ہوئے اس کی پیش کش میں کہانی کی بنت کاری میں جدیدروئے پوری تو انا ئیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔

آغاسلیم قزلباس نوارواوب ہے، گراس کے پہلے افسانوں میں انگور کی بیل نے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اس کی کہانی عصر حاضر کے جدید تر علائق میں فکری اور فنی اعتبار سے پختہ ہنر کاری کا اعتراف کراتی ہے۔ اس کا کہانی جنے کا انداز اس وسیع تر تہذیبی ورثے کی عطا ہے جس میں زندگی کو ہر ہندو کیھنے کا عصر اور میتاز اس میں نظر آنے گئی عطا ہے جس میں زندگی کو ہر ہندو کیھنے کا حوصلداور بیان کرنے کا سلیقداس کے میز اور ممتاز مستقبل کی نیابت میں نظر آنے لگتا ہے،

نے افسانوں کا کمال ہے کہ اس میں کہانی کا ری کے دھنک رنگ موجود ہیں اور کئی افسانہ نگار اپنے اسالیب کے ساتھ شناخت کرانے گئے ہیں۔مرزا حامد بیک سلطان جمیل نیم علی حیدر ملک زاہدہ حنا 'عذرااصغراور کئی دوسرے تامور افسانہ نگار سلسل ریاضت اور فئی مکاشئے کی بدولت کہانی کاری میں اسلوبیاتی شناخت قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔

علامتی افسانہ کا ایک وصف اور ہے جوا ہے روایتی افسانے ہے اوپراٹھا تا ہے۔ وہ مکالمہ اور کر دار نگاری ہے۔ بید دونو ل خصوصیات پہلے بھی موجود تغییل کر داریت کرشن مغنو بیدی اور کئی دوسروں کے ہاں کمال فن کا اظہار بھی ہادربعض کردارزندہ ہوکرحوالہ بن جاتے ہیں کیکن ان کے کر دار اپنی تمام ترخوبیوں کے باوجود بہت کم مکمل نظر آتے میں کہ ان کی تمام تر شنا دھ سے بی فردے آ سے بسین بوستی۔ چلتے پھرتے انسان کا ایک مکمل دھانچے نظراً تا ہے لیکن نے افسانے نے اے وجود بنا دیا ہے۔روایتی افسانے نے باہر کی انسانوں کی پورٹریٹ بنائی تھی اور نے افسانے میں · انبان کے اغراب سکرے کر کے اس کے نفسیاتی مملیکس (Comlexs) ساتھ ہیں کیا۔ انبان جتناباہر ہے اس سے کہیں زیادہ اندر بسر کرتا ہے۔

علامتی افسائے میں شخص کی پیچان باطنی شخص کے بغیر کم ل نہیں ہوتی اب بیکا فی نہیں ہے کہ کر دار کا نام كيا ہے؟ وه كياكرتا ہے؟ اور اس كے افعال جزئيات كے ساتھ سائے آگئے اب نام اور اس كى ذات پراٹرات اس کے افعال کی نفسیاتی 'احساساتی اور جذباتی تصویر بھی ضروری ہے۔ چنا نچہ نے افسانے نے انسان کواصل صورت میں دیکھا ہے۔ای کیے وہ ٹوٹا ہوا' کلست در یخت کا شکار بکھر اہوا نظر آتا ہے۔حیاتیاتی انسان ہے زیادہ نفسیاتی انسان' علامتی افسانے مین اجا گر ہوتا ہے۔ اس طرح کرداریت میں نیاا فسانے پہلے سے ایک فقدم آ سے بڑھ گیا۔

علامتی انسانے کی ایک خوبی مکالمہ بھی ہے۔ بیمکالمہ انسانے کی مختلف سطحوں پر نظر آتا ہے۔ مخاطب سے مكالمه و خود سے مكالمه اندرونی ذات سے مكالمه اور بھی بھی پوراانسانہ بی ايک طويل مكالمے بيں بدل جاتا ہے۔ بلراج مين راك اكثر انسائے طويل مكالمے ميں نظرآتے ہيں۔وہ مخاطب سے بات كرتا ہے تو مخاطب وہ خود ہوتا ہے۔ فضا سے ہات کرتی ہے تو فضابھی و وخود ہوتا ہے۔ چنانچے علامتی افسانے میں مکالمدا یک نے انداز اورتشخص کے ساتھ الجراہے۔ نے افسانے نے لفظ کی انفرادی اور اجتماعی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ اس کی ماہیت اور اثر خیزی کی نئ سطحیں اور پر تیمں بتائی ہیں۔اس کے معنی اور معنی کے وضعی اور غیر وضعی صورتوں کے تنوع اور ہریا لی بخشی ہے۔ا ظہار و ا دراک میں لفظ اکبر ہے بدن کی مریل لڑکی کی بجائے سڈ ول قوسین والے جسم کی طرح ابجرتا ہے اردوعلامتی ا فسانے مین پہلی بارمن حیث انجموع لفظ کوعلامت کا وجود عطا ہوا ہے۔اب افسانہ نگارلفظوں سے کھیل نہیں سکتا ۔کھیلتا ہے تو Expose ہوجاتا ہے۔اس کا مجرم کھل جاتا ہے۔ نے افسانے نے لفظ کوشعور دیا ہے اور بیشعور بے مقصدیت کے

يرحى ہے۔ بقول احمر جاويد: تخلیقی انسانے میں لفظ اپنی بیشتر سطحوں پر Vibrations سے ہماری حسیات تک رسائی حاصل کرتے

(احمد جاويد: لنظ كأحميان اورنيا انسانه مطبوعه جواز ماليگاؤں بھارت)

یعنی لفظ نے احساس میں اتر نے کی ایک نئی سطح پائی ہے۔وہ حسیات کوانگیخت کر کے معنی کو قاری کے اندر ا تارتا ہے اور اس طرح نے افسانے نے اردوز بان کولفظ کی نئی قدرو قیت ہے آگا ہ کیا ہے۔

حامل اورغیر انسانہ نگار انسانہ نگاروں کے ہان فورا کھل جاتا ہے۔ نے انسانے میں لفظ کی اہمیت ایک اور طرح بھی

اردوعلامتی انسانہ جس طرح زندگی کا احاط کررہا ہے۔اس نے اوب کی دوسری امناف کو بڑا متاثر کیا ہے۔اردومیں طویل نظم نی نبیں کیکن نے افسانے کے شاعرانہ آ ہنگ نے طویل نظم کوایک موڑ کا شنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ا پناوزانی تواعد وضوابط کے باوصف نی طویل نظم کا آبنک مونولاگ قصه کوئی اور تجربیدی انداز میں نے افسانے کی بازگشت سنائی دیتا ہے۔انشائیا انشائے لطیف کے روپ میں پہلے ہے موجود تھا۔ مگراس نے ذات کے اندر کا انداز نے انسانے سے سیکھا۔ چیز وں کود کیھنے مینے پر کھنے اور تجزید کرنے کا گرنے انسانے کی عطاہ اور یہی سبب ہے کہ کی انثائیوں کی حدیں نے افسانوں کی حدول ہے آملتی ہیں۔ نے افسانے نے جس چیز کوایک سنف کی حیثیت ہے وجود دیاوہ نثری نقم ہے۔ نثری نقم کا سارا پیٹرن اسلوب ' ہیت اور بیان نے افسانے سے مستعارہے۔

محضياه درخنوں رئيثي ملائم چھاؤں میں

تپیا کے کھر درے درختوں پر اس کوجاننے پانے کی جنتو میں

ہم اپنی سوکھی انتزیوں کو

ا پی علی بڈیوں پر کیٹیتے ہیں

بیز مانہ جس میں ہر کوئی ایک مٹی ہے جس کا کوئی چر ہیں

بيزمانه ہے جس ميں كوئي رشتہيں

· اجبى ميراچېره باوركو كى چېرهبيس

کیکن ایک مخض ہے جس کا کوئی تا مہیں اور جس کا کوئی چہر پہیں

وہ قبروں پردیئے روش کرتار ہامیرے ساتھ (سادی رات)

درج بالا اقتباسات ایک افسانے اور ایک نثری نقم سے ہیں۔ دونوں کا اسلوب اظہار بیان بیکتی ترکیب یہاں تک لفظیات کا چناؤ بھی کیساں وظیفہ ہے۔ پہلا اقتباس رشیدا بجد کے افسانے اور دوسرافہیم جوزی کی نقم ''اک اجنبی کے تام''سے چیش کیا گیا۔ دونوں میں احساس کی تنہائی اور مجسس کیساں سطح قائم کرتا ہے اور بیقم کی نہیں شخافسانے کی شناخت ہے۔

نے انسانے نے نئی تقید پر بھی گہرے اثر ات مرتب کئے ہیں۔ اگر ہیں سال پہلے کی تنقید کی زبان پر غور کیا جائے تو' وہ آج کی تنقیدی زبان ہے بالکل الگ نظر آئے گی اور سیا تر اے سرف زبان تک محدود نہیں بلکہ روئیہ اور تنقیدی بصیرت میں بھی فرق آیا ہے اور تجزیاتی انداز نظر بدلا ہے۔

علامتی افسانہ جس نے زمانے کی کروٹ ہے جم لیتے ہوئے نے انسانی جذبات کے ساتھ جم لیا آج

ایک سایہ دار درخت کی طرح ادب میں پھیل رہا ہے۔ اس نے زندگی ،ساج اور دنیا بجر کے مسائل کواپنے دامن میں

میٹا ہے اور یہ بات دنیا بجر کے (اس مقالے میں زیر بحث آنے والے) انسان کے تجزیئے سے ظاہر ہوتی ہے کہ اردو

کے پاس محض ایک افسانہ بی ایسی صنف ہے جے دنیا کے افسانے کے برابر چیش کیا جاسکتا ہے۔ یورپ میں افسانہ دم

تو ڈر ہا ہے اور شرق میں خصوصا عرب ،شرق بعید اور برصغیر ہندوپاک میں اس کا احیاء ہور ہا ہے۔ چنا نچہ یہ دعویٰ بے

جوت نہیں کہ اردوعلامتی افسانہ بی جغرافیا کی صدین قر کر آج دنیا بجر کے افسانے کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے لبرین

ہوت نہیں کہ اردوعلامتی افسانہ بی جغرافیا کی صدین قر کر آج دنیا بجر کے افسانے کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے لبرین

ہوت نہیں کہ اردوعلامتی افسانہ بی جغرافیا کی ضرورت ہے کہ مستقبل ہمارے افسانے کا ہے۔

'' ذرائم ہوتو یہ می بڑی زر خیز ہے ساتی''

شرکاء: انتظار حسین مظفرعلی سید سهبیل احمد خان رشید امجد ، اعجاز را ہی ، منشایا د ، احمد جاوید ، ابر اراحمد ۔

ا براراحمہ: نے انسانے کا آغاز جب بھی ہوا ہو بیا سطلاح بہر حال خاص معنی میں ١٩٦٠ء کے بعد مقبول ہو گی۔اس دهائی میں ایساا نسانہ سامنے آیا جوگزشتہ تکنیک ہے مختلف تھا۔اس منے افسانے کے ظہور کی نقادوں نے مختلف وجہیں منوائی جیں۔ایک وجہ ۱۹۵۸ء میں مارشل لا کا نفاذ ہے۔ یعنی جراور پابندی ایسے عناصر تنے جوآ زادی اظہار پر قدغن ٹا بت ہوئے ۔ میجیز انسانہ نگار نے علامت!ورتجزیہ کا سہارالیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوعتی ہے کہ ترقی پہندتحریک کے ز مانے میں حقیقت پسندا فساندا تنالکھا گیا کہ اس کے امکانات محدود ہو گئے اور یوں پرانے افسانے ہے اکتاب اور بے زاری نے نے انسانے کے جنم کا سامان پیدا کردیا۔علاو وازیں زندگی کے مسائل کا پھیلاؤ اور انسان کے باطنی ارتقاء نے بھی ایک نئی تکنیک کا تقاضا کیا ،ان دو وجہوں کے علاو ہ کوئی تیسری وجہ اور چوتھی وجہ بیبھی ہوسکتی ہے ۔ ببرحال نیاا نسانہ و جود میں آسمیا۔ آغاز میں تو اس طرز کے افسانے سے چندایسے لوگ بھی متعلق رہے جواس سے پہلے بیانیاا نسانے لکھنے کا بھی تجر بہ کر چکے تنے گر ۱۹۷۰ء کے بعد نئے انسانہ نگاروں کی ایک ایسی کھیپ آئی جنہوں نے تكنيك ادراسلوب كي سطح پرتجر بات كواپناشعار بينايا - بيه بات اجم ب كه بيدا فسانه نگارا گرچه ١٩٦٠ م كي وها كي كيشكسل میں سامنے آئے تھے تکران کی اپنی الگ اور واضح شناختیں بھی تھیں جوانبیں اپنے گزشتہ ہم عصروں ہے جُد ابھی کرتی تھیں گرمجموعی طور پر پیے کہا جا سکتا ہے کہ ۱۹۶۰ واور اس کے بعد کے افسانہ نگار علامتی روّ بے کے اسیر و کھائی دیتے ہیں۔تمام تراسلوبیاتی شناختوں کے باوجودان انسانہ نگاروں کے ہاں کر داراور وقوع اپنے خلجان میں مبتلا دکھائی ویتے ہیں۔اگرانظارحسین کے یہاں آ دی آخر تکھی بن جاتا ہے یا اسکی ٹائٹیں بکری کی ٹانٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو دوسروں کے بیہاں کرداروں کی تمشدگی کابیان ملتاہے۔اس کی تفصیل میں جائے بغیر تقادوں کی مشتر کہ رائے کو یہاں سہولت کے ساتھ چیش کیا جاسکتا ہے کہ ہماراا فسانہ نگارا پی شناخت کی تلاش میں ہے۔اب جب ہم ان افسانہ نگاروں کو چیش نظرر کھتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہاں زندگی جس انقل پتل کا شکار ہو کی اس نے ہمیں تذبذب میں جتلا کردیااور ہم اینے اصل کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔اس اصل کی تلاش اس لیے ضروری تطہری کے ہمیں ایک منضبط معاشر ہے اور مثناً لی زندگی کی ضرورت بھی ۔اس میں شک نہیں کہ تر تی پسندتحریک نے بھی افسانہ کو معاشرتی مسائل کا ذراجہ بنایا مگراس کے باو جودان افسانے کی ہیئت ایس کہ اس میں کرداروں اور وقوعوں کا اپنی تھوس شناخت کے ساتھ موجود تھا ، گرنے افسانہ نگار برا ہاور چھوٹے ناموں کی تخصیص کے بغیر ہمیں زندگی کے ایک ہی پہلو کی طرف توجہ دااتے دکھائی دیتے ہیں ۔ کسی بھی نے افسانہ نگار کی تحریر کو اٹھا کر دیکھنے وہ عام طور ہے سیاسی اور معاشرتی زندگی اور جبرے پیدا ہونے والی صورت حال کا علامت بناتا دکھائی دیتا ہے۔ میں اس سلسلے میں یہاں کس س کی مثال دوں۔ نے افسانہ کاعام ساتھ و رآپ کے سامنے ہے۔ چندا یک نام اور چندا یک افسانوں کوچھوڑ چھوڑ کر چبر ہمارا غالب موضوع رہا ہے اور شناخت ہی ہمارا بنیا دی مسئلہ۔اس کرسے میں ہمارے علمی مباحث کا موضوع بھی زیا دہ تر شناخت کا مسئلہ ہی رہا۔اگریڈ فرض کر لیا جائے کہ ہمارے افسانے کا تمام ترپس منظر تھٹن جبس اور خوف ہے تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماراا فسانہ ٹی صورت حال کا افسانہ ہے اور یہ کہ کسی ایک زیادے حال پر آبھی گئی تحریریں مستنی عرصہ زندہ رہ سکتی ہے۔

مظفر علی سید: آپ نے افسانہ کی جونی اصطلاح استعال کی ہے اے ہم پھی تحقیظات کیساتھ ہی قبول کریں تو اچھا رہے گامثلاً ہے کہ پریم چند کا ایک افسانہ ہے ایک افسانہ منٹو، بیدی اور ان کے قریب العصر لوگوں کا ہے۔ ایک افسانہ آزادی کے بعد آنے والے گروہ میں سے پچھلو گوں کا ہے۔اس دور کا جہاں ہے آپ نے بات شروع کی ہے ہم لوگ مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ نے افسانے کا جونام ہے وہ اس میں خلطِ محث پیدا کر یگا۔ ایک توایک مشم کی زمانی جریت کا نقطۂ نظر ہوجائے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تخلیق اس کے نیچے وسی ہوئی ہے، یعنی سرے سے تخلیق ہی نہیں ہے یا پھواس کے پرعنس جدوجہد مین مظروف ہے چنانچہ جدوجہد کا جب خیال آتا ہے توسب سے پہلے مثلاً کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پریم چند کا جوانسانہ ہے شروع ہی میں جدو جہد کا انسان نبیس تھا، پچھ تصویریشی پچھ دیہا تیت۔ بیاس کے رنگ تھے۔ آخر میں اس کے افسانے میں پھے جدو جہد آنی شروع ہوئی ،جیبا کہ سب جانتے ہیں کہ گفن کے اشاعت کا سال ۵ ۱۹۳ م ہے۔اس انسانے پر بریم چند کوزیادہ ہی داددی جاتی ہے اور وہ ایک نبیں ہے جاریانج کہانیاں آخر میں انہوں نے پھھ اليحابكهمي بين جن مين جدو جهد كاسراغ ملتاب يا ايك احتجاج كاسراغ ملتاب تو اگر نئے افسانے كونيا افسانه يا چھٹي يا ساتویں دھائی کاافسانہ ہونے کے بجائے آپ احتجاج یا جدوجہد کاافسانہ کبیں تو اس کا آغاز پریم چند کے آفری دور ہے ہوجاتا ہے اوراس کے جونمایاں استاد تسلیم کئے گئے وہ منثواور بیدی ہیں۔منٹوکاترتی پسندتح یک ہے کو کی تعلق نبیس اور ندانہوں نے بیالقب بھی پسند کیا اور نہ وہ بھی تنظیم کے با قاعدہ زکن رہے بلکہ تحریک پسندوں نے بکٹرے منٹو ہے ا پی بیزاری اور لانتحلقی کا ظبهار کیاا وربیصرف اس کی شہرت تھی بطور فن کار کے ،جس نے انہیں مجبور کیا کہ کسی طرح اے م کے لگالیں۔ بیکام صرف ترقی پسندوں نے نہیں کیا بلکہ صلقتدار ہا ب ذوق نے بھی کیا ہے چنا نچے منٹو کی و فات پر صلقتہ ارباب ذوق کی تعزیتی قرار داد میں میں غلط بیان موجود ہے کہ مرحوم حلقتہ ارباب ذوق کے بنیادی ارا کین میں ہے یتے۔ بنیا دی کیاوہ تو رُکن ہی کی جماعت کے نبیس تھے۔وہ ایک آ زادا نسانہ نگاراورا یک آ زادفن کار تھےاور تخلیق کار ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہتے۔ اور ای طرح بیدی بھی ہیں۔ اس کے پچھری تعلق جمبئ کے زمانے میں ترتی پیندوں ے جاکر ہوتا ہے اور وہ بھی اس نے خودلکھا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے اور وہاں بال آخر وہ پارٹی کے نظریہ سازوں ہے آ زادی حاصل کرتا ہےاوروہ ہی اس کے کمال کا زمانہ ہے تو گویا تر تی پسندگی اصطلاح بھی اتن ہی ہے کا رہوگی جتنا ہم کہیں گے کہ صلقندار ہا ب ذوق کا اثر ہے۔ درحقیقت آپ دیکھیں تو ۲ ۱۹۳ء کے اجلاس میں کچھ پرانے ا فسانہ نگار تو تتے جیسے احمدندیم قائمی دغیرہ۔ گر ۱۹۳۵ء ۱۹۳۸ء کے آخر میں آ کرتقریباً ختم ہو گئے ،ان میں نہ بیدی شامل تضااور نہ ہی منٹوشامل تھا نہ غلام عباس شامل تھا۔ بہر حال میہ بھی واضح طور پر ویکھنا جا ہے کہ ہمارے زیانے کا زرّین دور جے ہم كتيتي اس كبار ، ما راروعمل كيا ب- كياجم اس كوبدلنا جا بتي بي - يا جم اس الكرات تكالنا جا بت ہیں یا ہم میں بیجھتے ہیں کہ ہم نے اے نکال دیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا جا ہے کہ وہ ایک تنظی افسانہ نبیں تھااور جوآ دی اس انسانے کو بیک تہہ مجھتا ہے۔اس نے ہمارے خیال میں ان لوگون کوٹھیک طرح پڑ ھانہیں یا انسانہ لکھنا تو شاید سکھ لیا

ہے۔افسانہ پڑھنائیں سیمیا۔

احمد جاوید: افساندگی اس اصطلاح ہے بحث نیم کہ نیا افسانہ کب شروع ہوتا ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ یہ اصطلاح جب مقبول ہوئی ہے تو اسلوب کا تجر بہ بھی دکھائی دینے لگا۔ اس وقت ہے جو افسانہ بنانے کی کوشش نظر آئی ہے۔
زیاد ودکھائی دیتا ہے اورا یک جس کی کیفیت اور کھن کی کیفیت کے ساتھ افسانہ بنانے کی کوشش نظر آئی ہے۔
ڈ اکٹر سہیل احمد خان: جس دور کا مظر علی سیّد نے ذکر کیا ہے تو دوا یک سامرا بی ، غلامی کا دور تھا اور جر کی مختلف مور تی تو اس میں بھی موجود تھا۔ اب جر کی صور تی ہی تو تناف ہوگئی ہیں یا مور تی تو اس میں بھی موجود تھیں۔ اس کے بارے میں ردعمل بھی موجود تھا۔ اب جر کی صور تی ہی کہا تا کہ جوئی افسانہ نگاروں کا آپ نے ذکر کیا ہے انہوں نے یہ مجما کہ اس جر کا یا جر کی جوئی صور تیں آئی ہیں ان کو چہاں تک جر اور صور تیں آئی ہیں ان کو چہاں تک جر اور اسلوب بدلنا چا ہے تو جہاں تک جر اور اسلوب بدلنا چا ہے تو جہاں تک جر اور اسلوب بدلنا چا ہے اور تھائی کی موجود تھیں۔ ان کو بیان کرنے کا اسلوب بدلنا جا ہے اور تھائی کی جوئی تھو رافسانے کا ممکن نہیں رہا۔ بے شک ان کا وور و عمل کچھ ہولیکن کے جس کے اسلوب کے لئا ظارے دو جہد کا تعلق ہیں کہ ہولیکن سے کرتے ہیں اور دواسلوب کے لئا ظارے اور و عمل کچھ ہولیکن ہیں رہو تی ہوگئی ہو ہوگئی ہی ہوگئی جاتے ہیں اور علامات کے ذریعے ہے وہ معاشر تی اور نفسیاتی سطوں کو تو کہ بی کا موجود گی ہی ہی کہ دو معاشر تی اور نفسیاتی سطوں کو تو کہ بی کی مور شرک کو کی بھی کہ کو معاشر تی اور نفسیاتی سطوں کو آئی بی میں مربوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ے افسانہ نگاروں کو یہ چاہئے تھا کہ جو تکنیک کے جو بات ان سے پہلے ہوتے آئے ہیں ان سے بھی کی نہ کی انداز کا کوئی رابط پیدا کرتے یا کم از کم ان افسانہ نگاروں کے بارے میں اپنے کی رڈ عمل کا اظہار کرتے یعنی یا یک جو جھے نظر آئی ہے کہ تر تی پہندوں نے اگر احمر علی کو یا جمر حسن عسکری کو یا ممتاز شر ہی کو یا عزیز احمر کو یا اس طرح کے دوسرے لوگوں کو جن کے تکنیک کے تجر بات سے تو لئیس کیا تھا تو کم ہے کم یہ جو علامتی تمشیلی یا دوسرے طرح کے افسانہ نگار سے یا ان کے بارے میں کی نہ کی رڈ عمل کا اظہار کرتے ۔ منٹوکی ایک کہانی پھند نے کے ساتھ افتخار جالب نے نشاف نے کا جورشتہ جوڑ دیا ہے وہ آئے تک چل رہا ہے گئیں پھسمتھ نے کی تکنیک بچھے جدیدا فسانے میں نظر نہیں آئی ۔ شاف نے انسانہ تر انسی کہ اور اس رڈ عمل میں جذباتی پہلوزیادہ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جذبا تیت کی یہ گرد ہے تھا کہ دور اس کے ساتھ تھی روایت کی اہمیت کا احساس بھی پیدا ساتھ ہی دور ایس کی ساتھ تی دور ایست کی اہمیت کا احساس بھی پیدا افسانہ تی تی گرد ہے گئی ہے دور کا انسانہ تی کی المیت کا ایک دور بھی روایت بنا ہے ۔ میرا خیال ہے کہ نیا افسانہ تی گیا ہے انسانہ تی گوگوگوں نے چھا تگ لگائی بچھے بڑی آئی ہے تی کی طرف آئے ہیں لیمن انسانہ تی کی طرف آئے ہیں لیمن کی خود نے افسانے کی طرف آئے ہیں لیمن کی انہائے کی طرف آئے ہیں لیمن کی انسانہ تی ہوئی ان کا ایک زمانہ وہ ہے افسانے کی طرف آئے ہیں لیمن کی خود سے میں اور بھی بہت سے افسانہ کی طرف آئے ہیں جو افسانے کی طرف آئے ہیں جو کا کی دورایت بہت آئی ہے جو الے میں اپنی بچواں کر اتی ہے۔

تعلی اور دشتہ ہے ۔ دور ایت بہت آئی ہے خود کے میں اپنی بچواں کر اتی ہے۔

تعلی اور دشتہ ہے ۔ دور ایت بہت آئی ہے خود کے میں اپنی بچواں کر اتی ہے۔

تعلی اور دشتہ ہے ۔ دور ایت بہت آئی ہے خود کے میں اپنی بچواں کر اتی ہے۔

مظفرعلی سیّد: ۔ یباں نے انسانے سے مراد چوتھی دہائی کا انسانہ ہے۔ منٹو کے بعد جوانسانہ کھا گیا ہے وہ منٹو کے عہد میں بھی ککھا جارہا تھا۔منٹوکا اپناا یک میدان ہے۔ میں یہ جاننا جا ہتا ہوں کہ انتظار حسین اے کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ ڈ اکٹر سہیل احمد خالن: انتظار حسین صاحب جوانسانے لکھتے ہیں یا انہوں نے جوانسانے لکھے ہیں اس کے بارے یں ہمارا جور ذعل ہے پہلے اس کا ذکر ہوجائے کہ جب انتظار حمین افسانے کے بارے بیں مضمون لکھتے ہیں تو بجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے اب دس بیس سال کے بعد انہوں نے ایک فریغدا ہے ذہ ہے یہ الیا ہے کہ اگراتی ہوی اس کو جہ انہوں ہے اس وجہ سے دہ اب جو پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اصل بات ہے ہے کہ بید دیکھئے کہ انتظار حمین نے کیا کیا ، کس چیز کوہم ان کا نیاا فسانہ کہتے ہیں۔ ایک طرح سے ہمارے افسانے کو اساطیر کے ساتھ انہوں نے بیوست کر دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بیسویں صدی کے شروع ہی میں ہمارے افسانے کو اساطیر کے ساتھ انہوں نے بیوست کر دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بیسویں صدی کے شروع ہی میں جدیدا دب کی پوری یور کی تو گئی میں موجود تھی جس موجود تھی جس کے ایڈ را پاؤنڈ ، ایلیٹ اور جوائس بہترین نمائند سے تھے۔ اس تحرید نید ندگی پر منفیط کریں چنا نچہ و یہ سے اس کہ تھر جوائس کی تر میں جانے ہو یہ بین کر دیا تھا کہ آج بی جدید زندگی پر منفیط کریں چنا نچہ و یہ سے لینڈ ہویا جبر جوائس کی تر میں اساطیر کا سلسلہ موجود ہے۔ یہ صورت میں اور بھی کی مورت میں اور انظر اور کی مارہ نہی کی اور افسانہ نگار کے بال کی نہ کی کھی موجود تھی لیان جو میٹایس تھیں وہ اتحاد کی تحریل وہ ان کی درجہ رکھی کی اور افسانہ نگار کے بال کی نہ کی مصورت میں اور انظر اوری رہ تان کا درجہ رکھی تھیں۔ انتظار حسین نے جو افسانے کی میں وہ وہ تھی لین جو مٹایس تھیں وہ اتحاد کی تحدید ان کی درجہ رکھی تھیں۔ انتظار حسین نے جو افسانے کی ایک کہ تھیں۔ انتظار حسین نے جو افسانے کی جو بیاس کے بعد یہ اساطیری رہ تان ہوں جو دھی گئیں جو مٹایس تھیں وہ اتحاد کو تھیں اور انظر اوری رہ تان کا درجہ رکھی تھیں۔ انتظار حسین نے جو افسانے کی اس کے بعد یہ اساطیری رہ تان ہوں جو ان کی درجہ رکھی تھیں۔ انتظار حسین نے جو افسانے کی جو دیا ساطیری رہ تان ہوں جو ان ہی کہ جو دیا ان ہوں تھا کی تھیں۔ انتظار دی رہ تان کا درجہ رکھی تھیں۔ انتظار حسین نے جو افسانے کی جو دیا ساطیری رہ تان ہوں تھا کی کی دیا ہوں تھا کی دیا تھیں۔ انتظار حسین کے دیا تھا کی دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ تھی کی سورت میں کیا کی دیا ہوں کیا کہ کی دیا تھا کہ کی دیا کہ کی دیا کی کی دیا کی دو تھا کی دیا کی دیا کہ کی دیا کی دیا کی دیا کہ کی کی دیا کی کی دیا کہ کی دیا کی دیا کہ کی دیا کی کی دیا کی دیا کی کی دیا کی کی دیا کی کی دیا کہ کی دیا کی کی دیا کی دیا کی کی دیا ک

رشیدامجد: انتظار پہلی باراساطیرکوسا سے لائے بلکدان کا کمال ہے ہے کدانہوں نے ایک ایسے وقت میں ان اساطیر کو ہارے سامنے چیش کیا ہے جب ہمارے اجتماعی شعور مین کوئی ایسی چیز کلبلا رہی تھی۔ اس وقت اس بھنیک نے FASCINATE كيااورافساندنگاراس طرف تهينجة حلے كئے۔اس چيز كوبھى ذراسانوش نظرر كمناجا ہے۔ انتظار حسین: انسانہ تو میں جیسا بھی لکھتا ہوں، وہ آپ کے سامنے ہے لیکن جب بیسکلہ آتا ہے کہ اس انسانے کی تعریف بیان کی جائے تو چونکہ میں با قاعدہ نقادنہیں ہوں اس لئے مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے یعنی پھے تاثرات ہوتے بیں REACTION ہوتے ہیں۔ اب پت نہیں کہ وہ بات کہاں تک ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ نے جو دو وجوہات بتائی میں کہ بینے زمانے کی پیدائش ہے جے ہم نیاا نسانہ کہتے ہیں ۱۹۲۰ء کے بعداور ۱۹۲۰ کے آس پاس ے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے توبیسید حی سادی توضیح کی گئی کہ مارشل لاء کے مفن تھی اور نیاا نسانہ اس کی پیداوار ہے۔ میسیدهی توضیح بھی ایک وجہ ہے میرے خیال میں ،اے نظرانداز نہیں کرنا چاہتے۔وہ ایک وجہ ضرور کھی لیکن کسی ایک وجہ ہے کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوا کرتی ۔ میرے خیال میں جب ادب میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کی پجھ وجومات خارجی ہوتی ہیں۔ پچھاس روایت کے اندر داخلی وجو ہات ہوتی ہیں ۔حقیقت نگاری کا جواسلوب تھاو ہ کتنالیا سنر کے کرچکا تھا کیااب اس کے امکانات فتم ہو گئے تتے اور اس سے چند سال پہلے پچھاس فتم کی باتیں بھی کی جانے لکی تھیں کہ افسانداب فتم ہو کیااور افسانداب نہیں لکھا جار ہاہے بیا یک بےاطمینانی کا اظہار ہور ہاتھا کہ افسانے ہے مرادان کی یہی تھی کہ جس کے نشانات پریم چند ،عصمت چغنائی اورمنٹوصاحب کے ہاں ملتے ہیں، اب اصل میں حقیقت نگاری کا جواسلوب تضااس کی کشش ختم ہوگئ تھی یااس میں جواظہار کے امکانات تھے وہ ختم ہور ہے تھے تو ایک وجہ بیکی ہوئی الیکن میرے خیال میں ان دو وجوہات کے علاوہ ایک بردی وجہ اور بھی تھی جو ہمارے تاریخ میں تبدیلی کی وجہ ہے آگی تھی اور پچھ بڑے موامل تھے جوہمیں پریشان کررہے تھے۔اصل میں ۱۹۴2ء سے پہلے جو دورہے، • ۱۹۳۰ء اور • ۱۹۴۰ء کا ، اس میں پکھاور حالات تنے جنہون نے نئے ادب کی تاریخ کوجنم دیا تھا۔ ۲ ۱۹۳۰ء کے بعد

حالات بالكل بدل كے اور ہمارے معاشرتی تهذیبی عقائدزیر بحث آ مكے اور ان كے بارے میں فتک پيدا ہو مكے وہ جن کے بارے میں بالکل اتفاق سمجما جاتا تھا کہ بالکل ہم متفق ہیں۔ ۲ ۱۹۴ ء سے پہلے، یعنی جب قائد اعظم میہ کہتے ہے کہ ہم ۱۰ کروڑ مطمان ایک قوم میں۔میرے خیال میں اس پر مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریت ایمان رکھتی تھی ۔ وہ لوگ جو پاکستان کے تصوّر ہے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی کس صد تک سید مانتے تھے کہ مسلمان اس برِصغیر میں کئی اطوار ہے ایک الگ اکا کی ہیں ، اور پھرمسلمانوں کی تاریخ پر سب کوا تفاق تھا کہ بیتاریخ جو پرِصغیر میں مسلمانوں کی تھی جوتبذیب کے نشانات تھے وہ بھی متفقہ تھے یعنی سرحدے لے کربنگال تک سب اس کے نشانات ہے واقف تھے اور اس ہے ہم الگ پیچانے جاتے تھے یعنی فنون ، زبان اور تقبیرات کے حوالے ہے ہماری پیچان ہوتی تھی لیکن جس وقت تقتیم ہوجاتی ہے اور ملک بن جاتا ہے اور انہیں چیزوں پرجن پر ہمارا ایمان تقااور جن ہے ہم متنق تقےوہ زیرِ بحث آ جاتی ہیں کیونکہ تقسیم کے جوطریقے تھے اور پڑ صغیر کے جومسلمان تھے وہ دوگروہ میں تقسیم ہو گئے۔ایک گروہ کے متعلق كها كميا كه بم پاكتان كے حوالے سے نئ قوم ہے تو وہ سارے مسلمان جو تھے وہ زیر بحث آ محے از سر نواب بیامسلا پیدا ہونے لگا کہ اچھا ہم تو ایک الگ قوم ہیں۔ تو کیابر صغیر کے سلمانوں کی جوتاری ہے وہ ہماری تاریخ ہے؟ اگر ہماری تاریخ نبیں ہے تو پھر ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری زبان کون سی ہے۔ ہماری تہذیب کیا ہے۔ بیسب سوالات سے ۱۹۴۴ء کے نور أبعد شروع ہو گئے تھے پکھ سیاسی حوالوں سے بھی ہوئے اور پکھ آپ دیکھیں ا د لِی رسالوں میں بھی یہ بخشیں شروع ہو تئیں اور یہاں ہے شروع ہوتی ہے اپنے آپ کو جانبے کی خواہش ۔اور ہم ہیے نبیں تو پھر کیا ہیں۔اگر ہماری تاریخ وہنیں تھی تو پھر کون ی تاریخ تھی ۔تو یہاں سے پچھے سوالات پیدا ہوئے ہیوہ سوالات تتے جنہوں نے • ۱۹۳ ء اور • ۱۹۴۰ء کے ادیبوں کی نسل کو زیادہ پریشان کیا۔ انہوں نے تو مختلف متم کے سوالوں کی ابتداء کی انہوں نے ہوش سنجالا تھاوہاں ہے ان کی تخلیقی شعور کا تعتین ہوا تھا۔ان کے ساتھ حادثہ بیہوا کہ شایدان کی عمرادر کمبی ہوتی لیکن کے ۱۹۴ میں ان کی خلیقی عمراور کم ہوگئی اور وہاں سے سوالات ہی نے پیدا ہو گئے۔ بیان کے شعور کاحضہ نبیس بن کتے تھے۔اب بیسوالات تھے جن کوئسی دوسر نے اُلے این تخلیقی شعور کا حصہ بنانا تھا۔ توجو پریشانی آپ کونظر آتی ہے اس میں آپ کواس وقت کے بہت کم لوگ شریک نظر آئیں ہے۔ اگر آپ ان ا نسانوں کودیکھیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے؟ وہ موہنجو داڑو ہے شروع ہوتی ہے یامحمہ بن قاسم کی آید ہے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو کنٹروری (بحث) چلی ہے اس میں آپ کو پر انی نسل کے ادیب بہت کم نظر آئیں سے وہ ادیب جو ۷ ماوا م کے آس پاس نظر آئیں کے یا جو بعد میں آئے ہیں وہرگرم تھے۔ میں جھتا ہوں کداس سارے اضطراب اور تشویش نے رفت رفت ایک شکل اختیار کی جو ہماری تخلیق کاصنہ بنسی- پہلے تو یہ INTELECTUAL سطح کے سوالات تھے پھراس نے جب ایک سفر مطے کرلیااور جب کافی عرصہ گزر گیا تو ہو ہماری تخلیقی شعور کا حصہ ہے اور تب ان کا ظہار ہوتا ہے۔اسلئے مجھےایک بہت بڑی نشانی نظر آتی ہے مثلاً قر ۃ العین حیدرجو ہے۔ان کے پہلے دویا ولوں کا مطالعہ سیجئے۔وہ دوسر سے طرز کے بین لیکن جب'' آگ کا دریا''آتا ہے بقو وہاں آپ کو بیسوالات نظر آئیں گے کیونکہ اب افسانہ نگار ك بأن يتشويش اوراضطراب اس كيخليقي شعور كاحصه بنا بالطئن آك كادريان ان كي يبله ناولون ب بالكل مختلف ناول ہے۔ بیتبدیلی افسانہ نگار کے ہاں آ سمتی تھی کہ قرق العین حیدر کا دور جوے 194ء سے پہلے شروع ہو تمیا تھا ابھی تک اس موڑ پر کھڑا ہوا ہے اور انبیں ہم بڑی آسانی ہے اس نسل میں شامل کر سکتے ہیں جس نے ١٩٣٧ ء کے قریب آئکھ کھولی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میہ تبدیلی اس طریقے ہوئی ہے اور میہ جنتنا نیا افسانہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد

اوراس کے پیچھے یہ جوسولات میں جو ہمارے قومی سوالات میں اور ہماری تاریخ کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔انہون نے اس طریقے سے ایسے مسائل پیدا کئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بالکل نیا تخلیقی شعور پیدا ہوا اور اس نے اس طریقے کے انسانے کی شکل اختیار کی۔

محمد منشا میاد: انتظار حسین کا کہاا پی جگہ درست مگر مجھے یہ بنائے کہ کیاوجہ ہے کہ مارشل لا ملکتا ہے تو کچھ لوگوں کے کے لگتا ہے۔ باتی لوگ اپنی ایک ڈگر پر لکھتے رہے ہیں۔ ای روایق طریقے ہے میا جیسا کہ حقیقت پسندا فسانہ نگار تھے ای طرح وہ اس کے بعد لکھتے رہتے ہیں یا وقت بدلتا ہے اور اس میں کھے تبدیلی آتی ہے تو اس کے بعد بھی چند لوگوں کے لئے وہ تبدیلی آتی ہے اور ان کے ہاں وہ نظر آتا ہے لیکن بہت سارا قافلہ جو ابھی تک ای ڈگر پر قائم ہے اور لکستا ر جتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ دوسری بہت می وجو ہات ہیں وہ یہ ہیں کہ عالمی اوب ہے ہمارے او بیوں کا جورابط ہوا اس میں بھی پچھے ایسی تحریکیں تھیں جن میں علامت نگاری اور علامت پسندی کا زور تھا پھرلقم کے ساتھ افسانہ نگار بھی متاثر ہوا آپ ایک جیسی چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں اور ایک مت تک پڑھتے رہتے ہیں ، یا ایک اسلوب میں بہت سارے لوگ لکھارے تنے تو جس کا فساندا ٹھاتے تنے وہ تھوڑے ہے فرق کے ساتھ ایک ہی وکھا کی دیتا ہے۔اب بھی ا ہے ہیں جن کوایک نیاا فسانہ نگار چار صفحوں میں لکھے گالیکن پڑانا ککھنے والا اس کو بیالیس سفحات میں لکھے گا۔ بنیا دی طور پرہمیں جو بیفرق نظرآیا کہ اس میں چیزوں کو خاص تفصیل کے ساتھ و کیھنے کارویہ ہوتا تھا مثناً کوئی سنر کے بارے میں بتا تا ہے کہ اس نے لا ہور سے جبلم تک کا سغر کیا تو و واس کی ساری جزئیات کہ و و کہاں اُتر ا ،کہاں و و ٹا تکے میں ہیشا ، خوا ہ اس کی کہانی کے ساتھ کوئی مطابقت ہویا نہ ہوتو وہ اس کی تنصیل بتا تا چلا جا تا ہے اس طرح ہے اب اس تتم کی غیر ضروری تفصیل انسانہ سے نکل گئ ہے۔ پھریہ ہے کہ زندگی کے خارجی واقعات کی بجائے تھوڑا سا باطن کی طرف جو ا نسانہ آیا تو وہاں علامت اور تجرید کی صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ذات یا داخلیت کے حوالے ہے یا م کھے اشاراتی حوالے ہے آپ بات کریں۔ میں مجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک دور کا سزاج بھی ہوتا ہے۔ ایک اسلوب ہوتا ہے کہ باہر کا جوا دب ہے اس سے ہمارے افسانہ نگار متاثر ہوئے ۔شہر میں نتی کر وٹیس نیآتی اور بیسار ا سنرمل جل كرة مي كى طرف نه چلنا تونيا افساند وجود مين نبيس آتا۔

اگر ہم محض ۱۹۵۸ء کے مارشل لاء کوسب ما نمیں تو ہمارے بھسائے ملک بھارت میں جوعلامتی ا فسانے کلسا جار ہاہے و ہال تو کوئی مارشل لا مہیں تھا۔ میں ہے محتتا ہوں کہ یہ ایک دور کا بھی نقاضا ہوتا ہے جیسا کہ آ پ نے فر مایا کہ جتک عظیم کے بعد سوج میں جوتبدیلی ہو کی تھی وہ اس پر اثر انداز ہو کی ہے۔

مظفرعلی سیّد: جیسا کہ ہم جانتے ہیں کداردو کی بہترین شاعری سب سے زیاد و زبان کی شاعری ہے اور سب سے زیا دہ مشکل شاعری بھی وہی ہےاورسب سے زیا دہ پائدار شاعری بھی وہی ہے۔ بالکل ای طرح یہ کہنے پرمجبور ہوں کہ جتنی معنویت ،جتنی گبرائی اورجتنی داخلیت اورجتنی نفسیاتی بصیرت چندایسے افسانه نگاروں میں ہے جنہیں واقعیت کی تحریک ہے متعلق قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کسی اور میں نہیں ، میں اسے حقیقت پسندی نہیں کہتا وہ ایک امپھالیبل بنانے کی کوشش ہے کیکن حقیقت پیندی کوئی معرومنی اسطلاح نہیں ہے REALSTIC اور REALISM کا جوافسانہ ہاں کو یک تھی مجھنا ،اس طرح کی ادبی تلطی ہے جیسے میر کے کلام کوسادگی کی بناپر یک تھی مجھنا یعنی آ پ سی ایک آ دمی کا افسانه نمائنده کے طور پر لے لیس یعنی منٹو کا مبتک ظاہری طور پر ایک طوائف کی کہانی ہے لیکن ہروہ پڑھنے والا جو بین السطور پڑھ سکتا ہومحسوس کرسکتا ہے کہ اسکے اندر لکھنے والامن ، تن ، دھن اور اپنی ذات کوا یے شامل کرتا ہے کہ لگتا

ہے کہ منٹواس افسانے کی رگ رگ جس سموئے ہوئے ہیں ، بینهایت ذاتی افسانہ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسا کہ منٹو کوخود طوائف بنے کا خوف ہے۔ یہاں تک کہ دواس طوا نف کوا ندر ہے بھی دیکتا ہے ،سوچتے ہوئے بتا تا ہے اوراس کی اپنی ذات کے کردار میں داخل ہوتا ہے اس پر کہانی دوسری شکل اختیار کرتی ہے اور چوتھی بات جوسب سے زیاد واہم ہے اس دور کے بارے میں کہ وہ دور جو ہے وہ استعار کے خلاف جدو جہد کے دور ہے بینی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ساده طوائف کی کہانی عام بازار میں جیٹنے والی کی کہانی ، بالآ فر ایک استعال کے خلاف احتجاج کی کہانی تھی یعنی وہ جو پولیس کا آ دی آتا ہے استعار کی علامت ہے اور استعار کے خلاف و وجد و جید کی کہانی بن جاتی ہے۔ ایسے بھی انسانہ نگار ہیں جو تغصیلوں کے انبار لگا دیتے ہیں اور معنویت ذرا بھی نہیں ہوتی تھی اور منٹو کی طرح ایسے بھی ہیں جن کا ایک لفظ بامعنی ہوتا ہے اور مجرائی میں جاتا ہے اور تفصیل نہاہت ہی باریک اور تنوع پسند موثر طریقے پر استعمال ہوتی ہے، بہرحال اس سارے دورکواگریہ کہدلیں کہ بیاستعار کے خلافتح بیک کا دور تھاا وراس میں اویب اپنے فن کے ذریعے واظل تھا تو اس میں جورویتے آئے ہیں وہ ہمارے دور کے استعار کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ان میں سیختلاف ضرور ے کہ ہم نوآ زاد ملک کے باشدے ہیں اور تیسری ونیا کے باس ہیں۔انہوں نے سب سے پہلی بات تو میمسوس کی کہ استعار کانام اورلیبل بدل کیا ہے بایر انے استعار کی جگہ نیا استعار آسمیا ہے یاغیر ملکی استعار کی جگہ ایک مقامی استعاریا خوداس كى ريت نے جگہ لے كى ہے۔ ہم مى بھى كھلوگ استعارى ذہنيت كے پيدا ہور ہے ہيں اور بيكو كى مندوستان یا پاکستان کی بات نبیس یہ پوری تیسری دنیا کا قصہ ہے اور استعاری ذہنیت کسی ملک تک محدود نبیس ہے۔ بیدی نے اور د دسرے لوگوں نے اس کے خلاف جوا نسانے لکھے ہیں بہت زور کے انسانے ہیں ،تو میں انتظار صاحب کی طرف یوں لوٹنا پسند کروں گا کہ بھائی تیسری دنیا کے انسانے میں جو چیز زیادہ مختلف ہے۔ اس کے حوالے ہے انتظار صاحب ہمارے لیے بامعنی بنتے ہیں۔منٹواور بیدی کی نسل کے آ کے دور میں وہ اس تلاش کا بہت برواحصہ ہیں کہ آخر ہم نے استعارے جوآ زادی حاصل کی تو ہم اپنے قدموں کوآ مے لے کر کیے چلیں اور کیے ہم نہ صرف اپنی آ زادی کی جدوجہد میں جائز تنے بلکہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے تحفظ کی ضرورت تھی اور جس کو آ مے فررغ وینامتصود ہے گویا احتجاجی رویہ جوتہذیب کی پہچان ہے اس کے لئے لازم ہو گیا ہے کہ ہم اصناف کلام اور اصناف یخن کی طرف پلٹ کر دیکھیں۔انسانے کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا کہ بیا نسانہ ہم نے مغرب سے سیکھا ہے تو اگر مان لیس کہ رہم نے مغرب بی سے سیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہی استعار کا ایک آلہ ہے۔استعار کا ایک تہذی آلہ ہے اس کوضد استعار یا بعد استعار میں کیے بدلا جاسکتا ہے۔ہم بچھتے ہیں کدانتظار حسین اور کسی حد تک قر ۃ العین حیدراور تھوڑے ہے پہلے آنے والے بلکہ استعاری دور میں بھی کچھ لوگ اس کوشش میں مصروف تھے کہ آ کے چل کر کیا ہوگا۔ آزادی کے بعد ہماری قید کیا ہوگی۔افسانہ کی جومعنویت ہےوہ کس دور میں اس حوالے سے زیادہ ہے کہ تیسری ونیا میں ملکوں کی تہذیبی شناخت کیا ہے۔

رشید امجد: مظفرعلی سیّد نے کہا کہ ہتگ طوا تف کی عام کہانی ہے لکل کراستعاریت کے خلاف علامت بنتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نے افسانے میں علامت شعوری طور پر استعمال ہور ہی ہے اور ای لیے بیعلامتی افسانہ ہے کیکن کیا منٹونجی اے شعوری طور پرعلامت بنا تاہے یامنٹو کےفن کا اعجاز ہے کہ اس کافن خود بخو دعلامت بن جاتا ہے اور اسے شعوری طور پرمعلوم نہیں کہ وہ کیا کررہا ہے۔منٹو کے طریق کارکوسا منے رکھتے ہوئے تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے کہ و ہ اپنی طرف سے سید حی سادھی طوا نف کی کہانی لکھ رہے ہوں لیکن و ہ بڑے فڑکا رہتے اسلئے اس کی ووسری سطح خود بخو د پیدا ہوگئ۔ 'بتک' کے معنوں کی بیدریا فت تو دراصل نقاد کی دریا فت ہے۔ بیتوا کیے حقیقت ہے کہ نے افسانے کی ایک تخر تحریک شرور بنی ہے لیکن افسانے میں جوتبدیلی ہو کی وہ بنیاوی طور پرلظم کی تحریک تھی۔ افتخار جالب نے اسانی تفکیلات کی جو بات کی تھی وہ لظم کے حوالے ہے تھی۔ اس وجہ ہے بعض بنیادی مغالطے اسی وقت پیدا ہو گئے تھے جو ابھی تک چلے آرہے ہیں لظم کی تحکیک کے حوالے ہے جو چند ہاتیں نئی سامنے آئی تھیں۔ ہمارے اس وقت کے افسانہ نگاروں نے انہیں افسانے پر بھی چسپاں کرلیا۔

ا نتظار حسین: وه علامتی چیز جس کا ہم ذکر کرر ہے ہیں وہ بالکل الگ چیز بھی اور بیعلامتی رنگ جوہمیں افسانہ نگاروں كے بال نظرة تا ہاس كاس سے كوئى تعلق نہيں يہ بالكل الگ ہے مظفر على سيّد نے كہا ہے كہ سامراج كے خلاف ايك جدو جهد جوتھی اس وقت کا انسانہ اس جدو جہد کی نمائندگی کرر ہاتھا اس کے ساتھ بیاضا فہمی کرلیں کدایک تو سامراج کے خلاف جدو جہدتھی اور پھراس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بیاحساس تھا کہ ہم میں ساجی برائیاں اور ساجی شر ابیاں ہیں۔ اس وقت کسی کے ذہن میں پنہیں آیا کہ ہمارے باطن میں بھی کوئی تصاد ہے اس لئے وہ افسانہ ہماری خارجی زندگی کی نمائندگی کرر با تھا۔ ہماری ساجی شر ابیاں ، ہماری ساجی محکومی کی نمائندگی کرتا تھااس لیتے اس وقت ۱۹ صدی کاحقیقت تگاری کا جواسلوب تفاوه بهارے زیاوه قریب تفا۔اس لئے ۱۹ ویں صدی کی حقیقت نگاری میں اس نے عروج پایا۔اگر چابعض لکھنےوالے بتاتے رہے کہ یہ بیسویں صدی میں پیدا ہوا ہے اور مثالیں بھی لاتے رہے ، اور عسکری صاحب نے نے کہانیان بھی تکھیں لیکن عسکری صاحب کا افسانہ اس عہد کی نمائند گی نہیں کرتا اس کا آپ آ گے کہیں رشتہ جوڑ لیس ۔ اس عبد کاا فسانداس عبد کی نمائندگی کرتا ہے۔وہ اس شعور کی حقیقت نگاری کاا فسانہ ہے۔وہ رومانی حقیقت نگاری ہے جس کی منٹوصا حب نمائند گی کرتے ہیں۔ بیمسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اس ہے آپ کونجات مل جاتی ہے۔اور اس وقت بینظر آتا ہے کہ وہ جومحکوی تھی اب ختم ہوگئی۔ سامراج تو الگ ہو گیالیکن فی الحال ہمارے ساتھ کیا وار دات گزر ر بی ہے تب نظر ماضی کی طرف جاتی ہے کہ ہمارے اندرتو کوئی فسادنہیں ہےتو یہاں سے ہمارا تیسری ونیا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے جیسا کہ مہیل احمد خان نے اشارہ کیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ تیسری دنیا کے آغاز کے ساتھ اس طرح کا فکشن آ حميا ہے۔ يہ ١٩٣٤ء سے پہلے کوئی اہميت نہيں رکھتا تھااب ہمارے ليے وہ مقام آ حميا ہے کہ بيسويں صدى کا وہ فکشن جمیں نظر آنے لگا۔اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو ہمارے اندراور باہر کا سارا فساد فتم ہوسکتا ہے۔اس کا اظہار اس وقت ہوا جب علم بیسویں صدی کا ساتھ وے رہا تھا تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ۔ دوسری بات جوآپ کہدرہے ہیں کہ اس وفت ہمارے بہت ہے افر اوا ہے ہیں جواجھے اچھے افسانے تحریر کررہے ہیں۔ اس کی ایک مثال مجھے یا د آئی جب میراجی نتی نظم لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں جگر صاحب بھی نظم لکھ رہے تھے جگر صاحب کی نظم کی بھی بڑی وهوم تھی ۔ وہ بھی اینے عہد کی نمائندگی کررہے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ پورے کا پوراعہد ایک طرح نہیں لکھتاجۃ ت بھی روایت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔اس حوالے ہے بھی پھے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کیکن نے ذہن کی نمائندگی اور نے تخلیقی شعور کی نمائندگی و ہ افسانہ یا و ہ شاعری کرتی ہے جواس تبدیلی کی مظہر ہو جیسے جگر صاحب بھی اپنی جگہ پر شعر لکھتے بتھے گرنے رنگ کی نمائندگی اور تخلیقی شعور کی نمائندگی میرا جی کررہے تھے۔

محمد منشایا و: ایک تو وہ انسانہ نگار ہیں جوروایتی اسلوب میں لکھ رہے ہوتے ہیں اب جب نے لوگ آتے ہیں ، جب نتی تبدیلی اس میں آتی تو ظاہر ہے کہ اس کوقبولیت کا درجہ نوری طور پڑئیس ملتاتو یہاں ایک نتی بات پیدا ہوتی ہے۔اس پر ہمارانقا داور ہمارا قاری کہتا ہے کہ یہ جو نئے تجربے ہیں اور نئے لکھنے والے ہیں اس میں کچھ کمراہ لوگ ہیں۔سنہری دورتو وہ تقااور زرّی عبد وہ تقااور وہ زیادہ پڑھا جاتا تقااور بیاب نبیں پڑھا جاتا تواس لیے یہاں ہے بھی ایک نی ہات بنتی ہے۔ نیاا فسانہ جیسے بھی پیدا ہوا ،جیسے بھی آ گے آیا ، آپ نے اس پرتفصیل ہے بحث کی ۔ لیکن اب بیلکھا جار ہا ہے تو اس کی کیاصورت حال ہے۔

انتظار حسین: آپ یہاں دیرے آئے ہیں۔ آپ کوشکل کا سامنانہیں کرنا پڑا۔ ۱۹۶۰ء کے آس پاس جنہوں نے تجریدی افسانہ کلفستا شروع کیا تھائیں رسالے چھاپ کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں اس سلسلے ہیں بڑی مشکل چیش آتی تھی۔ جب پرانے ادیب کہتے تھے کہ یہ کیا افسانہ ہے۔ بجھے اس کا احساس اس وقت ہوا جب ہیں نے ادب لطیف کی ادارت سنجالی تھی تو مجھے پہتہ چلا کہ اس تم کا افسانہ تب کھا جار ہاتھا۔ اس سے پہلے خود مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لیکن جب نے افسانہ نگاروں کے افسانہ آئے اور اس کے ساتھ یہ فلاں رسالے والے نے ہم کوئیں۔ چھا پات بجھے احساس ہوا کہ ایک نے قسم کا افسانہ آر ہا ہے اور رسالوں میں ان کی اشاعت کے لئے جگر نہیں ہے لیکن آپ جب آئے تو زمین ہموار ہو چکی تھی۔

یہ جواکی اضطراب اور بے تا بی نظر آتی ہے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہرنسل کی ایک خواہش ہوتی ہے ، کہ پُر انی نسل پر ہونے والاکام بند ہوجائے اور ہم پرشروع ہو، شاید اسے ضروری سمجھا جاتا ہے جب کہ کسی جان ہوتی ہے تو و ورفتہ رفتہ جگہ پالیتا ہے البتہ تقیدی جنگ ضرورلا نی پڑتی ہے اور مخالفات ردّ عمل پر بتا تا پڑتا ہے کہ نتی چیز کیا ہے اور اس میں کیاا مکا تات چھے ہوئے ہیں لیکنا ہے تک نے انسانے پر ہونے والی تقید اصلاً ردّ عمل کارد عمل ہے اجھی تک نے انسانے کہر مطالعہ نہیں کیا گیا۔

## انتظارحسین مسعوداشعر،سعادت سعید، تهبیل احمدخان ، قائمُ نقوْ ی

قائم نفتوی: آپسبشرکا وکوخوش آمدید کہتا ہوں۔ گوکہ ہم ایک و تنفے کے بعد ایس محفل کا انعقاد کررہے ہیں لیکن ایسی او بی محفلوں کی اہمیت ہمیشہ مسلم رہی ہے۔ ہمارے آج کی گفتگو نے اردوا نسانے اورعلامت پر ہوگی اور میں ڈاکٹر سہیل احمد خان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس گفتگو کو آگے ہوتھا کیں۔

ڈ اکٹر منہیل احمد خان: نے اردوانسانے کے بارے میں مجھے کی مذاکروں میں شرکت کرنے کا موقع ماداور بعد میں ان ندا کروں کومطبوعہ شکل میں مختلف رسائل میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تو پچھابیا محسوں ہوا کہ اس طرح کے ندا کروں میں عام طور پر ناموں کی فہرست ہے ہات آ سے نہیں بردھتی ۔ کیونکہ افسانے کی صنف ہمارے ہاں اتنی مقبول ر ہی ہے کہ بہت ہے اہم نمائندے اس میں اپنا تحلیقی کام کررہے ہیں ۔اور تمام کا احاط کرنایا ان کے نام گنوانا ہی اتنا وفت لے جاتا ہے کہ افسانے کے دیگر پہلوؤں پہ بات ہونے ہے رہ جاتی ہے۔ اس لئے اس لڈا کرے میں یہ کوشش ہونی جائے کہ نے انسانے کے بعض بنیادی تصورات پر بحث کی جائے تا م محنوا تامقصود نبیں ۔ ظاہر ہے نمائند وافسانہ تگار باان رویوں بار جحانات کے جوعلمبر دار ہیں ان کے تام خود بخو دآجا کیں گے۔ان ناموں کے بغیر تو افسانہ نگاری کی تاریخ نامکس رہے گی۔اصل چیز تور جمانات کی بحث ہے یا پھر تضورات کی بحث ہے۔ تو نے افسانے میں ایک بنیادی بات تو یبی ہے کہ افسانے میں ایک تبدیلی ۲ ۱۹۳۰ء کے قریب آئی تھی اور وہ بہت بڑی تبدیلی تھی جس نے ہمارے ا نسانے کے مزاج کوبدل ڈالا تھااور اس میں بہت بڑے نمائندہ افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ١٩٦٠ میں ایک اور تبدیلی رونماہو کی جواپیے ساتھ نی فتم کاافسانہ لائی۔اس نے افسانے کے کرداروں کے ماحول اور فیضا کو یکسر تبدیل کرویا ہے۔اس سے پہلے افسانے میں حقیقت نگاری کی جوصور تیں رائج تھیں اس ہے ہٹ کرافسانے میں نیااندازیا سلوب پیدا ہوایا حقیقت کے بیان کا نیا طریقہ سامنے آیا۔ اس انداز کو امتیاز کے لئے بھی علامتی انسانہ بھی تجریدی یا بھی تمتیلی افسانہ کہا گیا۔ اس طرح کی اسطلاحوں ہے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیتبدیلی کیا تھی اور اس کے محرکات کیا تصاوراس سلسلے میں جوابتدائی بحثیں ہوئیں وہ کیاتھیں اور ان کا کیاا نداز تھا۔اس تمام پس منظر کوسا سے رکھتے ہوئے على سيمجھ سكا ہوں كداسلوب كے لحاظ سے بنيا وہنتى ہے وہ كليدى لفظ علامت بن كا ہے كدآ فر جم" علامت" سے كيامرا و ليتے بيں اور كيا اس سے پہلے جوافساند كھے جارے بنے ان ميں علامت نبيں تھى؟ كيا علامت ادب كاايسا وسيلہ ہے جس کے ذریعے سے کسی ادب کے اچھے یا ہرا ہونے کا شبوت مل سکے۔ یا پھرنتی ا نسانہ نگاری کے تحر کات کیا تھے جس کی وجہ ے ان لوگوں کووہ حقیقت نگاری کا اسلوب جوعرصہ ہے جلا آ رہا تھا نغیرتسلی بخش محسوس ہونے لگا۔ کہیں ایسا تونہیں تھا کہ وہ بیش روا فسانہ نگاروں کے متکر ہو گئے تھے یا شاید وہ بجھ رہے تھے کہ آج کے دور کی حقیقت اور عصری صورت، حال کی پیچید گیوں کو بیان کرناممکن نہیں رہا'یایوں کہدلیں کہ اس کی تا غیراس حد تک نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک تقلید ہوجائے گی اور کوئی نیارات نہیں نکل سکے گا۔ خیر ان تمام سوالات سے ایک افسانہ پھوٹا ہے۔ اس میں طرح طرح کی علامتیں اور علامتی فضا نظر آتی ہے۔ بید دورایک طویل دورہے جس پرتمام احباب بحث کریں گے۔

جے جوصورت حال نظر آتی ہو ہو کچے یوں ہے کہ ۱۹۱۰ء کے بعد جوکہانیاں کلمی گئیں ان میں وجود کے

تشخیص کی بات ہے۔ یعنی انسان اور اس کے ہمزاد کی دور کی انسان کی اپنی ذات کی پر چھا ئیں اور بہروپ کا مسئلہ

ہے۔ ایک بیمائی فضا ہے جوبعض کہانیوں میں ملتی ہے اور دوسری جوفضا دکھائی دیتی ہے وہ ہے انسان کے اپنے شرف

ہے محروم ہونے کی واستان جو بھی انسانوں کے جانوروں کی صورت میں اس کی کایا کلپ یا کسی دوسری شکل دکھائی

در کے جانے کی ہے۔ تیمری صورت ایک آئیسی می فضا ہے کہ ایک اجڑے ہوئے شہر کی تشالیس (ایک آئیسی گھریا شہر ہو

کیونکہ گھر بھی ایک چھوٹا ساشہر ہی ہوتا ہے ) ان علامتوں کے ذریعہ معاشرتی آشوب بیان کیا گیا ہے اور ایک فضاوہ

ہونوں میں می ایک بھی ملتی ہیں کہ جن میں انسان کو جبر کی صورت حال ہے جد جبد کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سے بعض کہانیاں ایک بھی ملتی ہیں کہ جن میں ہی پرانی کہائی یا پرانی اساطیری صورت حال کوجد بیصورت زندگی پر منطبق کر جوزوں میں می شری ہی ہائی کے دریعہ کی پرانی کہائی کے بیان کے ذریعہ سے کہ دریوں میں می شریع ہوں کے کہیں ہم اس طرح کی فضا کے اندرتو سائس نہیں لے دہ بہ تو بید نے افسانے کی متو سے بھی ہوں گئی ہوں انسانوں میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت می تہذیبی سے معاشرتی تعاش میں جو ان افسانوں میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت می تہذیبی سے معاشرتی سے بھی ہوگا۔

اور انسان کی نفسیات کی صورتیں ہوں گی جن کا تعلق جد بدا فسانے کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق اجتا کی شعور یا لاشعور اور بہت کی تبدیدا فسانے کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق اجتا کی شعور یا لاشعور سے بھی ہوگا۔

اب میں بیہ چاہتا ہوں کہ آ ب احباب اس مسئلے پر گفتگو کریں کہ ہمارے افسانے میں جوعلامتی فضائے

اس ہے ہٹ کربھی جن کاذکر میں کر چکا ہوں کیونکہ میں نے چند حوالے دیے ہیں۔ جیسے پچھ عرصے ہم بید د کیور ہے

ہیں کہ عورت کی علامت بھی کہا نیوں میں ایک خاص انداز سے طاہر ہور ہی ہے یا پھر ماحولیات کا مسئلہ ہے۔ سبز کونہال

برگ اور شجر کو بعض افسانہ نگاروں نے اپنے یا علامت کے طور پر استعال کیا ہے۔ جہاں تک سینیک کاتعلق ہے مثلاً ایک

افسانہ نگاروہ ہیں جنہوں نے اساطیری صورت حال کی' بازگوئی'' کے حوالے سے کہانیاں کھی ہیں ایک وہ جن کا بیانیہ

حقیقت پندی کے قریب ہے لیکن چلتے چلتے احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اسرار کوئی جمید ایسا ضرور ہے جو ہماری

پرانی حقیقت نگاری ہے الگ ہے یعنی ان دیکھی جہتیں افسانوں میں دکھائی دیتی ہیں اور پچھ کے ہاں دونوں تخلیکوں کو

ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک علامتی رنگ ہے اور دوسر احقیقت نگاری پہلو بہ پہلوساتھ چلا ہے اس سلسلہ میں ڈاکٹر

سعادت سعید کو گفتگو کی دعوت دیتا ہوں

ڈ اکٹر سعادت سعید: نیاا نسانہ جس کا آپ نے ذکر بردی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ موضوع کے حوالے ہے اور تکنیک کے جوحوالے ہے اور تکنیک کے جوحوالے ہے ہمارے انسانہ نگار دائرے میں کام کررہے ہیں جس دائر ہے کا ذکر آپ نے کیا ہے اس سلسلے میں تھوڑ اساا ضافہ کرتا ہوں کہ ہمارا ملک جو کہ تیسری دنیا کا حصہ ہے اور ہمیں تیسری دنیا کے مسائل کا سامنا ہے (جس طرف آپ نے معاشر تی حوالے کہہ کراشارہ کیا ہے ) اور ان مسائل پر ہمارے افسانہ نگاروں (خصوصاً نے افسانے میں) نے کھل کرا ظہار کیا ہے۔ جا ہے اس کی بحذیک اساطیری ہو علامتی ہو حقیقت نگاری یا پھر حقیقت کے افسانے نگاری یا پھر حقیقت کے افسانے میں) نے کھل کر اظہار کیا ہے۔ جا ہے اس کی بحذیک اساطیری ہو علامتی ہو حقیقت نگاری یا پھر حقیقت کے

مزاج کی ہو' بھنیک کوئی رکھی گئی ہوموضوع تقریباً ہربڑے افسانہ نگاروں کے ہاں اور ہر نے افسانے میں ویبا آیا ہے جیبا تیسری دنیا کامعاشرہ اوراس معاشرے پرجیبے اثر ات مرتب ہوتے ہیں'اس کے خلاف نفرت کارویہ نظر آئے گا۔ ان نے افسانے نگاروں میں انظار حسین کا ایک افسانہ'' کایا کلپ'' بھی شامل کرتا ہوں جس میں سات سمندر پار کے ویوکا تذکرہ ہے اور پھر کھی بنے کاعمل جود کھایا گیا ہے وہ کس طرح ہمارے معاشرے میں ختم شاہوتا ہے۔

ایک بنیادتو پہان سے چلتی ہے ایسے افسانوں کے پیچھے تی پندا فسانہ نگاروں کی گونج موجود ہے جہاں سے سامران کے خلاف آواز اضحی ہے۔ یہی گونج بعد میں انور سجاد کے ہاں آئی۔ ای گونج کے اثر ات رشید امچہ مسیح آ ہوجہ اور مظہر الاسلام کے افسانوں پر بھی مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ نیا پہلو ہمارے افسانے میں آیا اور اس میں جو علامتیں بندی گئیں وہ پچھٹا عرانہ ذیادہ ہیں۔ وہ یوں کہ جس طرح ہر لفظ انچھی شاعری میں آ کرعلامت بن جاتا ہے ای طامتیں بن جاتے ہیں۔ اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی علامتیں مل کر طرح اجتھا فسانوں میں بھی استعمال ہونے والے الفاظ علامتیں بن جاتے ہیں۔ اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی علامتیں مل کر ایک بیڑی علامت بن جاتے ہیں۔ اور یہ کہ چھوٹی وہد سے افسانہ شاعری کے تر یہ محسوس ہوتا ہے۔

ا یک بات بڑی اہم ہے کہ جدید افسانہ یا نیا افسانہ کے علاوہ جوموز علامتوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں بظاہروہ ساج کی درجہ بندی کی حوالے ہے آئے ہیں۔اب دیکھنایہ ہے کہ بیانسانہ پرانے انسانے ے الگ کیے ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ میں ہے کیونکہ موضوعات پہلے بھی تقریباً موجود تھے لیکن ان موضوعات کی Treatment نے انسانہ تکاروں نے اپنے انداز سے کی ہے۔ ہمارے ہاں نے فلنے اور نے فلنے کے حوالے سے جوبات کبی گئی ہے یورپ کی کہانیوں میں بھی ملتی ہے مثلاً البیر کامیو کی کہانیوں اور سارتر کی کہانیوں میں جوفل نے سطح ہے وہ ہمارے افسانے نگاروں کے ہاں نظر آتی ہے اور اس فلسفیا نہ سطح کو اگر کسی افسانہ نگار میں دیکھا جائے تو انور سجادا یک بنیادی انسانہ نگارنظر آتا ہے جو دجودی حوالے سے سامنے آتا ہے اور دوسر استعود اشعر صاحب کا خود اپنا ا فسانه" آتکھوں پر دونوں ہاتھ" ہے جس میں ایک سطح وجودی فلنفے کی نظر آتی ہے۔ یہاں صرف میں پاکستان کی ہات خبیں کرتا بلکہ جب ہم پاکستان سے باہرنکل کردیکھتے ہیں تو سے چاتا ہے کہ بلراج میز ااورسریندر پرکاش جیے انسانہ تكارطة بين جنهول نے معصوعات كووجودى حوالے كامراجى حوالے ساندين جكدى ب-اوريبال تک کیہ ہندوستان کے مخصوص معاشرے میں جوطبقاتی صورت حال ہے اس کوبھی ا نسانوں کا موضوع بنایا۔ و اکثر مہیل احمد خان: میراخیال ہے کہ جودائر ہم تعین کررہے ہیں اس میں جوا یک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ بیہ ہے کنہ جب انسانے میں حقیقت نگاری کا دور تھا۔اس زمانے کے نقاد جب بحث کرتے تھے تو حوالہ و ہے تھے ا افسانے کے کرداروں کا۔اس کے کردار کتنے جاندار ہیں یا پھرا نسانہ نگار کوزبان و بیان پر کس مد تک عبور ہے یا اس کا موضوع زندگی کی کون سے سچائیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کھریہ کہانی معاشرے کی عکاس سوتک کرتی ہے؟ ہیے جو ہمارا نیاا فسانہ ہے اس میں کردار اس طرح کے نبیں رہے انسان تو پر چھائیوں اور جانوروں میں تبدیل ہوتے و کھائی ویتے ہیں تو کیا اس کے لئے نئے تنقیدی فکر کی ضرورت تھی ۔ کیونکہ فکشن کی تنقید ایسے بھی ہمارے ہمارے ہاں شاعری کی تنقید کی نبیت ایک طویل مدت کے بعد توجہ کامر کزبنی وہ کون سے عوامل تنے جو نے انسانے کی تنبیم میں مددگار نابت ہوئے؟

مسعوداشعر: اصل میں بات بیہ کے جب انسانہ اپنارتک بدلتا ہے بعنی کے علامتی انداز انعتیا کرتا ہے اور حقیقت

پیندی ہے الگ ہوتا ہے تو وہ زمانہ • ۱۹۵ ء کی دھائی کے آخر کا ہے۔ویسے تو بعض علامتی افسانے اس سے پہلے بھی لکھے جانچکے ہیں لیکن اس زمانے کے بعد علامتی افسانے کار جمان بڑھ گیاا درایک خاص تحریک کی شکل اختیار کی۔ جہاں تک کرداروں کی بات ہے نے افسانے میں بھی کر دار نگاری ہوتی ہے لیکن اس انداز سے نبیس ہوتی 'بلکہ سعادت سعید کی بات درست لگتی ہے کہ افسانہ ٹناعری کے قریب آئٹیا ہے' لیکن افسانے کوشاعری کے قریب کہنا تونہیں جا ہے کیونکہ میخنلف چیز ہے۔ادرا کٹرلوگوں نے افسانے کوشاعری کے قریب لانے کی کوشش کی ادربعض لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن لوگوں نے اس انداز کو پسندنہیں کیا۔ کیونکہ اس انداز میں ہروہ بات جوا فسانہ نگار کہتا ہےوہ کی ایک واقعہ · کوبیان نبیس کرتا ٔ۔اس کی وجہ میہ ہے کہ افسانہ نگارا یک کردار کی کردار نگاری نبیس کرتا بلکہ وہ چیز وں کومختلف علامتوں کے ذریعے تلمیحات بیان کرتا ہے۔ای لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ جدید افسانہ پڑھتے ہوئے ایک ایک جملے'ایک ایک فقرے پرنظرر کھناضروری ہے۔اگرآپ اس کے کی ایک فقرے یا جملے کونظر انداز کردیں تو افسانہ نگار کی بات بجھنے سا قاصرر بتے بیں اور بھی آج کے نقادوں سے شکایت ہے۔جیسا کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ نے نقاداور نے طرز کی تنقید کی ضرورت بھتی اور وہ ضرورت اب بھی ہے ایک بات اور کہ ابھی ہمارے فکشن کے نقادوں نے جدیدا فسانے کو سجھنے کے وہ پیانے ایجادئیں کئے جو ہونا جا ہے تھے'جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوگئے ہیں'جدیدا فسانے کو جھنے کے لئے ہم جب آج بھی بات کرتے بین تو ہمارے پیانے وہی ہوتے ہیں جوہم بیانیہ افسانے میں استعال کرتے تھے۔ ایک اور بات جس پرہمیں غور کرنا جا ہے جس کوذکر آپ نے بھی کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں علامت کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ہم نے اس انداز سے بیان کرنے کی ضرورت کیونکہ محسوں کی ؟ ایک بات بیا کہ ہرز ماندا پناطرز اظہار واسلوب اینے ساتھ لاتا ہے اور دوسرا یہ کمہ نیا لکھنے والا اپنا انداز منفر دبنانے کی کوشش کرتا ہے کی کھکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے منفر داور ممتاز سمجھا جائے۔ ہمارے افسانہ نگار نے سوچا کہ بیانیہ کہانی کی روچلی آ رہی ہے اس انداز سے ہث کردیکھاجائے اوراس رائے کوبدلا جائے۔اس کوشش میں انتظار حسین سب ہے آگے ہیں اور دوسری بات میں مجھ میں آتی ہے کہ ہماراعلم اور ہمار ہے کم کی جہتیں ۲ ۱۹۳۰ء کے افسانے کے مقابلے میں بہت وسیع ہوچکی تھیں کیونکہ ہم نے انسان کواجتماعی طور پر اور انفر ادی طور پر ساج کے جصے کے طور پر اور کمل ساج کے طور پر سجھنے کے اپنے پیانے ایجاد کر کئے ہیں کداس کو بیانیہ انداز میں بیان کرناممکن ہی نہ تھا۔اس لئے ضروری تقاان چیز وں کو نے انداز ہے سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ہماری اپنی معاشرتی اور سیاسی صور تحال ہی ایسی ہوگئی تھی کہ ہمیں مجبور آ بیا نداز اختیار کرنا پڑا۔ یعنی وہ انتقل بیتھل جو پاکستان بننے کے بعد بیدا ہو کی تھی جس کااظہار ہماری شاعری میں نمایان نظراً تا ہے۔ بیداظہارافسانے میں بھی لازی تھااس صورت حال کو ہم بیانیہ انداز میں نہیں بیان کر کتے تھے۔اب و کیجئے جدیدا نسانے میں جس طرح صورت حال سامنے آئی ہے وہ انفرادی طور پر ہے یا اجتماعی طور پر۔اس میں ایک کردارکے پاس کہانی نہیں رہتی ۔اس انداز میں پورا معاشرہ پوری سوسائٹ مکمل طور پرسا ہے آتی ہے۔میرا خیال ہے کہ اس کو انتظار حسین بہترین طریقے ہے بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وضاحت وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے اس اس میں قدم رکھالیکن ضمناا بک بات اور کہون کہ ایک مجبوری ہیں ہوسکتی ہے کہ ہماری سیاس صور تحال ہی ایسی ہوگئی تھی کہ ہمارے افسانہ نگاراس کواس انداز میں بیان کرنے ہے ڈرتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے لفظوں میں چھیا کر تلمیحات ٔ اشاروں اور علامتوں کے ذریعے ہے بات کی۔اس طرح وہ افسانے میں بھی بات کرتے تھے اور گرونت ے بھی نے رہتے تھے اور ایسا ہواہے۔ ڈ اکٹر سہیل احمد خان: دیکھئے بیجی ذہن میں رہے کہ بھارتی انسانہ نگاروں کے سامنے تو ایسی صورتحال زیتھی لیکن و مان بھی ہے جانات ای طریقے سے سامنے آئے ہیں۔

مسعود اشعر: ہاں اس انداز بیان نے ایک وسیع میدان پیدا کیا ہے کہ ہم اس انداز ہے انسان اور انسان کی صور تخال کواور انسانی سوسائی کو بہت ی جبتوں ہے دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں۔

انتظار حسین: یه جونیاا نسانه ہے جھے آپ تجریدی یا علامتی افسانہ کہتے ہیں جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اسلوب شاعری کے قریب ہے میرے خیال میں یہی سب ہے بردی خامی ہے۔ نیاا فسانہ جو تباہ ہوا ہے (اگرا ہے تباہی کہد سکتے ہیں) تواسی تشم کے افسانہ نگاروں کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے جبوں نے افسانے کوشاعری کے قریب لانے کی کوشش کی۔ و کیمئے بہت ہے ایسے تجریدی قتم کے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کوشاعری کے قریب لانے کی کوشش کی اور بہت ہے ایسے۔۔۔انسان نگار ہیں جنہوں نے افسانے کوظم کے طور پر لکھااور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ افسانے میں وہی جذباتيت والاس آري ہے اور اس ميں فرق بس بيہوا كماس ميں تفكر ڈالنے كى كوشش كى كئى ہے اس كى وجہ سے مجيب ملغوبدا فسانے میں ظاہر ہوا۔اب میلکشن خواہ علامتی ہو یاغیر علامتی ۔ا فسانہ نگارکواس دنیا کی بے رجمی ہے گزرتا پڑتا ہے' وه کسی بھی رنگ میں لکھ رہا ہواس کا کوئی بھی اسلوب ہو۔اب بیشاعری میں تو ضر دری نہیں ہوتا کیونکہ شاعر ہوا میں ا رُسکنا ہے گرشاعری کی بھی بیانتہاہے کہ وہنٹر کے قریب آجائے۔غالب ان اشعار میں اپنی انتہا پرنظر آتا ہے جو بالکل نٹر کے قریب ہیں یامیر کے ایسے شعر جن کی آپ نٹرنہیں کر بکتے وہ خود نٹر کگئے ہیں مثال کے طور پر

وصل اس کا خدا نصیب کرے میر جی حابتا ہے کیا کیا کیا

اب میرنے اس شعر میں کو کی شاعری نہیں گی۔ لیکن سے برزی شاعری ہے' تو بردی شاعری وہ ہے جو بالکل نثر بن جائے۔اب وہ افسانہ نگارجنہوں نے نثر کوشاعری بنانے کی کوشش کی انہوں نے نثر کوبھی تباہ کیااورار دوا فسانے کوبھی اور اس کوبھی جوہم سب نے مل کرنیا اسلوب دریا فت کیا تھااور جس میں بڑے امکا نات تھے محنجاتش تغیس اور جن افسانہ نگاروں کوخدانے تو فیق دی انہوں نے اس میں بہترین اظہار بھی کیا۔مثال کےطور پرخالدہ حسین سریندر پر کاش اور بہت ہے ایسے انسانہ نگار۔ ابھی پچھلی دہائی میں ڈاکٹر نیرمسعود بھی نیااسلوب اورنتی معنویت سامنے لے کر آئے ہیں۔ میں صرف ان انسانہ نگار کے بارے میں کہدر ہا ہوں جوایک جوم کی شکل میں نی تحریک اور نے اسلوب كے ساتھ داخل ہوئے تتے جيسے ظم آزاد كے ساتھ ايك جوم شامل ہوا تقاا در انہوں نے نظم آزا داور شاعرى كا جو حال كيا تھاوہ آپ کے سامنے ہے۔اصل مئلہ آس جوم کا ہے جس کا افسانہ آپ کے سامنے ہے۔

ڈ اکٹر منہیل احمد خان: بحث کومر بوط کرنے کے لئے ایک بات کرتا ہوں کداصل مسلدیہ ہے کہ جب بھی ہم نے ا فسانے پر گفتگو کرتے ہیں تو اب تک ہم اس کے جوازیا اس کے محرکات پر ہونے والے اعتر اضات کا دفاع کرتے ہیں' لیکن مسلدیہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ فکشن کے نقاداتنے پیدانہیں ہوئے۔ آپ ویکھئے کہ پچھور سے ہے یہ سلسله بھی شروع ہو گیا ہے کہ چند نقادوں نے اس طرف بھی توجہ کرنی شروع کردی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممیں نے انسانے کی قدو قیت کاتعین کرنا جاہئے۔ یعنی بیدد مکینا جائے کہ شاعری میں راشد اور میرا جی کی نسل کے ساتھ ا فسانے میں کرشن چندر بیدی منٹواورعصمت کے ساتھ ہے شارا فسانہ نگار آئے تھے۔ان میں کون ایسے تھے جوحقیقت تگاری کے نمائندہ افسانہ نگار تھے۔ کن کو دوسری صف میں رکھا جائے اور کن کو تیسری صف میں 'اور اب علامتی افسانہ

نگاروں میں و کیے لیمنا میاہے اوران کی قد و قبہت کالغین کر لیمنا میاہے کہ کون علامتی فعنیا کوخلق کرنے میں زیاوہ کا میاب موا ب ادر کس نے اپناایسا اسلوب سایا ہے جے نمائند واسلوب قر اردیا جا سکے۔

مسعود اشعر: انتظار حسین نے جو ہاے ابھی کہی تھی کہ لوگوں نے اس انسانے کو ناپہندیدگی ہے دیکھا جس میں ا نسانے کو شاعری کے قریب لانے کی کوشش کی گئی میں اس سے انقاق کرتا ہوں کیکن جیسا آپ نے بھی کہا کہ قدرو قیت کا وقت آگیا ہے تو دوز مانداب فتم ہو گیا ہے جس میں پہ کوششیں ہور ہی تھیں۔ ہوتا یہی ہے کہ اسلوب بنانے کی اس کوشش میں بعض غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ جمار ااسلوب نیابن جائے او غلطیاں بھی ہو کمیں لیکن اس کواس نگلطی کا احساس بروقت بلکہ جلد ہی ہو کیاا ورجیسا کہ انتظار حسین نے خود تشکیم کیا ہے کہ جب کوئی چیز بن **جاتی** ہے تو فیشن كے طور پر بھی لوگ اے افتیار كرتے ہلے سے۔

• ١٩٥٥ ء سے اب تک اتنا عرصہ گذر چکا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس کی قدر کا تعین کیا جائے اور انسانے کے اس انداز واسلوب کوا یک حقیقت کے طور پر تشلیم کیا جائے نیز تشلیم بھی کیا جاچکا ہے اور بیجی انداز برقرار بھی رے گا۔اس انداز نے بیانیا نسانے کو بھی متاثر کیا ہے اوراب بیانیا نسانے ووٹیس رہے جو ٦ ١٩٣ء کے انداز میں ۱۹۶۰ واور ۱۹۱۵ و تک سامنے آتے رہے میں اور زمارا لکھنے والا بھی اتنای متاثر ہوا ہے۔اب بہت سے پرانے انسانہ نگاروں کودیکھئے مثلاً اشفاق احمد جو بیانیہ انداز میں انسانے لکھتے ہیں ان کے کل اور آج کے افسانے میں بہت فرق ہے جبکدان کا نداز بیانیہ بی ہے لیکن ان کا اسلوب ضرور متاثر ہوا ہے۔ اب و پھی اس انداز میں لکھ رہے ہیں۔ تو بيا نداز دا قعناً مسلمه صنف بن كيا ہا دربيد وقت آكيا ہا دربيكام نقاد دوں كا ہے افسانے لكھنے دالوں كا تونبيں ۔ سعادت سعید: پہلے تو میں اس غلط نبی کا از الد کردوں کدا نسانے میں اگر شاعراندلب ولہجداور زبان آجائے تو انسانه زوال پذیر موجاتا ہے۔ آپ اگراپی کلا تکی روایت دیکھیں تو آپ کو جنگ نامے مثنویاں اور بیشتر ایسی حکایاتی تخلیقات نظرآ کمی گی جواشعار میں کھی ٹی ہیں اور شاعری میں بڑے بڑے انسانے بیان ہوئے ہیں اور شاہنا مساسلام آپ كے سامنے ہے جس ميں پورى ايك داستان بيان ہوئى ہے۔اب آپ اگر بيكهدديں كداس ميں اسلوب شاعرى كا بت المحض الم المربول ووسري بات علامت كى باورعلامت من جب تك ب شاررا بط منطبق ندمون تو علامت وجود میں نہیں آتی 'چنانچیو وجو تقلیقی را بطختم کئے جاتے ہیں اورعلامت بنائی جاتی ہے تو شاعران اسلوب کائی تنوع ہے اس لئے جوآ زادلقم میں انسانے لکھے جاتے ہیں وہ علامتی ہوتے ہیں اور شاعری کے قریب ہوتے ہیں اس سلسلے میں خود انتظار حسین کی کہانیوں کا حوالہ دوں گا جواسلوب کے اعتبار سے شاعرانہ ہیں اور وواجھی کہانیاں ہیں ان کہانیوں میں انہوں نے شاعری کی ہے جم و وعلامتی بنی ہیں ور نہ ووعلامتی ندر ہیں اور و وسیدھی سیدھی کہانیاں رو جا کمی جیسے بچوں کے رسالوں میں سیدھی سادی کہانیاں ہوتی ہیں یا پھر پہلے جیسے ترقی پہندوں نے منشور کے تخت سیدھی کہانیاں کھی جی لیکن انبول ہے علامتیں بتائی جیں اور انہوں نے شاعران اسلوب اختیار کیا۔اس اسلوب کے ا ثرات رو گئے ہیں۔ خلامر ہے اس میں انسانہ نگار کی سطح کوشار کرنا پڑے گا کہ دوکس سطح کا انسانہ نگار ہے؟ اور کیا اس نے ا نسانہ نگاری کے ہنر کوسیکھا ہے؟ کیا اس کا کوئی تجربہ بھی ہے کہبیں ۔اگر تو اسے تجربہ ہے تو وہ شاعری جو ہے وہ بروی شاعری ہے اور برزاا نسانہ بن جائے گی۔اگر تجر بنہیں ہے تو وہی جمہوٹی شاعری جمہوٹا انسانہ بن جاتا ہے تو بیا لیک الگ بات ہے۔اس سلسلے میں بہت ہے افسانہ نگاروں کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط انداز سے شعری اسلوب برتا ہے یا علامتیں نبیں بن پائیں یا پھر کہانی تم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہے کیونکہ کہانی میں اب ایسا ہے کہ سی ایک نکتے پر ،کسی ایک کے پر کمی ایک کیفیت پر یا کسی ایک تا ثیر پر بھی کہانی لکھی جا سمتی ہے ۔ ضروری نہیں کدا نسانے میں پوری ایک صدی کی واستان بند کی جائے اورخصوصاً و ہانسانہ جس میں نفسیاتی مطالعہ ہوتا ہے یا فکری مطالعہ یا ذات کے مطالعے ہیں تو تراہ میں در سرک اندر ماگانہ

تمام چیزوں کابیان تاگزیرہے۔

انتظار حسین : میں ایک فرق وضح کردوں کہ شاعرانہ اسلوب میں اور شاعری میں فرق ہے ۔ شاعرانہ اسلوب افتیار کرنا ایک الگ بات ہے اورا گرنٹر پارہ شاعری کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ید دوسری بات ہے ۔ ایسی نئر جو کہ انجھی نئر ہے جس کے متعلق ہم کئے ہیں کہ شاعری بن گئے ہے تو ید وہ نئر ہے جس میں شاعرانہ اسلوب کوئی نہیں ہے بلکہ ایسے افسانہ نگار تا ول نگار بھی گذرے ہیں مشائر اندا سلوب نہیں طح گا تو اب اس حوالے ہے شاعری اور شاعرانہ اسلوب میں تھا اسلوب نہیں اور شاعرانہ اسلوب نہیں کہا ہے کہ ہیں ناعری وہ بوتی اسلوب میں تھا از اسافرق کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے شاعری کے متعلق بھی کہا ہے کہ انجھی شاعری وہ بوتی ہے جس میں شاعرانہ اسلوب ہے۔ کہ میں نے شاعری کے متعلق بھی کہا ہے کہ انجھی شاعری وہ بوتی ہے جس میں شاعرانہ اسلوب ہے۔ کہ میں ایک ہوتا ہے ہے شاعری وہ بوتی ہے جس میں شاعرانہ اسلوب ہے۔ کہ میں ایک ہوتا ہے ہے شاعری وہ بوتی ہے جس میں شاعرانہ اسلوب ہے۔ کہ میں ایک ہوتا ہے ہیں دوہ ایک بال یادہ آگیا جس کے شروع میں ایک معلود الشعر: انتظار صاحب آپ نے گوگول کا ذکر کیا تو بچھے نا بوکوف کا ایک نال یادہ آگیا جس کے شروع میں ایک ہوتا ہے شاعری ہیں رہتی ۔ انتظار صاحب آپ نے اور سارا نا ول اس کی تشریخ ہے گئیں رہتی ۔ انتظار حسین کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ہوتا ہے شاعری ہیں رہتی ۔ انتظار حسین گی بات ٹھیک ہے کہ ایک ہوتا ہے شاعری ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ایک دوروہ تھا کہ جب نئری گا کی بوتا ہے شاعری ہوتی انسانہ نگاروں نے افسانوں کو کھڑوں میں آگے پیچھے او پر پنچے کر کے لکھ دیا اور کہا کہ میرا افسانہ تی گیروں ہیں آگے پیچھے او پر پنچے کر کے لکھ دیا اور کہا کہ میرا افسانہ تی گیروں ہیں آگے پیچھے او پر پنچے کر کے لکھ دیا اور کہا کہ میرا افسانہ تی گیروں ہیں آگے پیچھے او پر پنچے کر کے لکھ دیا اور کہا کہ میرا افسانہ تی گیروں ہیں آگے پیچھے او پر پنچے کر کے لکھ دیا اور کہا کہ میرا افسانہ تی گیا ہے ۔

و اکٹر سہبل احمد خان: افسانے میں اب ہم جب بنیادی علامتوں کو تلاش کرتے ہیں تو ہر افسانہ نگار کے ہاں ہمیں مخصوص طرز کی علامتیں لئی ہیں۔ بعض او قات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک افسانہ نگار کے ہاں ایک استعارہ برا استعارہ بن کرسا منے آتا ہے جیسے خالدہ حسین کی کہائی ''سواری' ذبن میں آتی ہے لیکن اس کی دوسری بھی کہائیاں بہت کا میاب ہیں یا پھر انور سجاد کی ''کونیل'' کا حوالہ ہمارے ذبن میں اُتا ہے اور اس طرح جناب انتظار حسین کی متعدد کہائیاں سامنے آتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہائیاں کے بارے میں کے جائے ہیں یا ان کہائیوں کی علامتوں کے بارے میں۔

یوں جدیدا فسانہ نگاروں میں بیصلاحیت موجود ہے کہ وہ ہرلفظ کوعلامت بنادیں۔ آج کاافسانہ نگار جس

لقظ کو طابتا ہے علامت بنادیتا ہے۔اس کی وجد یہ ہے کہ وہ چیز وں میں تلاش کرتا ہے یا مواد Essence او عوید تا ہادر پھراس کولفظ میں منتقل کر دیتا ہے۔اس لئے وہ پوراا فسانہ ایک کل بن جاتا ہے اور لفظ علامت بن جاتا ہے تو آپ مس ملامت کا ذکر کریں ہے۔اس طرح کی بے شارعلامتیں ہے لیکن وہ ذاتی علامتیں ہیں بعض وفعہ ایہا ہوتا ہے علامت نبیں بن پاتی ۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس افسانے کا اظہار کمزور ہوتا ہے لیکن جہاں اظہار مضبوط اور متحکم ہو وہاں ذاتی علامت بھی اجماعی علامت بن کرسا ہے آتی ہے۔

مسهیل احمد خان: ایک سوال بار باریه انها یا جاتا ہے یعنی ماشی کا مسئلہ چندا نسانہ نگاروں کے حوالے سے افستا ہے بہر حال متھ کی طرف واپسی ایک طرح تو ماضی کی طرف واپسی ہے۔اگر افساندایے انداز میں اساطیری ہوجائے تو سن نکسی حد تک ایک رشتہ تو مامنی کے ساتھ ہوگا۔ جا ہے وہ نی حقیقت کو بھی چیش کرر ہا ہو۔

مسعودا شعر: بیانداز صرف ہمارے ہاں ہی نہیں ہر ملک اور ہرزبان میں پایا جاتا ہے' حالانکہ بات وہی ہے کہ انسان ہر زمانے میں اپنے آپ کو بچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی سوسائٹی ادرسوسائٹ کے ساتھ اپنے رہنے کو کا نتا نے اور کا نتات کے ساتھ رشتے کوانسان اور انسان کے درمیان رشتے کو بچھنے کی کوشش کرتا ہے اس کوشش میں اگروہ ماضی کی ما مخصولو بی ہے کہانیاں تلاش کرتا ہے تو وہ نے انداز ہے بیان کرتا ہے مقصداس کا وہی ہوتا ہے اگر چہ پیاندا فسانہ نگار کا ا پناہوتا ہے تو بیہ ہے Mythical انداز اختیار کرنا اور اسطوری کہانیاں اپنے ساتھ بیان کرنا۔ آپ انسانی تاریخ و کیھئے تو انسانی تاریخ میں ایسے دور ملتے ہیں جو کسی نے کسی طرح ماصنی کے کسی دور سےمما ثکت رکھتے ہیں اور حساس فن کاراس مما ثلت سے فائدہ اٹھا تا ہے۔شاعروں میں بھی تلمیحات کے حوالے سے یہی چیزیں ملتی ہے کہ وہ پرانے زمانے کی کہانیوں سے عناصرا خذکر کے اورنی صورتحال پرمنطبق کر کے خود کو بچھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔تو ان ادوار کے ساتھھ ا ہے دورکوملاکر بیدد بکینا کدکیا ہم اس اندازے ملتے ہیں جس اندازے اس زمانے کے رشتے تھے یا پھر ہماراا عداز بدل سمیاہے بیرخاص فسم کا اسلوب ہے۔

سعادت سعید: مسعود اشعرصاحب چونکه خود ایک اچھے افسانہ نگار ہیں اس سے پہلے انہوں نے بیہ بات کہی ہے۔ان کے ہاں اگر کوئی ماضی کا قصہ یا اسطور استعمال ہوگی تو اس حوالے ہے ہوگی جس طرح وہ کہدرہے ہیں لیکن سے جواسٹائل دیکھنے کو ملے ہیں۔ان میں ایک وہ اسٹائل ہے جس میں قدیم اسطور کوجیسی کہ وہ ہے ای طرح بیان کرویا جائے اور دوسرا وہ اشائل ہے جے بیان کرتے ہوئے Relate کردیا جائے اپنے سوشل آرڈرے اپنی صورت حال ے ۔اس سلسلہ میں جمعیں کچھ نمائندے نظر آتے ہیں یورپ میں بھی ۔مثلاً یوجین اونیل لٹرا کی متھ کواس نے As Such استعمال کیا ہے ۔اورا بیک سارتر میں جولٹرا کی متھ کو جرمن صلے کے پس منظر میں استعمال کرتا ہے اور وہ جرمن جارحیت کی صورت حال دکھانے کے لئے کرتا ہے۔ میں مجھتا ہوں پہلی قتم میں ایک جواب مضمون قتم کی چیز ہوتی ہے کد کسی موضوع پرویبا ہی اظہار کردیا جائے جیبا کہ وہ موضوع ہے اور ایک عظیقی سطح پراس کی Treatment ہوجاتی ہے تو ہمارے ہاں جدیدا فسانہ زیادہ مختلیقی سطح پر Treatment کرتا ہے کہ ایک قصہ ہے لیکن اس قصے کوا ہے زیانے میں لے کرآنا بیا ایک تخلیقی بات ہے اور ایسا ہوا بھی ہے۔اس طرح سے انور سجاد کے ہاں یو نیمن متحفظر آتی ہے لیکن وہ یو نمین متھ کیا یو نمین متھ کے حوالے ہے آئی یا پاکستان کی مخصوص صور تحال کو پس منظر میں ظاہر ہو کی کہ وہ پاکستان کے مخصوص پس منظر کے حوالے سے سامنے آئی۔

مسعو داشعر: معاف بیجئے گا بچھاس بات ہے اختلاف ہے۔ ہمارے دواندازنہیں ہیں بلکہ انداز ایک ہی ہے یعنی

چوشن و یو مالائی کہانی کو پیش کرتا ہے وہ مرف اس کئے نہیں کہ کہانی بیان ہو جائے بلکہ وہ مرف اس کئے کرتا ہے کہ وہ آپ کو کسی خاص مقصد سے کہانی ووہار و پڑھاتا یا یا ووالا تا جا ہتا ہے اور جو پچھرو و کہتا جا ہتا ہے اس نے کہانی کثر و ع میں کہہ دیایا چے میں یا پھر کہانی میں لیکن اس کا نتیجہ جو بھی ڈکلٹا ہے وہ وہ ی ہوتا ہے جو آپ کہدر ہے ہیں۔

سهمیل احمد خان: وضاحت ایک انداز پرزیاده و وعتی جی ۔ اور و ومما ثاب ہم بزی جلدی محسوس ار لینے جی ۔ بعض کی مہیں ہوتی ایک آخری سوال جس پر میں ہمیتا ہوں تفصیل ہے "افتالو ہوئی چاہئے ۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اردو افسانے کی تفہیم کے لئے تفیدی کوششیں ہوئی چا جی او چھلے وی بارہ سالوں میں ویکھا گیا ہے کہ کئی فقا داو ب ال طرف مائل ہوئے جیں ۔ مثلاً گوئی چند تاریک کی مرتبہ تصافیف" اردوا فسانہ رملائے اور مسائل "اور پھر" نیاا فسانہ "جس میں مختلف سے افسانہ نگاروں کا تجزیہ ہے ۔ علی امام نفتو کی شفق "تر احسن سید محمد اشرف و فیر و بھارت کے جی ۔ اس طریقے ہے بہت ہے افسانہ نگاروں کا تجزیہ ہے ۔ بیر حس الربان طریقے ہے بہت ہے افسانہ نگاروں نے ایک ایک افسانے کا تجزیہ مختلف فقادوں ہے کرایا ہے ۔ پیر حس الربان فاروقی اور شیم منفی نے الگ الگ انداز ہے افسانے پر مضاحین لکھے ۔ محمد مرتبین اور وارث علوی نے بہت می وطویل مضاحین لکھے۔ اور قی افطر آتی ہے ۔

اب بعض او بی جاتے ہے ہی کہتے جی کہ عامتی افساندا ہے امکا نات ہور ۔ کر چکا ہے جی طرح عامی افساندنگار کہتے ہے کہ حقیقت نگاری اپ امکا نات ہور ۔ کر چکی ہے ۔ چنا نچیا ب جو ہمار ۔ اس نجے کے والدانہ کا افساندنگار جین کوئی نیا اسلوب کی جو ہمار ہے اس نجے کے والدانہ کی استان گار جین کوئی نیا اسلوب کی جو ہمار ہیں کر ہے ۔ جو کہا نیال انہوں نے پہلے بیان کی جی یا تو اس اسلوب کی جو اندانہ کر ہے جیں ۔ یا سلسلہ میں وارث سلوک کی چکھ اندانہ قام ہے فررا نیچ کی بات کرتے جیں ۔ اس سلسلہ میں وارث سلوک کی چکھ اندانہ قریب ہیں ۔ وہ جدیدا فساندنگاروں جی چھوٹے بڑے کی آمیز کرتے ہوئے گئے جیں کہا ہوا ان اب فاتے کے قریب ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اسلوب میں اور اور اندانہ دوبارہ انجر رہا ہا اب دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بعض اور کوں کے افسانے حقیقت نگاری کے اسلوب میں آرہ جی بی ان کا جب مطابہ کرتا ہوں آوا جساس ہو تا ہے کہ یہ تو دی ہی فتالی ہے آگئیں بر حدر ہوتا اب مسئلہ ہو کیا ہے یا کوئی اور نیا اسلوب ساسٹ آئے گا۔ ''

مسعود اشعر: آپ درست کہتے ہیں کہ بعض او گوں نے کہنا شروع کرویا ہے کہ دائر وکمل ہو گیا ہے اوراب انسانہ تکار بیانیہ کی طرف واپس آرہے ہیں۔ ٹیکن جہاں تک امکانات کا تعلق ہے تو میں بڑے ہوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ تو بیانیہ انداز کے امکانات فتم ہوئے ہیں اور نہ ہی علامتی انداز کے۔ بنفینا اس اسلوب میں انہی کہا ایاں تکھنے کے امکانات موجود ہیں اوراس انداز میں بھی انہی کہانی کے امکانات فتم نہیں ہوئے۔

اصل میں یہ یات ہے کہ آوی جولکھ رہا ہے کہ اٹی میں یا علامتی کہائی میں تج ہے کر رہا ہے۔ تکھتے لکھتے و و خودمحسوس کرنے لگاتا ہے کہ بیباں میں نے پہنے چیز وں کو تلاش کر لیا ہے اور ا ہے بچھے اس سے آئے کی تلاش ہے تو اس میں ہوسکتا ہے اس کو کئی بڑے افسانے کے اسلوب کی بازگشت نظر آئے یا پھر جس مقام پر پہنچ کیا تھا اس مقام سے ذرا ساینچ اثر آئے بیددور آہت آہت آتا ہے لیکن ہو لکھتے آرہے ہیں۔ ان میں نئے لکھنے والے بھی ہیں جو یا تو نیا اسلوب کے کرآرہے ہیں یا پھر بیانیہ انداز میں لکھ رہے ہیں۔ لیکن اب بیانیہ انداز بھی وہ نیس رہا جو ۲ ۱۹۳ م کے افسانے کا تھا وو تو بیسر بدل پرکا ہے اس لئے کہتا ہوں کہ امکانات ختم نہیں ہوئے بلکہ امکانات تو موجود ہیں۔ بیانیہ کے بھی اور علامتی کے بھی۔

علا سے ہے۔

انتظار حسین : اس سلط میں ایجھ نقادہ ہیں جنہوں نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیااہ روارے علوی اس کی ذندہ مثال جان کی جب تنقید پڑھتا ہوں اوا حساس ہوتا ہے کہ حقیقت نگاری کا اسلوب جس سلیقے ہے ہمارے بہاں برتا گیا ہے اس کا ان پر رعب ہے اور اتفاائر ہے کہ وہ اس افسانے کے معیار کو تھے ہیں۔ ۱۹۶۰ء کے بعد جو تبدیلی ہمارے ہاں آئی اے وہ وہ بنی طور پر قبول نہیں کررہے وہ رمائی فرر رہے دیے ہیں۔ افسانہ نگاروں کو جب وہ بہ کہتے ہیں کہ بیانیہ واپس آرہا ہے یا کہ انداز گاروں کو جب وہ بہ کہتے ہیں کہ بیانیہ واپس آرہا ہے یا یہ کہ علامتی افسانہ یا تجر بدی اسلوب کمزور پڑاگیا ہے تو بیان کی اندرونی خواہش کا اظہار ہے۔ وہ بیدی اور مندوں الے افسانہ کی واپسی چاہتے ہیں اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سمیل احمد خان نے کہا ہے کہ حقیقت نگاری کا مطلب یہ ہوگا کہ اب مندوا در بیدی کا افسانہ واپس آ ئیا ہمارے انسانہ کارکوئی اسلوب یا کوئی الی طرز دریا ونت کریں جو پسلے ہوگا کہ اب مندوں واسلوب یا کوئی الی طرز دریا ونت کریں جو پسلے مسعود واشعر : ہماری اس گفتگو ہیں جتے نقادوں کا ذکر ہوا ہو اتفاق ہے وہ سارے ہمدوستان ہے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح ہندوستان ہے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کہ کہ بیا گفترین کے قبل کیا وہ ہوں ہو جب کہ کہ کہ ہوتا کہ کو کی ہوں ہوں کہ پاکستان میں ناقدین نے فکشن پر کیوں جو بہا ہوں کہ پاکستان میں ناقدین نے فکشن پر کیوں خور بیں گیا۔ جس طرح ہندوستان میں کام ہوا ہے نہ بیات کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے۔

جیدی سے توری کیا ہے۔ کی طرع ہیں ہمجھ سکا ہوں ہے ہوا ہے ہیا ہت یوں ہے اس کی یا وجہ ہے۔
سہبل احمد خال : جہاں تک میں ہمجھ سکا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں۔ جیسے سعادت سعید نے شروع میں کہا تھا کہ
ہماری معاشرتی صور تحال پکھا کی طرح ربی ہے کہ ہمارے افسانے کا تجزید یالظم کوئی بڑا سوال نہیں بن پایا جو بڑا سوال
بنا ہے وہ تہذیبی مسائل اپنی جڑوں کی حلاش کا مسئلہ پا کستانی کلچر کی حلاش کا مسئلہ رہا ہے۔ اب آپ و کھیئے کہ ہمارے
اس دور کے نقادوں میں ڈاکٹر وزیر آغا جیلائی کا مران سلیم احمہ سجا دباقر رضوی کانا م شامل کرلیں۔ ان سب کے جو
بنیا دی مسائل ہیں وہ کیا ہیں ۔ اس خطے کے ثقافتی مزاج مسلمانوں کے طرز احساس اور پھراسلائی تہذیب کی مختلف
صورتیں 'تو ان نقادوں کی تو انائی زیادہ تر تہذیبی پنج کشی میں صرف ہوئی۔ تہذیب کے حوالے ہے جب ان سے بات
کرتے ہیں تو وہ شاعروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس حوالے ہے ہمارے افسانے کو بجھنا جا ہے تھا۔

حالانکہ مجمد حسن عسکری نے ''مسلمان اور ہمارا او پیشعور'' مضمون لکھا تو شاعروں کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد سے عظیم بیک چفتا کی تک افسانہ نگاروں کے نام بھی شامل تھے۔ ہمارے نقادوں کی بھی یہی ترجیج ہوتی ہے کہ جن نقادوں کی زیادہ تو جہ شاعری کی طرف ہے زیادہ ترخود بھی شاعر ہیں۔ افسانے کے حوالے سے ممتاز شیری نے باضابط فکشن کے نقاد کی حیثیت ہے گام کیا ہے اور بہت عمدہ مضامین تکھے ہیں لیکن اس کام کوزیادہ آگے نہیں بردھا یا گیا۔ مظفر علی سیدنے ایک زمانے میں افسانہ نگاری کے عمدہ تجزئے کے ۔ اب پچھلے چند سالوں سے دوبارہ سامنے یا گیا۔ مظفر علی سیدنے ایک زمانے میں افسانہ نگاری کے عمدہ تجزئے کے ۔ اب پچھلے چند سالوں سے دوبارہ سامنے آگے اور بہت سے بیتے ہیں جو تنقید بھی لکھ رہے ہیں اور انجھی تقید کھی لکھ رہے ہیں اور انجھی کمار کے انداز میں کام کرتے رہے ہیں۔ اس طرح و قارعظیم سے احسن فارو تی اور مرزا حامد بیگ تک پچھلوگ اپنے انداز میں کام کرتے رہے ہیں۔

سعاوت سعید: یبال پریاد دلانا چاہتا ہوں۔ جدید افسانے کودی کھنے کے لئے پچھ طریقے ان شاعروں کے ہاں ملتے ہیں جنہوں نے جدید شاعری کی ہے۔ مشأ افتخار جالب کے مضابین میں اکثرید محسوس ہوا ہے کہ مشن کی کوئی نہ کوئی ہے کہ چیز لے لی ہے اوراس کا تجزید کردیا مشأمنو کی کہانیوں کا تجزید انور جاد کی کہانیوں کا اور جمیلہ ہائی اس طرح کے انہوں نے کافی تجزید کے ہیں اور انہوں نے جومیتھو ڈالوجی بنائی ہے دہ افسانے تفییر اور افسانے کے تجن این میں خاص طور پر استعال کی ہے کہ یورپ کے بیشتر نقادوں میں نظر آتی ہے اور اگر ہم وہاں سے آگے پلیس اتو جدید افسانے کو نقاد میسر آگئے ہیں۔ کیونکہ جس طرح کی میستھو ڈالوجی استعال ہوئی ہے اور اگر ہم وہاں سے آگے پلیس اتو جدید افسانے کو نقاد میسر آگئے ہیں۔ کیونکہ جس طرح کی ویچیدگی جدید افسانے میں ہے تو تنقید کوتھوڈ اسافکری یا تجرباتی سطح کا ہونا چاہئے تھا تا کہ افسانہ کھل کرسا منے آگے۔

ودسراہ کہ ہمارے ہاں جو ابتدا میں باتیں ہوئی ہیں عصری صورت کے دوالے سے پچھا فسانہ نگاروں کے حوالے سے بھی کام ہوا ہے۔ ان میں انور ہجا داسمی آ ہوجہ اُ گازراہی اُ ذکا ءالر شن زاہدہ حنااور مسعودا شعر کے نام لئے جاسکتے ہیں یا پھر وجود کے تشخص کے سلسلے میں انظار حسین رشید امجد مظہر الاسلام خالدہ حسین کے نام سرفہرست ملتے ہیں۔ انسانی تذکیل کی واستان میں انتظار حسین اُنور ہجا والمربیش اوراحمد داؤ دا نیس تا گی بھی ایک اُدھا فسانے کے طور پر متعارف ہوئے ہیں۔ اس طرح آ سیبی نضا میں مرزا حامد بیک غیاث احمد گدی یا پھر جنہوں نے غرب کی طرف تھوری ہی توجہ کی ان میں آصف فرخی یا تمر عباس ندیم وغیرہ کے نام آتے ہیں میرا خیال ہے : مارے ہاں کائی ایکھا افسانہ نگار موجود ہیں اور کہنا جا ہوں گا کہ اردو میں جس طرح کا افسانہ دوسری زبانوں ٹی ہیں ملتا اُن سے اردوافسانہ بہتر ہے۔

سهبل احمد خان: میراآخری سوال ہے جوذبن میں رہ گیا ہے۔ جب ہم چیز وں کوئر کیوں یار جاتات میں بانٹ لیتے ہیں تو بعض او قات کچھ گفتگو میں خلابھی رہ جاتے ہیں نمائندہ انسانہ میں قرق العین حیدر بھی ہیں کیا ہماری اس گفتگو میں ان کا ذکر نہیں آئے گا؟ اسلوب اور بحنیک کے حوالے سے نئے انسانے کے ساتھ ان کا کیار شتہ بنتا ہے۔ میں ان کا ذکر نہیں آئے گا؟ اسلوب اور بحنیک کے حوالے سے نئے انسانے کے ساتھ ان کا کیار شتہ بنتا ہے۔ سعا دت سعید: میں تو یہ بھتا ہوں کہ قرق العین حیدر سے آگے بہت سوتے پھونے ہیں اور ہمارے بہت سے انسانہ نگاروں کی بنیادیں وہاں سے تلاش کی جاسکتی ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے تھے وہ اس دنیا سے ماور الگی شخصیت بہر حال رہی ہیں اور کافی بلند شخصیت۔

سنهمیل احمد خان: جیبا که میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ چند نمائندہ علامتوں اور اس کی بنیادی علامتی فضا جو کہ 1910ء اب تک کے افسانے میں چلی آرہی ہے۔ ظاہر ہاں پختر گفتگو میں جواظہار ہوسکتا تھادہ ہوا ہے۔ اس کو کس طریقے سے بھی تکمل تو نہیں کیا جا سکتا ہے چند دوستوں کی بے تکلفانہ گفتگو تھی۔ اس موضوع کے بارے میں گفتگو جاری رہنا چاہئے ۔ اس انداز سے جب ہم آئندہ گفتگو کر بی تو خدا کر سے اس ہے آگے کی بات ہو آتا ہم نفتوی: آخر میں شرکائے گفتگو جناب مسعود اشعر جناب ڈاکٹر سجیل احمد خان جناب انتظار حسین اور جناب ڈاکٹر سعادت سعید کا ممنون ہوں جنہوں نے ''نیاار دوا فسانہ اور علامت' کے حوالے سے اس مختصری گفتگو میں بھر پورانداز سے افسانے کی ممنون ہوں جنہوں نے میں میں کی ہے اور اس گفتگو سے بھینا نئی را ہیں تکلیں گی۔ ایک بار پھر آپ سب حضرات کا ہی جہوں کوسا منے لانے میں می کی ہے اور اس گفتگو سے بھینا نئی را ہیں تکلیں گی۔ ایک بار پھر آپ سب حضرات کا

## پاکستان میں اردو افسانے کے پیجاس سال(مذاکرہ) محرک بحث: رشیدامجد

مشو کاء: منشایا دُ احسان اکبرُ جمیل آ ذر ٔ اصغر عابد ' ڈاکٹر سرور کامران 'ہارون ندیم 'داؤ درضوان 'میدشا ہد احمہ جاوید' ڈاکٹر نوازش علی 'جلیل عالیٰ اکمل ارتقائی حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے زیر اجتمام'' پاکستان میں اردو افسانے کے پیچاس سال' کے موضوع پر مذاکرہ ہوا۔ اجلاس کی صدارت منشایا دیے گی۔

منشایا و :۔ سلقہ ارباب ذوق راولیانڈی ہے میرا پر اناتعلق ہے۔ یہیں میں نے اوبی آئکی کھولی۔ یہاں افسانے پر بہت ہنگا ہے اور کرم گرم بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ یوں اس حلقے نے افسانے کی تروتنج دیتر تی میں اہم کر دارا دا کیا ہے بلکہ راولینڈی کوشہرا فسانے بھی حلقہ ارباب ذوق راولینڈی ہی کی وجہ سے قرار دیا گیا۔

رشیدامجد: - منتایا دنے بید درست اشارہ کیا کے ملقدار باب ذوق راہ لینڈی کو بیاعز از حاصل ہے کہ ۱۹۷۰ می ک دبائی میں جب مختلف تحریکیں شروع ہو تمیں تو افسانے کے حوالے سے سب سے زیادہ بحثیں اس طقے میں ہو تیں۔ مجموعی تناظر میں دیکھیں تو قیام پاکستان کے لگ جبک افسانے کی بروی روایت کے بہت سے نام جھمکھیے کی صورت نظر آتے تیں ۔ ان میں ترتی پسندتح یک سے وابستا طقہ ارباب ذوق کے ادیب ادر ان سے ہے کر لکھنے والے شامل تند۔

یا آئی بڑی روایت بھی کے شاید فنی اور تخلیق حوالے سے اتنا بڑا افسانہ پھر نہیں لکھا گیا۔ قیام پاکستان کے پہلے وی سالوں تک کے افسانوں کا بڑا موضوع فسادات رہا۔ جس سے ہر چھوٹا بڑا لکھنے والا متناثر نظر آتا ہے۔ خصوصاً کے ۱۹۴۰ء سے ۱۹۵۰ء سے ۱۹۵۰ء سے ۱۹۵۰ء سے ۱۹۵۰ء سے ۱۹۵۰ء سے ۱۹۵۰ء سے جوموضوع آیاوہ ساتھ ماضی کی یا داور چھوڑی ہوگی ز مین اور اس کے مظاہر کی بازگشت شروع ہوگی۔ پھر ذرا تو قف سے جوموضوع آیاوہ ساتھ ماضی کی یا داور چھوڑی ہوگی ز مین اور اس کے مظاہر کی بازگشت شروع ہوگی۔ پھر ذرا تو قف سے جوموضوع آیاوہ تھا مملکت کے ٹوئے بوئے خوا ب اور تو تعاست جو پوری ہوتی نظر نہیں آر ہی تھیں۔ اس دور میں تعلیک اعتبار سے افسانے میں اور آتا ہی تا ہوگی تبدیلی نظر نہیں آر بی تھیں۔ اس دور میں تعلیک اعتبار سے افسانے میں نظر نہیں آتی ۔ اس ز مانے میں دوا ہم تحریکیں شروع ہوئیں ۔ ان میں سے ایک ' یا گستانی اوب'' کی

تحریک تھی اور دوسری'' اسلامی اوب'' کی ۔ پاکستانی اوب کی تحریک حسن محسکری'متازشیریں اور صد شاہین نے شروع کی تھی کیکن اس کے لکھنے والے تخلیقی سطح پر کوئی بڑا کام نہ کر سکے۔ای طرح اسلامی دب کی تحریک بھی تنقیدا ور گفتگو تک محدودر ہی اور تخلیقی کے پراینے آپ کوندمنوا کی۔ ۱۹۵۵ء کے بعد افسانے میں تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اس حوالے ہے کرشن جندر'عزیز احمداورمننو کے پچھافسانے جومروجہ اسلوب سے ہوئے ہیں تبدیلی کا احساس کراتے ہیں لیکن حقیقتاً 1970ء کے بعدا فسانے میں بڑی تبدیلی آئی۔1900ء تک منٹواس دور کے تکنیک کے نمائندے کے طور پر ہمارے ساہے آتے ہیں۔

• ١٩٦٠ ء میں نی تشکیلات کی بحث ہوئی جو بنیا دی طور پرلقم کی بحث بھی ۔جس کا آغاز جیلانی کامران کی '' استانزے''افتقار جالب کی'' ماخذ''اور وزیرآغا کی'' شام اور سائے'' کے دیباچوں ہے ہوا۔ جن میں نئی لفظیات کی بات کی گئی تھی۔ یہ بحث انسانے میں بھی درآئی۔اس حوالے ہے ابتدائی لکھنے والوں میں انتظار حسین اور انور سجاد کے نام اہم ہیں۔انتظار حسین نے داستانوی انداز اختیار کیا جبکہ انور جاد نے تجرید ادر اعلامت کو ملا کر لکھنے کی کوشش کی ۔خالدہ حسین نے حیات کے آشوب کوموضوع بنایا ۔اس تحریک کے سب سے زیادہ اثرات راولپنڈی کے افسانہ تکاروں پر ہوئے کیکن اس کے باوجودیباں کا انسانہ لاہور کے انسانے سے مختلف رہا کیونکہ اس میں نہ تو داستانوی انداز تھا اور نہ ہی انور سجاد کے انسانوں جیسی ریاضیاتی خشکی اور نہ خالدہ حسین جیسی وضاحتی انشائیت ۔ ۱۹۶۰ء کے افسانے کے بنیادی عناصر میں سے مارشل لاءعلامتی افسانے کی بہت ہی وجوہات میں سے ایک تفا۔ دوسری وجہ بیاکہ لوگ بچھتے تھے کداب تندیلی کی ضرورت ہے۔ نیز اس دور کے افسانے کوئر تی پسندی کار ڈمل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ترتی بیندی کی خارجیت کے مقابلے میں داخلیت آئی۔ ترتی پہندوں کے باں ناموں کے ساتھ کردار تھے لیکن اب كروارب نام تھے۔جن كے ذريعے كم شدہ پبچان كى بازيا فت كى كوشش كى جار بى تھى ۔افسانہ نگار كے خارج كے مقاملے میں باطن کی طرف ستر ہے افسانے کے اسلوب میں دبازت آئی۔کردار تھوی ہونے کی بجائے سایوں کی صورت مین نظران کے اور The Other کی ااش موضوع بنبی اورعلامت وتجرید کی دبازت آئی۔ البت ہم افسانے پر کسی تحریک کالیبل نبیل لگا سے کیونکہ ہمارے ہال مغرب کی طرح علامت نگاری یا سر میلزم کی بحثیں تبین چلین بلکہ یباں کے انسانے کے اسلوب ہر علامت 'پیکر تراثی اور سرئیلوم کے محترک اثرات نظر آتے ہیں بلکہ Absurdity بھی شامل ہے اس کھا ظ ہے ۲۰ ء کا افسانہ ملا جلا اور Complexed ہے کیکن موضوعاتی سطح پر اس میں پہلی بارتشخص کا پہلونظر آتا ہے۔جس میں توی سے زیادہ شخصی تشخص کی بات کی گئی ہے۔ ۱۹۷۰ میں نظریاتی بحثیں پھرتازہ ہو کئیں۔جن میں ترتی ببندی اور Anti ترتی ببندی کے عناصر نمایاں تھے۔ یہ کویا نوترتی ببندی کا آنا ز تھا۔اس دور کی اہم بحثون میں ہے ایک پیھی کہ اگر لکھنے والالوگوں کے لیے لکھتا ہے تو پھراسلوب کیا ہے نوتر تی بسندوں كانظريه بيرتھا كەنھيں جوبھى ليكن اے ادب ہونا جا ہے جو كەرتى پسندوں ہے مختلف تھا كيونكەرتى پسندوں کے ہاں بعض او تات نظریدا دب برحاوی ہو جاتا تھا۔ • ۷ ء کے تکھنے والوں میں احمر جاوید مرز ا حامد بیک اور احمد واؤ د کے ہاں افساندایک بار پھر داخلیت سے خار جیت کی طرف گیا۔ • ١٩٦٦ء کے افسانے میں کہانی کا نمصر نہیں تفاسو" اور اق'' میں'' سوال میہ ہے'' کے تحت بحثیں ہو تمیں کہ بنیا دی طور پر ا نسانہ کہانی کے بغیرممکن نبیس لیکن آخر کہانی ہے کیا؟ وقوعہ بی کہانی ہے یا کردار سواس دور میں آ زاد تلاز سه خیال اور شعور کی آ زاد رو کے تحت افسانے لکھیے گئے۔لیکن ۲۰ ماور ۷۰ مے ککھنے والول میں ایک فرق واضح ہے کہ ۲۰ مے لکھنے والے تجر بہ کررہے تھے لیکن اس

تجریے کی روشیٰ میں دس سال بعد ۲۰ میں تکھنے والوں میں Maturity کی ای طرح ۲۰ میں نے ادب کی تحریک کے وقت ترمیل کا مسلہ پیدا ہوا کیونکہ وہ بائیں نئ تھیں لیکن دی برسوں میں چیزیں سمجھ میں آنے لگی تھیں سوعلامتی اور تجریدی عمل واضح ہو گیا۔موضوعاتی سطح پر ۱۹۷۰ء کے افسانے میں ایک تبدیلی بیر**آ** کی کہ اب شخصی شناخت کی بجائے تو می شناخت کا مسئلہ بیان ہونے لگا۔ جبکہ اسلوب میں Openess پیدا ہوئی ۱۹۸۰ می نسل میں سلیم آغا قزلباش شعیب خالق نے ای روایت کوآ کے بڑھایا ۔ای دوران ۷۷۷ء کا مارشل لاء آیا جس میں مزاحمتی افسانہ تخلیق ہوا دراس حوالے ہے بھی راولپنڈی سرفبرست رہا کیونکہ مزاحمتی افسانوں کی پہلی کتاب'' گواہی'' چیپی جس میں شامل چود وافسانوں میں ہے گیار وافسانے راولپنڈی کے افسانہ نگاروں کے تھے۔اس حوالے ہے منشایا د کا ا نسانه ''بوکا''احمد داؤ د کا'' وہسکی اور پرندے کا گوشت''احمد جاوید کے گئی افسانے اور میری یوری کتاب'' سہ پہر کی خزال'' قابل ذکر ہیں۔مزاحمتی ا فسانہ دوطرح ہے لکھا گیا۔جن میں ایک تو براہ راست مارشل لاء کےخلاف اور دوسرا ساجی جبر کے خلاف اور پیسلسلہ ۸۰ متک چلا۔ مجموعی طور پرانسانے میں ہرز مانے میں نے لوگ آتے رہے البتة ان کا زياده زور راولپنڈي ميں رہا کيونکہ يہاں نو کريوں اورٹرانسفر زےسليلے ميں کئينسليں جمع ہوگئي تغييں مثلاً پہلی نسل ميں قدرت الندشهاب متازمفتی اورآ غابا برنظراً تے ہیں۔ پھرصدیق اثر 'احمد ثریف منصور قیصرا درمنیراحمدﷺ آ ہے۔اس کے بعد منشایا د'رشید امجد' سیج آ حوجہ'ا عجاز را ہی'مظہر الاسلام'احمد داؤ د'مرزا حامد بیک اور احمد جاوید آئے اور اب شعیب خالق اور پوسف چودھری والی نسل موجود ہے۔ • ۷ء ہے • ۸ء تک پنڈی میں افسانہ نگاروں کی کئی نسلیں جمع ہوگئ تھیں۔اس لئے اسے شہرا نسانے قرار دیا گیا۔ یہاں کے انسانہ نگاروں کے اثر ات پورے برصغیر پر پڑے خصوصاً بھارت میں لکھے جانے والے افسانے کا اسلوبیاتی اور تکنیکی اعتبارے جائز ہلیں تو اس پرروالپنڈی کے افسانہ نگاروں کے واضح اثرات نظر آئیں گے۔ یبال کے افسانہ نگار قیام پاکستان کے دور کے افسانہ نگاروں کی طرح Towering تو نہیں کہلا سکتے کیونکہ بیاب تک لکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ہاتھوں انسانے نے بہت ترقی کی پھرار دوا نسانے کی عربھی یہی کوئی نوے سو پرس کے قریب ہے۔جس میں انسانے کو بردی مقبولیت حاصل ہو ئی جو دیگر اصناف مين نظرنبيس آتي ۔

احسان اکبر:۔ ڈاکٹرشدامجد نے ۱۹۰۶ کے افسانے تک گفتگو کی جاسے ۹۰ ویک ملس کردیا جائے۔
جسل آ ذرنہ ۱۹۰۰ کے بعد افسانے میں ایک خاص Trend سونی ازم آیا ۔رشد امجد کے اس دور کے
افسانوں میں مرشد کا کر دارا ہم ہے۔ ان کا مجموعہ ہما گئے ہے بیاباں مجھے نے اسی دور کی نمائندگی کرتا ہے۔
اصغر عابد: ۔رشید امجد کی ہے بات درست ہے کہ ۱۰ وی دہائی میں نظم نے افسانے کو Boastup کیا لیکن ای
زمانے میں نظم میں بھی برئی را ہیں نظیں ۱۰ واور ۲۰ وی دہائی میں افسانہ تج ہے کی وجہ سے زندہ رہائی بین جب افسانہ
تج بدیت کی جمولی میں چاہ گیا تھاتو ہے بحث انتہ کی کدا فسانہ کہس ختم نہ ہوجائے لیکن افسانے نے جب ملا جلا اسلوب
اختیار کیا تو اس نے افسانے کو زندہ رکھا۔ ۱۹۸۵ کے بعد شعیب خالق کے علاوہ بھی چند مضبوط تام ایسے ہیں جنہوں نے
تجر ہے گئے جن میں سے موضوعاتی سطح پر رو مانیت اور رو مانیت کے انہدام کا تجر بداور نفسیاتی چیچد گیوں کا بیان اہم
جیجد گوں کا ظہار خالب ہے۔

سرور كامران: \_رشيدامجدنے ماسى ميں افسانے كي والے بروے ناموں كاذكركيا ہے۔ اس سليلے ميں ويجهنا

چاہے کے شروع میں جو چند ہوئے تام ہوتے ہیں مواد وراسلوب سے قطع نظر وہی معیار بن جاتے ہیں اور نقا د بار بار
انہی کا ذکر کر کے آئیں قد آ ور بتادیے ہیں۔ مثلاً کارل مارکس کی تصنیف'' داس کیپیوٹل'' بہت کم لوگوں نے پڑھی لیکن
اس کے شارح اپنے پیدا ہوئے کہ سب نے اسے جان لیا۔ ہمارے ہاں افسانے کے حوالے سے بعد کے افسانہ
نگاروں کی ایک برشمتی بیرہی کہ آئییں اس کینڈے کے نقاد میسر نہیں آئے جو پہلے دور کے افسانہ نگار کومیسر ہتے۔ ور نہ
19 ءاور • کے می د ہائی کے افسانہ نگار مواد کے اعتبار سے کسی طرح کم ترنہیں لیکن جب تک آئییں ہوئے تنہیں ہوئے تنہیں میں موئی ہوئی
گے وہ ہمیں ہونے نظر آتے رہیں گے۔ ڈاکٹر رشید امجد نے بیجی درست کہا کہ ۱۰ء اور • کے می د ہائی ہیں کھوئی ہوئی
قومی اور شخصی شاخت افسانے کا موضوع بندی دراصل راولپنڈی کے افسانے ہیں دونوں شاختوں کا خوبصورت اظہار
ہوا۔ اس زمانے ہیں علامت وتج پیری ہوں ہے جو بنیا دی بحثیں ہورہی تھیں دونو کی تھیں گین ان کے اثرات
ہمام اصناف ادب ہیں نظر آگے جو بری بات نہیں۔

ہارون عدیم: ۔قیام یا کتان کے لگ بھگ ہمیں منثواوران کے ہم عصروں کے بوے بوے نام نظرة تے ہیں لیکن اس کی ایک بردی و جہ بیہ ہے کہ اس وقت نیا کلچراورنی معاشرت جزیں بکڑر ہے تنے اور Incident بھی بہت بردے تتے اس کھاظ ہے آج کا نسانہ نگاران ہے بڑا انسانہ نگار ہے کیونکہ اس نے ایک جامد صور تحال میں کہانی نکالی ہے اور افسانے کوعالمی ادب کے معیار پر لے آیا ہے۔اس سلسلے میں نصرت علی کی ایک کہانی '' انجانے لوگ'' کاحوالہ دیا جاسکتا ہے جس میں فلسفے گا ایک سوال کہ مختلف مذا ہب اورنسلوں کے لوگوں میں اتفاق کیونکرممکن ہے انتہا کی خوبصورتی ے بیان ہوا ہے۔ فنی سطح پر کرافٹ کے حوالے ہے بھی افسانہ زیا وہ مضبوط ہوا ہے جبکہ موضوعاتی منطح پر ۰ ۸ ء کے بعد مکمل طور پرہٹ کرموضوعات افسانے کی زینت ہے ہیں جبکہ ۹۰ء کاار دوانسانہ دراصل افسانے کاچبرہ مہرہ ہے۔ واؤورضوان: - یاکتان میں انسانے کی عمر بہت کم ہادر بہت سے انسانہ نگار ابھی حیات ہیں۔ اس لئے بڑے حچوٹے کا اختصاص ممکن نہیں لیکن خوبی کی بات رہے کہ ۷سمء سے اب تک کے تھوڑے سے عرصے میں سیاس معاشرتی منظح پرفوری اور تیزی ہے آنے والی تبدیلیوں کوافسانے نے نہصرف قبول کیا بلکہ ان کا خوبصورت اظہار بھی کیا۔البتہ سقوط ڈھا کہ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس پرنسبتاً غاموشی رہی ۔حالانکہ پاکستان بننے کے بعد اس کے شناخت کھونے تک کےموضوع افسانے میں آئے لیکن دولخت ہونے کی بات نہیں کی گئی۔البتہ اس سلسلے میں ایک نام محی الدین نواب کا ہے جو ادبی سطح پر اتنا معروف نہیں لیکن اس نے سقوط ڈھا کہ کو اینے افسانوں میں موضوع بنایا۔موضوعاتی سطح پرایک اورموضوع جس کا ذکرابھی تک نبیں وہاوہ تارک وطن یا کستانیوں کے مسائل کا ہے اس سلسلے میں یا کتنان سے باہر جا کرر ہائش پذیر ہونے والے بہت سے افسانہ نگارا سے ہیں جنہوں نے وہاں کی یا کتنانی نسلوں کے مسائل اور ججرت وغیرہ کو افسانے کوموضوع بنایا ۔ان میں عطیہ سید منیر ﷺ اور نیلم احمد بشیر کے نام قابل ذکر جیں۔ یا کشتان میں جوارد و افسانہ لکھا گیا اس میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین افسانہ نگاروں کی بھی ہے جنہوں نے ا فسانے میں بہت ی تبدیلیاں پیش کیں۔اس حوالے سے عطیہ سید اعظی خالد انیلم احمد بشیر اور نیلوفر اقبال کے نام اہم جیں ۔خصوصاً نیلوفر اقبال کی ایک کہائی'' حیا بی'' میں ایک محروم عورت کے جذبات کا جوا ظہار ہوا ہے وہ کوئی خاتون افسانہ نگار ہی کر عمق ہے۔ ۸۰ء کے بعد افسانے کا جو Revival ہوا اس میں نظریاتی اور سیاس Polorization چونکہ Defuse ہوگئی اس لئے اس دور کا انسانہ نگار کہیں علامت اور کہیں تجریدیت کے حوالے ے معاشرے کی بات کرتا ہوانظر آتا ہے۔

اصغر عابد: \_رادلیندی سکول آف تھاٹ کی جوشاخت بنی وہی اس کی خامی بھی بنی کہ یہاں کے افسانہ نگاروں نے تشبیبات کو اس انداز میں Personify کیا کہ انسانے میں بہت زیادہ شعریت آگئی اس انداز نے اتنا Dominate کیا کہ افسانہ نگاروں کا تعلق ہے تو ان میں عذرااصغر فر خندہ شمیم شبانہ حبیب زاہدہ حنااور ارجمند شاہین نے ایسے افسانے لکھے جبکہ ۹۰ م کے بعد جونا ماہم ہیں ان میں امجد طفیل ممید شاہداور ممید قیسر اور اس قبیل کے لوگوں نے انسانوں کو تنویس بیجائی۔

ر شید امجد:۔ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں انسانہ نگاروں کے نام نبیں لئے بلکہ جودو چار نام سامنے کے ہیں وہ لے لئے۔ ناموں کی ایک طویل فہرست ہے اور سب کا ذکر یہاں ممکن نبیں مشرقی پاکستان کے حوالے ہے جو بات کی گئ ہے وہ درست نبیں اس موضوع پر بہت لکھا گیا ہے۔ مسعود مفتی مسعودا شعر 'شنراومنظر'علی حیدر ملک اورام عمار ہ نے بہت لکھا۔ انتظار حسین کا ایک یورامجموعہ اسی موضوع پر ہے۔

منشایا د: ۔ یہ درست نہیں کے مشرقی پاکستان کے الیمئے پر کم افسانہ لکھا گیا۔ مسعود اشعر 'صدیق سالک'ام عمارہ' علی حیدر ملک' شنر ادمنظر سب نے سقوط ڈھا کہ پر لکھا۔ پھر ان کے علاوہ انتظار حسین نے اس حوالے ہے بہت لکھا' یہی نہیں بلکہ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اردوا فسانے نے کوئی ساجی اور سیاسی موضوع نہیں چھوڑا۔

حمید شامد: ۔ افسانے کی مثال اس موم بتی کی ہے جو دونوں طرف ہے جلتی ہے۔ شروع میں اس کا ایک رخ روش تھا۔ جبنی افسانے میں خار جیت تھی بعد میں اندر کی طرف زیاد و مجھا نکنا شروع کردیا جس سے میں کی تحرار زیاد ہ ہوگئ لیکن آئ اس کے دونوں رخ روشن جیں۔اب افسانہ نگارا کیلائیس بلکہ اب وہ ذات سے قومی سانحات تک کا سفر بیک وقت سطے کررہا ہے۔

احمد جاوید: - ادب میں وہی باتیں زیر بحث آتی ہیں جو غالب ہوتی ہیں اس طرح ہم ان رویوں اور تخلیقات کو ختن کرتے ہیں جو ارتقائی حوالوں ہے اکثریت کو Represent کرتے ہیں جید درست ہے کہ ۱۰ ہو میں وانشوری کا بہت کام ہوائیں جدیدیت کے اثرات ہے ۴ ہے ہیا آگے تھے بخسوساً لقم میں میر ابنی اور داشد کے ہاں اور حلقہ ارباب ذوق کے تکھنے والوں کے ہاں یورپ کی جدید تر یکوں کا اثر آگیا تھا لیکن اس نے سرنہیں افعایا ۔ بعد میں جدیدیت آئی ۔ یہ بھی درست ہے کہ افسانے نظم ہے اثر تجول کیا ہیں فرق بیت کہ ۵۹ ہیں انتظار حسین کا ''آثری آئی ۔ یہ بھی درست ہے کہ افسانے نظم ہے اثر تجول کیا لیکن فرق بیت ہو کہ ۵۹ ہیں انتظار حسین کا ''آثری آئی ۔ یہ بھی درست ہے کہ افسانے نظم ہے اثر تجول کیا افسانے کے حوالے ہو میں انتظار حسین کا ''آثری کا حوالہ آیا جو بعد میں افسانے کا ایک عالب رویدین گیا۔ لظم کی تحر یک جول کو افسانے کا والہ آیا ہو بعد میں افسانے کا ایک عالب رویدین گیا۔ لظم کی تحر یک جول کو دراصل ایک خالم ویدین گیا۔ لظم کی ایک شکل بن گیا اور وقعہ کی بجائے خیال کو موضوع بنانے کا روید افسانے میں آیا جو بعد یہ بھی تھی ۔ کہ اور اسل ایک شاخران دروید ہے ۔ اس طرح علامت وغیرہ کے استعال کا آغاز ہوا جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی ۔ کہ درت اور کی خوزیا دہ معنی درے اس کو بیا تھیں ان اور انہیں تھی تھی ہو وہ بیا سیاں بہت ہے لکھن ایک وہ ہوگئیں ان سال کے حوالے کے بہت کی گفتگو ہو چکی ہے اور اب بات ایک وہ اسلام ہو تھی ہو گیاں ان افسانوں میں کرنے کی گفتگو ہو چکی ہے اور اب بات کرنے کی گفتگو ہو چکی ہے اور اس کی اپن اپنی شاخت کی دونوں کے ہاں افسانوں میں کرنے کی گفتگو کہ کے بان افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام ہو کہ بان کی دونوں کے ہاں افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام ہونی کے ہاں افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام ہونی کے ہاں افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام ہونی کے ہاں افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام ہونوں کے ہاں افسانوں میں کے بغیر ان کے اسلام ہونی کی دونوں کے ہاں افسانوں میں کے بغیر ان کے اسلام ہونوں کے ہاں افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام ہونوں کے ہاں افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام کے بعد کی ان افسانوں میں کہ بغیر ان کے اسلام کیا کو ان کے بال افسانوں میں کو بغیر ان کے اسلام کیا کہ بغیر ان کے اسلام کی کو ان کے کو بغیر کی کو ان کے کی کو ان کے کہ کو ان ان کے کو کو بغیر کو کو کو بغیر کی کو

دیباتی پس منظر ملتا ہے اور ہمیں بیبھی معلوم ہے کہ منشایا دشیخو پورہ کے رہنے والے ہیں اور احمد ندیم قاسمی التکے کے لیکن غور کریں تو پتہ چلے گا کہ' رئیس خانہ' شیخو پورہ میں رہنے والا مخف نہیں لکھ سکتا جبکہ'' تماشا''اور'' پانی میں گرا ہوایانی''انگے میں بیضاہوا آ دی نہیں لکھ سکتا۔اسی طرح میرزاادیب ادراحمہ جادید کےافسانوں میں اندرون شہر کا منظر د کھائی ویتا ہے۔لیکن دونوں کی الگ الگ ایک بہجان بیضرور ہے کہ اگر جملہ ڈھیلا ڈھالا اورا ندرون شہر کا منظر ہوتو ہے میرزاادیب کاافسانہ ہوگااورا گراندرون شہر کے منظر کے ساتھ اخبار خبر اور جانوروں وغیرہ کا ذکر ہوتو ہے احمد جادید کی تحریک ہوگی اگراستعارہ دراستعارہ ہوا در خیال امیجز کے حوالے ہے وقوعہ کی شکل اختیار کرے توبید شیدا مجد کا انسانہ ہو

گا۔رشیدامجرتواپے اسلوب سے نور اُپہچا تا جاتا ہے۔ جہاں تک خواتمین افسانہ نگاروں کا تعلق ہے تو بیہ بات درست ہے کہ خواتمین کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے عورتیں ہی لکھ عمتی ہیں۔ای طرح احمد جاوید نے وبستان راولپنڈی سے وابستہ افسانہ نگاروں کی الگ الگ انقرادیت کا ذکر کیا وہ بھی درست ہے لیکن و یکھنا جاہتے کہ دبستان راولپنڈی بی نبیس ہر اچھے لکھنے والے کی اپنی

انفردیت ہوتی ہے۔

جلیل عالی: \_ عام طور پرانسانے کاار تقائی جائز ہمرتب کرتے وفت ایک عہد میں لکھنے والوں کے بعض مشترک عناصراورا یک آ در نمایاں رجحان کی نشاند ہی کردی جاتی ہے۔اس سے نهصرف دیگرعصری ردؤں سے ناانصافی ہو جاتی ہے بلکہ بعض او قات ایسے شاہ کارا فسانے جو حقیقتاً سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں ان جائز وں کے دائرے ہے با ہررہ جاتے ہیں کیونکدان میں پھھالی منفر وخصوصیات ہوتی ہیں جوان کوایئے عہدے موی رجحان ہے ہٹ کرایے عہدے بہت آ گے لے جاتی ہیں۔لبذااگر ہرعہد کے شاہ کارافسانوں کوسامنے رکھ کرافسانے کی عہد به عبد رفتار پرغور کیا جائے تو شاید کچھ مختلف نتائج مرتب ہوں ۔ کیونکہ افسانے کی روایت کو آ گئے بڑھانے اور دسعت و گہرائی ہے آ شنائی کرنے میں انبی غیر معمولی اور شاہ کارا فسانوں کا ہاتھ ہے اور انبی افسانوں کوسا منے رکھ کر بعد میں آنے والے انسانہ نگارا ہے تخلیقی رائے متعین کرتے ہیں۔

ا مل ارتقالی:۔ اردوانسانے پرمغربی افسانے کے اثرات ہیں لیکن یہاں ٹالٹائی اور آسکر وائلڈ کے یائے کے ا فسانے نہیں لکھے جائے۔موضوعاتی سطح پر تو می شخنص اور فر د کی تلاش کی جو بات کی گئی و و درست نہیں ۔احمہ ندیم قاسمی نے اس سلسلے میں بجا کہا ہے کہ ہمارے ہال زیادہ آبادی دیباتوں میں ہے جبکہ بیشبری آبادی اور صنعت کے بعد کے لوگوں كامنسلہ ہے۔

منشایا و: \_ " پاکستان میں اردوا فسانے کے پچاس سال "ایک اہم موضوع ہے البتہ جہاں تک عہد باعبد افسانے کی بات ہےتو کوئی عہدینبیں بتاتا کہ اب میعہد ختم ہور ہاہے اور دوسرا عبد شروع ہور ہاہے۔مجموعی تناظر میں دیکھیں تو ے ہم ء میں'' انگارے''اورتر تی پسندتحریک کے اثر ات کے تخت افسانوں میں جنس'محبت اور ساجی ٹوٹ بھوٹ کے موضوع نظراً تے ہیں۔بعد میں فسادات اور ججرت کے موضوعات بہت اہم رہے جبکہ ایک اور موضوع احمد ندیم قاسمی اوردوس افسان نگاروں کے ہاں ملتا ہے وہ ہے جا گیردار کا کل افتا ہے گزشنون سے اللے العلام مال سے اور ترتی پسندی جنس اور محبت کے موضوعات ختم نہیں ہوئے جبکہ ۲۰ ء کے بعد اسلوبیاتی تبدیلی آئی۔ درانسل انسانہ نگار جب لکھتا ہے تو یہ طخیبس کرتا کہ کیالکھنا ہے بلکہ تمام اثرات اس کی تحریر میں خود بخو د آ جاتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فسادات پر بڑے افسانے نہیں لکھے گئے بید درست نہیں۔اس حوالے سے احمد ندیم قانمی اور منٹونے بہت



HaSnain Sialvi

تمن خواتین انسانه نگار فهمیده ریاض: حاصل فاطمه حسن: برلتی ہوئی جون فاطمه حسن: زمین کی حکایت فاطمه حسن: زمین کی حکایت

فاطمة ضن: زمين ك حكايت عذراعباس: محولان اتنج عذراعباس: تمين تأكلول والى ريس

#### نبهید و ریاض ، فا ظله حسن اور عذرا عباس اردوکی ایسی متبول شاعرات بیس جونثر کلسنے بیس بھی **بمال کی** صلاحیت رکھتی ہیں۔

• فہید وریاض کی شامری کو تبولت عام حاصل ہے۔ حال ہی میں ان کا کلیات "میں مٹی کی مورت ہوں" شائع ہوا ہے جس کی ہرطبقہ قرمی خوب خوب پذیرائی ہورہ ہے۔ فہید وریاض کی قلش ہے والحیاں کے جس نظریہ ہا جاسکا ہے جس کی ہرطبقہ قرمی خوب خوب پذیرائی ہورہ ہے۔ فہید وریاض کی قلش ہو، افسانہ ہویا ول و واظہار کے لئے خووا پنا مات خووا پنا مار ہرجکہ کا میاب رہتی ہیں۔ فہید و ریاض کا ناول" کوواوری" کا ہندی ترجمہ (مترجم: قلیل مدیق ) ہندوستان میں جیب کرمقبول ہوا۔ انھوں نے گئا ہم فیر مکی تکھنے والوں کی نشری اور شعری تو یوں کے تراجم مدیق ) ہندوستان میں جیب کرمقبول ہوا۔ انھوں نے گئا ہم فیر مکی تکھنے والوں کی نشری اور شعری تو یوں کے تراجم میں کئے ہیں۔ یہ ہوں کے تیں۔ یہ ہیں۔ یہ ہیا ہے جیں۔ یہ ہیا ہے کی نہوگا کہ انہوں نے گئا ہم افسانے بھی تکھنے ہیں۔ یہ ہیا ہے کی نہوگا کہ انہوگا کہ انہوگا کہ انہوگا کہ انہوگا کہ انہوگا کیا تا ہوگا کہ انہوگا کہ انہوگا کے ہیں۔

• فاطمه حسن کی شام اند ملاحیتوں کو ہند و پاک کے کئی معتبر ناقد وں نے تشکیم کیا ہے اور ان کی نظموں کے رطب اللسان رہے ہیں۔ حال ہی میں فاطمہ حسن کی کہانیوں کا مجموعہ "کہانیاں کم ہو جاتی ہیں " جیپ کرآیا ہے۔ ہوں او فاطمہ حسن بہت پہلے ہے کہانیاں لکھ رہی ہیں لیکن ارباب گلر ونظر کی توجہ کی مرکز اب بنی ہیں۔ فاطمہ حسن کی کہانیاں ، کہانی لکھنے کے عام ڈگر ہے بالکل مختلف ہیں۔ وو کہتی ہیں "بات میہ کہ کہانی تلصنے کے مل میں تکھنے والے کا اپناوجو و باربار سامنے آتا ہے مگر و واتے تکڑوں اور اسے کر داروں میں بناہوتا ہے کہانی کی دو تھا ہے والے فات کی شائدے مشکل ہی تبیس ناممکن ہوتی ہے۔ و والی ذات مختلف کر داروں میں بناہوتا ہے کہانی کی رو تھا ہے رہتی ہے۔ مگر و والی فات ہے گلے کہانی کی رو تھا ہے رہتی ہے۔ مگر و والی تبیس ناممکن ہوتی ہے۔ مگر و والی فات محتلف کر داروں میں تعلیل رہتی ہے اور کہانی کی رو تھا ہے رہتی ہے۔ مگر و والی فات ہے۔ اس کے ساتھ کہاں ہے؟

فاطمه حن كايكها درست ب كيخليق كامل اى وال كامر مون منت ب-

• عذراعباس نے "غیدی مسافتیں" جیسی طویل تھم لکھ کراد بی صلتوں میں جودها کے کیا تقان کی کونج آج بھی سائی وی ہے۔عذراعباس کی شاعری کا جادوسر چڑھ کر بول رہاہے۔

عذرا عمباس کی قتلفت نئری تحریر میں شاعری کا دھوکا ہوتا ہے۔ بھین کی یاد داشتوں پرمشتل' میرا بھین''کو کی ناقد وں نے شاعری کی کتاب کہا ہے۔ اس خیال پرمنر ب لگانے کے لئے اورا پنے افسانوں کوشاعرا نہاب و لیجے کے دنگ سے دورر کھنے کی غرض سے عذرا عمباس نے پھوا یسے افسانے بھی لکھے جوا نداز بیان ،اسلوب اور موضوع وقکر کے اعتمبار سے بڑے کامیاب ہوئے۔ ''گولڈن اتنج'' اور'' تین ٹانگوں والی ریس' اس کی بہترین مثال ہیں۔

فہمید وریاض، فاطمہ حسن اور عذراعباس کے او بی کا موں کا بحر پور جائز و لینے کی ضرورت ہے۔ ہم آئندہ شاروں میں ان پرخصوصی مطالعے چیش کرنے کا اراو ور کھتے ہیں۔

--زيب النساء

# فهميده رياض

# راستہ حیات کی باریک رگوں کے درمیان ہے گزرتا ہے۔ فروغ فرخ زاد

شاید کچھلوگ بیسب پہلے ہے جانتے ہوں،گودہ نہ جانتی تھی؛لین اب مورت کو بیسب معلوم ہو گیا تھا۔ معلوم کیامعنی؟ بیعلم اس کے ذہن پر ایک نقش کی طرح مرتم ہو چکا تھا۔ادر بیاس وفت نہیں ہوا تھا جب ایک عظیم الشان طیران گاہ میں اے پہیوں والی کری پر بٹھا کر محمایا جار ہا تھااور وہ دل ہی دل میں خدا کاشکر ادا کر رہی تھی کہ ثریا اس کواس حالت میں نہیں دیکھیر ہی۔

عورت نے پہیوں والی کری کی درخواست نہیں کی تھی۔ اس نے تو جہاز کے زمینی عملے ہے۔ مد د ما تکی تھی ؟ گورا پورٹر پہیوں والی کری لے کرآ گیا۔ عورت بیسوچ کر کری پر بیٹھ گئی تھی کہ وہ دھوکا دے رہی ہے۔ تمام فضائی کمپنیوں کوادر ہواباز وں کواورز مین عملے کو۔۔۔۔وہ بالکل ٹھیک تھی اور انھیں اس بات کی سزادیے کے لیے کہ اے اپنی منزل کے راہتے میں پڑنے والے اس طیران گاہ میں دوسرا جہاز پکڑنے کے لیے پورا دن گزارتا تھا، اپا جی ہونے کا وہونگ رجاری تھی تا کہ وہ اے ایک پہیوں والی کری ہیں بٹھائے تھریں۔

دوسری صورت سے بھی کمکن ہے کہ پچھ دھوکا عورت اپنے آپ کو بھی دے رہی ہو۔ دہ بہت پچھ کرنے کے قابل اپنیس رہی تھی۔ عراگرا یک کوہ گراں ہے تو بول بھی دہ ابتقریبان کو پارکر چکی تھی ادر مدت ہے و علان کے رائے استے پرتھی۔ اور گوہ ہاہمت اور پڑھی تھی دو تین امر کی یو نیورسٹیوں میں '' آزادی کی راہ پرمشر تی نورتیں :ادب میں جھلگیاں'' کے موضوع پرتقر پر ہی کرنے کے بعد وطن داپس اوئتی ہوئی) لیکن پرس بھر ساس کی بینائی بے قابواور فیر مرضی کی ازندگی گزارنے کے باعث، فیر مستحکم ہو چکی تھی اور است اختلاج کی شکایت رہے گئی تھی۔ ایک بخت (اپنی مرضی کی ) زندگی گزارنے کے باعث، فیر مستحکم ہو چکی تھی اور است اختلاج کی شکایت رہے گئی تھی۔ ایک بخت (اپنی مرضی کی ) زندگی گزارنے کے باعث، شریانی عرفوں کی یہ کی یازیا دتی (جو والی تھی ہو جاتی تھی اور اس کی ہو جاتی تھی ہو جاتی تھی ہو جاتی تھی ہو رہ باتھ ہو جاتی تھی ہو جاتی ہو جاتی تھی کر اس سے مطابق میں ہو جو اس کی شو ہر سے ملید شوہر سے ملید شوہر سے اس کی سے بیٹی بر حول سے لندن میں اپنی پچی کے ساتھ رہ رہ بی تھا۔ بورت کی شد یوخوان شریقی کے بڑیا ہو جاتی کر اس سے دل کھول اربا تیں کر سے خوداس کی شوہر سے ملید گی کا ساسلہ چل رہا تھا۔ بورت کی شد یوخوان شریقی کے بڑیا ہو جاتی کر اس سے دل کھول اربا تیں کر ۔ ایکن آنے سے ایک دن قبل نیل فون پر ٹریا نے بتا دیا تھا کہ ایس کی ہوگا۔

سے دروازے اور البورٹراہے برق رفقاری ہے باہر کے دروازے کی طرف لیے جارہا تھا۔ پاس کی راہداریاں اور دروازے اور اسے کے جارہا تھا۔ پاس کی راہداریاں اور دروازے اور رائے کے جو خم بمل تصویروں کی طرح ایک دوسرے میں گذنا ہور ہے نقے۔ عورت کو معلوم بھی نے ہوسکتا تھا کہ آ فافا تا تھورے بورٹر نے مس طرح اسے اس کی ایراائن کے تفقیقی دفتر کے سامنے اللہ اکیا۔ دفتر کے درسے ایک نوجوان نے اس پررتم بحری نظر ڈالی۔ شاید اس نے عورت کوایا جے سمجھا ہو۔

'' یہ لیجیے دو پہر کے کھانے کا کو پن۔'' اس نے ایک کا غذعورت کے ہاتھ میں تھایا۔

گورامزد دراب اس کی کری شمیلآا ہے چھوڑے ہوئے سامان کے کائمٹر پر لے گیا۔ اس کا سامامن جمع کردا کررسید دیتے ہوئے اس نے کہا،'' آپ کی پردازے چالیس منٹ پہلے میں آپ کواس ریستوراں ہے لینے آجاؤں گا۔''

طیران گاہ کے متعد د طعام خانوں میں ہے ایک کے پاس پہنچ کرعورت پہیوں والی کری ہے اتری اور ریستوراں کی ایک نشست پر بینے گئی۔ پورٹز کری ڈھکیلتا ہواا یک موڑیر غائب ہو گیا۔

عورت ریستورال میں تھوڑی دریم صم بیٹھی رہی۔ پھراس نے ادھرادھر دیکھا۔ پچھلی ہار۔۔۔صرف چند مہینے پہلے۔۔۔ ٹریاا سے بہیں ملی تھی۔عورت نے زرمہادلہ دینے والی کھڑکی سے ڈالروں کے بدلے پچھٹانگ لیے اور نیلیفون بوتھ ڈھونڈ ھ کراپن بیٹی کانمبر ڈاکل کیا۔ ٹھنٹی بہت دیر تک بجتی رہی۔ ٹریا گھر پڑئیں تھی۔ کہاں ہوگی و واس وقت؟ عورت نے اپنی گھبرا ہٹ پر قابویا نے کی کوشش کی۔

پیچیلے سال ٹیکی فون پرٹریا کی اپنے شوہر سے تلیحدگی کی خبرین کر عورت بو کھلا گئی تھی۔ا سے ایسالگا تھا جیسے ساری دنیااس کی طرف انگلی اٹھا کر دہرار ہی ہو:'' جیسی ہاں و لیں بٹی ... جیسی ہاں و لیں بٹی ...'اس نے فورا کہا تھا،'او ہ نہیں نہیں!'اس نے بٹی کو سمجھانے کی کوشش کرو۔'' لیکن اس کی بٹی فیصلہ کر چکی تھی۔عورت کا دل مان کر ہی نہ دیتا تھا۔خصوصاً جب وہ اپنی نواس کی طرف دیکھتی تھی تو اس کے رد تکھے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس کے بعد کے تمام مبینوں میں اسے یہ چکرا دینے والا احساس جکڑے رہا تھا گویا یہ طلاق دوبارہ خوداس کی ہورہی تھی ، اوروہ تمام وقت اسے دوبارہ جینا پڑرہا تھا جے اب وہ اپنے خیال میں بہت چیچے جمھوڑ آئی تھی۔

ثريانے نون پر کہاتھا:

''ای، اگر میں اس شادی کو قائم رکھنا جا ہوں تو ای طرح رہ سکتی ہوں جیسے پچھ عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، جوہر ونت نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، ہر ونت وضوکرتی رہتی ہیں،اور و ظیفے پڑھ پڑھ کر دن رات اپنے او پراور جاروں طرف پچونکتی رہتی ہیں۔''

عورت ہم گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کوخوش و کھنا جا ہتی تھی ،اس کے پورے وجود کی بقا کی خواہاں تھی۔ وہ پھر راضی ہو گئی تھی۔ ''ام ہے کہا تھا۔ تو راضی ہو گئی تھی۔ ''ام ہے کہا تھا۔ تو راضی ہو گئی تھی۔ ''ام ہے کہا تھا۔ تو راضی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو

بگی کی پیدائش کے بعد جب وہ ثریا ہے ملی تھی تو ہا توں بی ہا توں میں اس نے کہا تھا،'' ای ، یہ جو بیچے کی پیدائش کے بعد جب وہ ثریا ہے ملی تھی تو ہا توں بی اس نے کہا تھا،'' ای ، یہ جو بیچے کی پیدائش کے ساتھ عورت میں …ایک عجیب احساس جرم بیدا ہوتا ہے تا …عجیب احساس جرم …''عورت چونک کرا ہے تکتی رہ گئی تھی ۔ پھراس کا دل چوری چوری مسرت ہا ور تعجب ہے بھر گیا تھا۔'' ثریا بردی ہوگئی ہے!''اس نے سوچا تھا۔ کتنی

آ سانی سے بیات کہددی اس نے جس کی شاید وہ خود جراًت نہ کرتی ،اے بہت شرم ناک سجھ کر... شریا کیوں علیحدہ ہونا جاہ رہی ہے؟ کیوں پہلا رویہ ترک کر جیٹھی؟ شاید بور ہوگئی ، یا شاید سرف بوی ہوگئی۔

اس پر بھی جب چند مہینے پہلے وہ ثریا ہے ملئے آئی تھی تو اس کوا پنا داماد یا د آیا تھا۔ عورت ریستو رال میں حائے کا پیالہ پہنے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ اس کری کے نز دیک بیٹی تھی جہاں پچپلی بارائے ثریا بیٹی ہوئی ملی تھی۔ تب پکی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا شو ہز بیس تھا۔ اچھا خاصالہ باچوڑا بنا کنامر دجوآ سانی ہے دوسوٹ کیس اضاسکتا۔
'' آیڈ' کے رائے ہے اس باہر نکلتا ، ہونقوں کی طرح گردن تھما تھما کرا ہے وصوعہ تا پاکر ثریائے ہئے ہوئے اسے باہر نکلتا ، ہونقوں کی طرح گردن تھما تھما کرا ہے وصوعہ تا پاکر ثریائے ہئے ہوئے اسے آواز دی تھی اور ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ اپنی پکی کوریستو رال سے پچوٹر یو کر کھلا رہی تھی ۔ عورت نے چو تک کر آواز کی سبت دیکھا تھا اور دوڑتی ہوئی اس تک پنجی تھی ۔

"נולוול"

عورت نے بیٹی کو ہانہوں ہیں بھینچ لیا تھا۔و ہا لیک پری بعد اس سے ل رہی تھی۔اس کارنگ سنواا کیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے حلقے پڑھیجتی ۔کیاوہ بہت پریشان رہی ہے؟عورت نے غورے اے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ بیسے کسی نے اندرے دل مسوس دیا تھااس کا۔آخر کیوں بیاڑی مصیبت اٹھانا میا نہتی ہے!

''شوہر کی ضرورت بھاری سامان اٹھانے کے لیے ہے،'' بٹی کے چھپے جانوروں کی طرح مند اٹھائے چلتے چلتے اس نے سمجھانا جاہا تھا۔

، کیا ہے بہت احتقانہ بات بختی؟اے میرے سرتا خ!اگر اسلام میں تبدہ جائز ہوتا تو تھے کو ہی روا تھا کیوں کہ…کیوں کہ تو ہی ہے جوآ سانی ہیدو بھاری سوٹ کیس اٹھا کرگاڑی کی ڈکی میں رکھ سکتا ہے۔

'' الیکن سامان کے لیے ٹرالیاں ہیں اور سوٹ کیس کے نیچے پینے لگا ویے نئے ہیں۔اب دیکھیے . میں ٹرالیوں کوتو مجد ونہیں کررہی بنہیں کہدر ہی ان کوا پٹاسرتاج ،گر میں نے سو بارآپ ہے کہا ہے امی .. ٹریول لائٹ .. ٹریول لائٹ کم سامان کے کرسفر کیا کریں ۔''

ایر پورٹ سے لندن کے مضافات میں بٹی کے گھر تک سفر کرتے ہوئے مورت اس سے ملنے گی فوش اور

ایک نامعلوم، نا قابل وضاحت الم کے درمیان ڈولتی رہی تھی۔ ووا پی نوای کے گئیس لگا پاری تھی ، پیارٹیس کر

پارٹی تھی۔ سید بجیب سااحساس گویاد وخود الریا ہے اوراس کی نواس الریا کی بین ہے ، اس کے ذبن میں بار بار جھاجا تا تھا۔

گاہ گا ہے وہ کارچلاتی ہوئی اپنی بنی کودیکھتی۔ الریا ہے پہنی کھٹی نظر آر رہی تھی ۔ ورت اپنی بنی سے اپنا جھے جذبات

پر بیانے کی کوشش کرتی رہی تھی ۔ رات دیر گئے ، جب اس کی نوای سوچگی تھی ، و دائر یا کے ساتھ بہت دیرے اس کے بستر میں الریا خود ہے سیاد س و محسوس ہوری تھی۔ تینی بجیب بات اورت جر ان

میں کینی جاگر رہی تھی ، تب اے اس بستر میں الریا تھو وہ سے بالا س وہ محسوس ہوری تھی۔ تینی بجیب بات اورت جر ان

میں ۔ سونے سے پہلے تعبل ایس کی روشن میں الیا تھو وہ کی کو ل میں لینی تھی ۔ ایک حسین ، الا نبی پھر بری ، خوفز وواور تھیا

دری ہے مورت کومسوس ہوا تھا جیسے دیا میں اس کا کوئی بھی نہ ہو ، نہ ماں نہ باپ نہ بی بھر بری ، خوفز وواور تھیا

میں ۔ اس کی نہی جے اب وہ سینے سے بھینچ رکھنا ہیا ہتی تھی ۔ شاوی کی تھا ناسہ گاو سے باہر قدم ہورتے ہوئے وہ وہ ایک تاریک انجانی خلامی جست رکار بی انجانی خلامی جست رکار ہی تھی۔

'' سب نحیک ہے۔ نحیک ٹھاک ہے ای ،' ٹریانے لیپ بجھا کراندھیرے میں کہاتھا۔ عورت نے نفی میں سر جھنکا تھا۔ سب نھیک کیسے ہوسکتا تھا۔اگر ہوتا تو وہ ماں کواتن تنہا کیوں لگتی؟ کیوں وہ اس کو پھو بھی نہیں سکتی؟ سب نھیک نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تکہ یعینجتی رہی تھی۔ '' آپ نے تو مجھے پھوڑ دیا تھا تا ،' ٹریا کہہ رہی تھی۔

عورت نے برکا بکا ہوکر سنا۔

'' جيموڙ وديا نقيا جُھے،ايک مرد کے ليے۔شادي رحيا لي تقي ۔ جھے تو ميموڑ ويا نقيا۔''

اندھرے میں بھنڈی پڑتی ہوئی عورت سن رہی تھی، تعجب نے۔۔۔۔۔ وہشت ہے۔۔۔۔۔ پہیس سال گزر چکے تھے پہیس سال!اور یہ؟ بیاب؟ کیااب تک؟اوراس کا خیال تھا کہاب آخر کار، جب اس کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، تود ماں بن چکی ہے، تب و و تبجھ سکے گی تبجھ سکے۔۔۔۔۔گیاس پر کیا بیٹی تھی۔

عورت گونگی ہوکررہ گئی ہے۔ سرف سے میں چھری سے جاری تھی۔ وہ بستر میں لیٹی لرزتی رہی تھی اور کے خوبیں کہ کئی ہی۔ اے بالکل یاد نہ تھا کہ اس رات وہ کب موئی تھی۔ اب یہاں ایر پورٹ پر بیسب با تمیں یاد کرنے کے کیا حاصل ۔۔۔۔۔۔عورت نے وقت دیکھا اب بارہ جب رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھرٹر یا کوفون کرنے کی کوشش کی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اکتا کر سگریٹ پھنے کے مقام پر جابیٹھی۔ ادھر پچھے برسوں سے بورپ اور امر بکہ میں سگریٹ پھنے والوں کے لیے کونے کھدرے مقرر کردیے گئے ہیں جن میں جیٹھے سگریٹ پھنے لوگ مقلوک نظر آنے سگریٹ پھنے والوں کے لیے کونے کھدرے مقرر کردیے گئے ہیں جن میں جیٹھے سگریٹ پھنے والے مقلوک نظر آنے گئے ہیں۔ عورت ایک جوان لڑکی کے ساتھ جا جھے۔ عورت سے بال نیلی آئکھوں میں تھے جارہے تھے۔ عورت نے اس سے ماچس ما گلی ۔ لڑکی نے مسکر اکر اس کا سگریٹ ساگا دیا۔ وہ کو پن ہیگن ہے آئی تھی اور کسی کا انظار کر رہی تھی۔ جیسا شا یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ نہ بولتی ہوئی اگھ ورت نے سویا تھا۔

سیز همیاں چڑ وہ کرعورت اوپر کی منزل پر آگئی۔ بے شارطیارے پرواز کرنے والے ہتے۔ مائیکرونون پر انگریزی اور ان گنت دوسری زبانوں میں اعلانات ہورہے ہتے۔ کوئی لڑکی پرسکون آواز میں کہدرہی تھی: '' یہ آخری بلاوا ہے۔۔۔۔۔۔میون کے لیے فلاں طیارے کا آخری بلاوا'' پھروہ یہی بات کسی اور زبان میں دہرانے لگی، شاید جرمن یا ڈج میں عورت نے بولی پہچانے کی کوشش کی وہ طیران گاہ کی اوپری منزل کی جگم گاتی و کانوں سے گزررہی مقتی۔ کتنی رونق ہے!اوراس کاول کتنا بچھا ہوا۔

اس رات کے بعد وہ ژیا کے پاس چند دن ہی اور پھبر سکی تھی۔اس دوران میں اے ایک دوبارشدید غصہ آیا تفاءً مرکو کی جذبے فصے سے بہت بڑا تھا جوا سے کچلے جاتا تھا۔وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ بیہ سب ژیا اس سے اب کیوں کہدر ہی ہے ، جبکہ ایسا بھی پہلے نہ ہوا تھا۔لیکن وہ تذبذب میں تونہیں؟یا وہ اسے کھود ہے گی؟ کیا کھوچکی ہے وہ اس کو؟ آخراس نے کوششن کی تھی۔

'' میں نے تسمیں ۔۔۔۔ یہ میں تیمیں نہیں جموز اٹھا۔ شدت تکایف سے الفاظ اس کے منہ سے نبیں نکل رہے سے ۔ میں تمھارے باپ سے علیحدہ و ہو گی تھی۔ تم سے تو نبیس تم سے تو بیاب پچھے کہنے کی شرمندگی اور الم سے الفاظ اس کے سینے میں ڈوب رہے متھے اور افک رہے ہتھے۔ یہ بات نا قابل یقین تھی کہ یہ کمرہ کوئی عدالت تھا اور اس پر منصفی سے سینے میں ڈوب رہے متھی تھی۔ وہ مجرم تھی اور کی کئیرے میں سر جھکائے کھڑی تھی ۔۔۔۔ شاید رحم کی بھیک سرنے اس کی بینی کرتی پر بیٹھی تھی۔ وہ مجرم تھی اور کی کئیرے میں سر جھکائے کھڑی تھی ۔۔۔۔ شاید رحم کی بھیک

مآتلتی ہوئی۔

'' تو پھرتم کیوں کررہی ہووہی سب؟''عورت ۔ اگتے ہوئے پو مچھا تھا۔'' تمھاری بھی تو ایک پکی ہے۔'' ٹریا ادھرادھردیکھتی رہی تھی۔ پھراس نے کہا تھا:

''میرے پاس اور کو کی راستہیں ہے۔ میں مجبور ہوں۔''

'' میں بھی مجبورتھی'' کی تفصیلی چیخ عورت کے ہونوں تک نبیں آ گی تھی۔اپی بنی کے سامنے اپنا و فاع کر نے یااس سے اپنے عمل کی تیجے یا غلط ہونے کی جث کرنے کی ڈالت پرعورت مرجانے کوڑ جیجے دیتی۔

'' میں دکھادوں گی کئے' ثریانے اور بھی زرد پڑتے ہوئے کہا تھا۔'' میں کئی بھی مرد کے لیےا پی جی کوئیں

چپوژوں گی۔''

''اوہ!''عورت نے تعجب ہے کہا تھا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات ہے سن ہور ہا تھا۔ پھر وہ وونوں ہاتھوں میں منھ چھپا کر ہننے لگی تھی۔ پھرا ہے سرخ تمتماتے چہرے ہے ہتھیایاں ہٹا کراس نے کہا تھا: ''نہیں نہیں میں مرف بیٹا بت کرنے کے لیے تم ا تنابرہ اقدم مت اٹھاؤ۔''

عورت نے نظریں اٹھا کر بیٹی کودیکھا تھا۔ بھٹیے ہوئے : ونٹ لیے وہ دونوں ہاتھوں ہے کری ہے ہتھوں کو سینے بیٹے بیٹے سینے بیٹھی تھی۔ کنول کٹوروں جیسی آتکھیں پوری کھولے۔ تیز ہوا میں زردیتے کی طرح لرزتی ہوئی۔ مورت کے اندر و کھاورخون کے رہلے جیسا کوئی جذبہ ہمک کراس کی طرف پڑھتا ہا ہتا تھا۔ دوا پی جواں سال ، بو وفاع بیٹی ہے کتنی زیادہ ممررسید تھی! گنٹی زیادہ طاقتور!اورتج بہکارا یک زمانہ گڑارآئی تھی دو۔

'' آپ اس دوسرے سرداس دوسرے شوہر کے بچوں سے بی محبت کرتی ہیں۔ میں تو بس بچوں بس یوں بی تھی '' ژیا کہدر بی تھی۔

عورت نے خاموثی ہے ساتھا،اور بے خیالی میں رخسار سبلاتے ہوئے ، پھر مجھا تیاں نو لتے ہوئے منعہ ہی منعہ میں وہر ایا تھا''اس دوسر سے سرد کے نیچے'اس کی نظروں میں اپنے دوسر سے بچوں کے چہرے تھو ہے تھے۔ ثریااس کے لیے جائے بنا کراہائی تھی۔

رہنے دیجیے''اپنے لیے کھانا پکانے ، حیائے بنانے کی کوشش کرئے پر وہ مورت کوروکق ربی تھی۔ وہ گرم پانی چتی ربی تھیین ۔وہ حیائے کی پارٹی میں نہیں میٹھی تھیں۔

پرایک دن ثریانے امیدے یو جھاتھا:

'' توابآ پخوش بيں؟''

عورت سرجھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ و وہبین کہ سکتی تھی،'' ہاں۔' نہیں کہ سکتی تھی کہ رسم ورواج کی دی ہو گی آرام وہ و نیا تھکرا کراس نے اپنی ذاتی ،نجی ،بستر کی اور جسم و جاں کی اور روح کی تسکین حاصل کر بیتھی۔ ایسا پہر بھی نہیں ہوا تھا۔وہ کہنا جا ہتی تھی کہ ضروری نہیں ٹریا کے ساتھ بھی ایسا ،و،لیکن ٹر مندگی ۔اس کی زبان پکڑ لی تھی۔

شیا مایوی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔عورت نے ایک تاریک جذب کے ساتھ محسوں کیا تھا کہ ثریا ہے۔ اپنے لیے بےکار مال مجھ رہی ہے۔وہ اسے پچھ بھی نہیں دے پائی ہے۔نہ مانسی میں ایک محفوظ اور بشاش خاندان اور نہ اب مستقبل کی امید۔۔۔۔اب جبکہ وہ خو دایک بندھن تو زرہی ہے،کاش وہ ایسا ہی کہ شکتی ،'' دیکھو،میری ماں بھی تو خوش اور مطمئن ہے۔تو پھر میں بھی ضرورخوش رہوں گی۔''عورت اسے یہ سکیس بھی نہیں دیے عتی تھی۔ امریکہ ہے وطن کی طرف روا نہ ہونے ہے پہلے وہ کن دن ٹریا کونون کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ ریسیورکومضبونلی ہے پکڑ کر پکارتی '' ٹریا!ٹریا!ہیلؤ'

'' پال، پیش ہوں ای میں موجود ہوں بیہاں۔''

'' اوہ چشکر ہے! میں مجھی دو ہارہ ریکارڈ تک مشین جلنے والی ہے۔اتن دیرینو ن کیوں نہیں اٹھایا ؟'' '' ای! بیلا تک ڈی ثنس پر کس کے گھر ہے نو ن کرر ہی ہیں؟ کس بدنصیب مییز بان کا فو ن کس پوز کرر ہی

ين آپ؟

'' میں کالنگ کارڈے نون کررہی ہوں۔ شیخ ساڑھے نو بجالندن پہنچوں گی۔تم ہوگی ناوہاں؟'' دوسرے سرے پر کمبی خاموثی اور پھر''ای، میں آپ کو بتانا تو نبیس چاہتی لیکن شاید یہی بہتر ہے کہ بتاووں۔۔۔۔۔۔میری کمرمیں پھرشد ید در دہوا ہے۔ میں دودن ہے اسپتال میں تھی۔''

بو کھلائی ماں کی جیپ رہ جانے گی ہاری۔ پریفنی اور گھبراہٹ میں مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا گیج۔ ''تم ۔۔۔۔ تم ٹھیک ہو جاؤگی'' ماں نے مشکل سے کہا۔ لیکن دوسرے ہی لیمجے وہ روتی دھوتی آواز میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔'' پھر بھٹکا لگالیا ہوگا کہیں تم اتن دوڑتی کیوں پھرتی ہو؟ آخرکوئی کام سکون سے کیوں نہیں کر شکتیں؟'' ''ای!''ٹریا کی بیزارآ واز'' مجھے ڈاکٹر نے نبیندگی گولیاں دی تھیں۔اب میں سوتا جا بہتی ہوں۔''

نیلی نون کارسیور ہاتھ میں نھاہے بیٹھی روگئی تھی عورت حیران و پریشان بیامید کہ واپسی میں و وژیا ہے ل میں انگریں ویت جن میں ختر میں میں تھا

سکے گی اور پھر شاید لیکن بیرا ہے تیزی سے ختم ہور ہے تھے۔

ہمت کر کے اس نے پھر نمبر ملانے کی کوشش کی۔ کالنگ کارڈ کے چھے نمبر، پھر چھے نمبراور ملک ہے باہر ٹمیلی فون کا نمبر، ٹریا کے شہر کا نمبراور پھر گھر کا نمبر۔ اس کی بینائی پھر بے تا بوہور ہی تھی۔ایک آواز بار باراس ہے کہدر ہی تھی ، '' اب اس کارڈ کے ختم ہونے میں استے منٹ باقی ہیں۔ پلیز ٹرائے یور کال آئیین۔ان وے لڈ۔ان وے لڈ۔ بینمبر کمبیں کانبیں ہے''

'' ینبرے! بیاں کا نمبراس ہے را بطےکا'' وہ بو کھلا ہٹ میں مشین سے کہہ پیٹھتی تھی۔ یہاں تک کہاس خیال نے کہ وہ ایک غلط کام کررہی ہے، کہ ٹریا کوڈاکٹر نے نیندگی گولیاں دی ہیں اوراس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ اے ٹریا کو ہے آ رام نہیں کرتا جا ہیے اور ٹیلی فون انندن امر پورٹ ہے بھی تو ہوسکتا ہے، ہالآخراس کی مشین کی طرح حرکت کرتی ہوئی انگلیوں کوروک دیا تھااوراس نے صاف صاف صوحیا تھا:

" ثريا مجھ سے ملنے اللہ پورٹ نبیں آئے گی۔"

کیا تریاواقعی بیارتھی؟ کیاو ہ پریشان تھی اور ماں پرغصہ اتارر ہی تھی؟

کیاوہ اے ملنا تک نبیں جا ہتی؟ کیاماں کی قربت ہے اس کی تھٹن اور تکایف اور بھی بڑھ جائے گی؟ ایسا سوچتی ہے کیاوہ؟ کیاس نے ایکسرے کرائے ہیں؟

عورت و هسب کچیمعلوم نبیس کرسکی تھی۔

-----

دن ڈھل گیا تھا۔اب عورت ایک ٹرالی میں اپنا سامان رکھ کرخود ہی روائگی کے دروازے کی طرف جارہی

تھی۔ دوآنسو جواس نے اس طیران گاہ میں جہاں تہان گرائے تھے، شاید کسی جلتے ہوئے انگارے پر گرے تھے اور خشک ہو چکے تھے۔ پھراس نے دوبارہ اپنی بٹی کو ٹیلی فون بھی بیس کیا تھا، اور پھر پریشانی بھی ختم ہوگئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ دہ اپنے و ماغ میں کلبلاتے سوالوں کے جواب معلوم کرنے کی کوشش ہے بھی تھی ہوگئی تھی۔ اس کے بد لے اسے اور بی پچھ معلوم ہوا تھا۔ اور وہ یہ تھا:

ایر پورٹ پر مسافروں کی آ مدر مینل تین میں ہوتی ہے۔ آمد کے درواز سے سے نکل کرسید ہے ہاتھ پر ایک ریستوراں ہے۔ ہا تیں طرف ہے، ہال دور تک پھیلا ہے جس کے اختام پر چھوڑ ہے ہوئے سامان کا کاؤنٹر ہے۔ اس راستے میں دائیں ہاتھ پر زرمبادلہ کا کاؤنٹر اور سگریٹ پینے کا گوشہ ہادرہا تیں ہاتھ پر ببلک ٹیلی فون ہیں۔ ہائیں ہاتھ پر کئی درواز کہ باہر جانے کی مرورت نہیں۔ دیستورال کے ساتھ ایک بھاری دروازہ، جس پر 'ایر جنی دروازہ' کھا ہے، دراصل برنہیں؛ وکھللے پر بھی سے مرورت نہیں۔ دراصل برنہیں؛ وکھللے پر بھی ساتھ ایک جود کوٹر مینل دو اور ایک کے اندر پاتے ہیں جہاں دور دور تک مختلف زون میں بے ایرائٹوں کے کاؤنٹر ہیں اور سامان چیک ان کیا جاسکتا ہے۔ اپنی ایرائٹوں کے کاؤنٹر ہیں اور سامان چیک ان کیا جاسکتا ہے۔ اپنی ایرائٹوں کے کاؤنٹر ہیں اور سامان چیک ان کیا جاسکتا ہے۔ اپنی ایرائٹوں کے کاؤنٹر ہیں اور سامان چیک ان کیا جاسکتا ہے۔ اپنی ایرائٹوں کی مزول تک کاؤنٹر ہیں اور سامان چیک ان کیا جاسکتا ہے۔ اپنی ایرائٹوں کے ساتھ ایک مختصر ذیئے کے بعد روائٹی کی مزول تک کے بعد روائٹی کے مقام تک لے جاتا ہے، جس ساتھ ایک میں جانب وہ خاموش طویل اور خم کھاتی ہوئی راہداری پھیلی ہے جن پر پرواز وں کے درواز ہوں کے درواز وں کے درواز وں کے درواز ہوں کی جاتی درواز ہی کے بعد وہ خواموش طویل اور خم کھاتی ہوئی راہداری پھیلی ہے جن پر پرواز وں کے درواز ہور کے ہوروائی ہوں ہیں کھلتے ہیں جنگے پارائیک طیارہ کھڑا ہوتا ہے۔

بالآخررات کے سازھے آٹھ ہے جب عورت اپنے طیارے میں بیٹھر ہی تھی تو وہ مطمئن اور سرورتھی۔ وہ اس طیران گاہ کے بالکل عیاں الجھاؤ کو سمجھ پیکی تھی۔۔۔۔یہی اس نے دز دیدہ تبسم کے ساتھ سوچا تھا۔۔۔۔ور اصل میں یہی جاننا چاہتی تھی ، اور اب میں یہ جان کر جارہی ہوں۔ دل ہی دل میں عورت نے اس خوبصورت اور بارونق طیران گاہ کو گلے لگا کرایک بھر پور بوسہ دیا تھا۔ میں پھر آؤں گی ،اس نے وعدہ کیا تھا۔

اورٹریا؟ٹریابھی شاید کچھالی ہی تفصیلات جاننا جاہتی ہے۔ان کے بغیرنہیں رہ علی وہ شادی ختم کردے گی۔مال کی ناکامی کے باوجود۔عورت کا دل سے بات جانتا تھا، کیوں کہٹریا آخراس کی ہی بیٹی تھی۔دومر دوں سے بچے پیدا کرکے، پہلے اور دوسرے بچوں بیس محبت کی کی یا زیاوتی ہوتی ہے یا نہیں۔۔۔۔۔ایسا بھی ٹریا شاید ایک دن جان کیا۔ پچھ کر سے بعدا کیک دوں جان کے گی۔ پچھ کر سے بعدا کیک دوں بارہ برس میں۔اس نے دانت بھینچ کراور جی کڑا کر کے تنایم کیا تھا کہ اس سے پہلے وہ شاید نہیں جان سے کہا ہے۔۔۔۔۔یا شاید بھی تھی نہیں ہے کہا ہے۔۔۔۔۔۔یا شاید بھی بھی نہیں۔۔۔۔۔شاید سے بعید تا عمراس کے لیے انجانا رہے گا۔

رخصت ہے قبل جوسکریٹ پینے بیران گاہ سے باہر نکلی تھی ،شہر کے سرمگی آسان سے اتر تاسر دہوا کا جمونکا اس کے چبر ہے سے تکرایا تھا۔ تب اس نے محبت بجر ہے درد کی چبک کواپنے دل سے گزرتے محسوس کیا تھا۔ نہ کی شخص کے لیے اور نہ کسی یا د کی خاطر ۔ عورت نے گہرا سانس بحر کر دورتک تھیلے شہر کی بو باس اپنے اندر کھینچی تھی ۔ اور دیکھا تھا کہ شام کے گہرے پڑتے سرمگی بن میں شہر جگمگار ہاہے ، جیسے از سرنو کھو ہے جانے کا منتظر ہو۔

### بدلتي هو ئي جو ن

### فاطمهصن

یہ نوگ ،اننے سارے لوگ ، بیرسب لوگ مجھے تھ کا دیتے ہیں۔ میں ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر ان کی آوازیں من من کر تھک گنی ہوں۔ مگر میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں....؟

کیاای لیے کہ بین اب ہے کہ بین اب مزید چل نہیں علق ۔ یاای لیے کہ جو بہال بن ویا گیا ہے اسے قو ژنااب تو میرے
ہیں بین ہیں ۔ اگر میں ان دونوں میں ہے کوئی بات بھی قبول کرلوں تو میری فلست ہوگی ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں چیجے کی
طرف بھی نہیں جاسکتی ۔ ایسے میں اگر میں ان چیز وں کے علاو و پکھرد کیلنا چا ہوں تو صرف میر ااپنا چیرہ ہے کوئی اور آواز
سنا چا ہوں تو صرف میری آواز ہے۔ اپنا چیرہ و کیے کر بھی کیا گدہ ۔ اس پر بھی محکن کے آٹار ہیں ... میں نے جھنچھلا کرا پنا
چیرود کیمنا مچھوڑ دیا ہے اپنی آواز کو دوسروں کی آواز میں گم کرویا ہے ، کیونکہ میسرف ایک سوال بن گئی ہے ، تو یہاں کیوں
جیڑود کیمنا مجھوڑ دیا ہے اپنی آواز کو دوسروں کی آواز میں گم کرویا ہے ، کیونکہ میسرف ایک سوال بن گئی ہے ، تو یہاں کیوں
جیڑی ہے ۔

ہے پناہ قوت آگئی ہے۔ میں سارے وجود ختم کردوں گی۔ میرے اندر بہت تیز آگ بجڑک رہی ہے۔ میں سب کواس آگ میں جلادوں گی۔ اب میرے کرد کو کی نہیں ہوگا۔ میں اپنے بجڑ کتے ہوئے وجود کے ساتھ آگے بڑھے گئتی ہوں …تب ہی مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے … میں ہگر میری پیاس کسی گرم وجود ہے ہی بجھ سکے گی۔ میں کسی گرم بدن کی تلاش ` میں چل پڑتی ہوں جس کوڈس کراپنی پیاس بجھا سکوں۔

میں جہاں پہنچی ہوں و ہراستہ میرا جانا پہنچا تا ہے۔ یباں سے میں اکثر گزری ہوں۔ ساسنے کاراستہ مجھے نظر نہیں آتا پھر بھی میں نے اس کر سے کاراستہ تلاش کرلیا، میں آگے بردھتی ہوں اس کے بستر کرتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں اور میری آ تکھ کھل جاتی ہے۔ میں پونک کراپ آپ کوئٹواتی ہوں ، کہیں میں واقعی تیدیل تو نہیں ہوگئی ۔ میں یا گل بناویں گل بناویں گل ہوں ، کہیں میں واقعی تیدیل تو نہیں ہوگئی ۔ میر سامنے خاروار جال ہے اور چیچے اثر دیسے ، وائیں بائیں کسی طرف کوئی راستہ نہیں میں پھر بھی پردھتی جاتی ہوں ، کھی وائی ہوں ، کہیں ہوگئی راستہ نہیں کے وور کے ساتھ وہ شاید کسی وائی راستہ نہیں جاتی اور جی ہوگئی دان کوئی راستہ نہیں جاتی اور جائیں گل ہوں کہی دن اور گزر جائیں گل ۔ یہ وائی ہوں ، کھی شرح کے وجود کے عادی ہو جائیں گئی ۔ ایک دن میں ان کی انہیں شرح کے جو بڑی ۔ ایک دن میں بردی ہمت کر کے ایک بڑے اثر وہ ہے ہو جوں کہ ''کیا تم اس جال کو یار کر بچھے ہو؟''



## زمین کی حکایت

### فاطمهحسن

شہر کے لوگوں نے خوف ہے آئیمیں بند کر لی تھیں اور جن کی آئیمیں کھلی تھیں۔ وہ بھی نظریں چار کرنے سے کتر ارہے تھے۔ ایسے میں زبا نیں بھی بند تھیں انہیں ڈر تھا اگر وہ کچھ بولے واسے آٹھموں کا دیکھنا نہ سمجھا جائے۔ البتہ کان سب کے کھلے تھے اور شہر کے حاکم کی طرف ہے اعلان تھا کہ جو پچھا ہی کی طرف ہے کہا جارہا ہے وہ ضرور سنا جائے۔ پھران کے پاس سننے کے سوا پچھ رہا بھی نہیں تھا۔ شہر کے حاکم کی طرف ہے پچھلوگ مقرر کر دیے گئے تھے جو مسلسل پچھ نہ جو کہتے رہے تھے۔ جن کی اکثر با تھیں شہر کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں اٹی تھیں۔ گرشہر کے حاکم نے بیا بھی مسلسل پچھ کہتے رہے تھے۔ جن کی اکثر با تھیں شہر کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں اٹی تھیں۔ گرشہر کے حاکم نے بیا بھی کہددیا تھا کہ جو با تیں سمجھ میں نہیں آتھی وہ ضرور کی جا گیں کہ بیاس کے کیا جارہا ہے کہ آٹھوں اور زبانوں کی طرح کانوں کو بھی ای قابل بنادیا جائے کہ وہ من کربھی نہ من سکیں۔

پرشیر میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جوان باتوں کو سفنے کے بجائے اس عورت کے گرد بیٹھار ہتا تھا جواپئے خواب بیان کرتی تھی۔ اس سے پہلے اس کے گردلوگوں کا تناجوم نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس سفنے کو بہت پھے تھا۔ تب وہ لوگ آپس میں بہت پھے ہو لیے اور سفتے رہتے تھے۔اس وقت انھیں یہ عورت پاگل نظرائی تھی جوسرف خواب دیکھتی تھی اور خواب بیان کرتی رہتی ۔ بھلا دوسروں کو اس کے خوابوں سے کیا دلچھی پراب ان کو اس کی باتیں بہت اچھی معلوم ہونے گئیس تھیں۔ کیونکہ وہ خواب کی بھے باتیں ان کی سمجھ میں آ جاتی تھیں، چنا نچہاب وہ حاکم کے لوگوں کو سفنے کے بجائے خاموشی سے اس عورت کے گرد بیٹھے اس کے خواب سفتے رہے تھے۔وہ عورت مسلسل بیلتی رہتی ۔

میں نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک ایسی زمین پر پہنچ گئی جہاں سب کے قد برابر ہیں۔اوران کا کھانا پہنا بھی برابر ہے۔ان کے بیبال جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ برابر کی خوراک پاتے ہیں۔ تب ہی ان کے قد برابر ہوجاتے ہیں۔ جب ان کے بیبال کوئی ایسا آ جاتا ہے جس کا قد ان کے برابر نہ ہوتو وہ شناخت کرنے ہا انکار کر دیتے ہیں۔ جب میں وہاں پینچی تو انہوں نے بچھ ہے کہا کہتم تو ہم میں سے نہیں اس لیے بیبال سے چلی جاؤ۔ پھر میں وہاں سے چلی آئی۔اس کے بعد کا حصہ میں نہیں سناؤں گی کہوہ بیبال کی زمین سے متعلق ہے۔اب میں دومراخواب علی ہوں۔ لیکن میں ہوتا ہوتے ہوتے ہوتے خودخواب کیوں نہیں ویکے کردیتے۔آخر جو بیز ہمارے پاس ہے اس کا استعمال بھی ہوتا چاہیے۔اس مورت نے پہلی مرتبدان کی ذات سے متعلق ہات کی تھی۔ پیز ہمارے پاس ہے اس کا استعمال بھی ہوتا چاہیے۔اس مورت نے پہلی مرتبدان کی ذات سے متعلق ہات کی تھی۔

ان میں ہے کئی نے جواب دیا۔ درنیہ زن میں یہ پر بھو کے ہیں

''نبیں نظرا تے پھر بھی دیکھو''اسعورت نے کہا۔ '' کیے؟''ایک ساتھ کئی آ دازیں بلند ہوئیں۔

وہ اس طرح کہتم ووسروں ہے کہنا شروع کر دو کہ میں نے بیدد یکھا کہ...مثلاً میں ایک راستہ پر چلا جار ہا

ہوں بالکل تنہا... بہت لمباادر مشکل راستہ ہے۔ میرے پیرزخی ہوگئے۔ پھر میں ایک چورا ہے پر پہنچا تو کچھ لوگ میری طرف بڑھے اور میرے پیچھے چلنے گئے۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی بس خاموثی ہے بڑھتار ہا۔ لوگ میرے پیچھے آتے رہے۔ ہرموڑ پر پچھ لوگ آکر شامل ہوتے رہے۔ میں نے سنا کہ ودلوگ کہدر ہے تھے کہ اس راستے کی ہمیں برسوں سے تلاش تھی۔ یہ محفق ہمیں یہاں تک لے آیا ہے تو اب آگ بھی لے جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم بھنگتے رہے۔''

'' پر جب ہم نے بینہیں دیکھا تو پولیں کیے؟ مجمع میں ہے ایک نے سوال کیا۔'' بولو کہ تمہارے پاس زبان ہےادراس کا بھی استعمال ہوتا جا ہے''وہ بولی۔

لوگ ایک دوسرے کا چیرہ دیکھنے گئے۔ معالم

" احچهایه بتاؤ که کیاتم داقعی خواب دیمهتی مو؟"

ان میں سے ایک نے پوچھا۔

" په مين بيس بتاؤں گي۔اگر ته بين ميري باتيں اچھي لگتي بين توستوور نه پلے جاؤ۔"

وہ غصے ہے بولی۔

'' ' نہیں تم بولتی رہو۔'' بجمع ہے آ واز انھی۔

'' میں نے خواب میں و یکھا میں ایک الی سرز مین پر پہنچ گئی جہاں کے لوگ اپنی زمین پر اپنا مکان نہیں بناتے ۔ میں نے ان سے پوچھا کرتم اپنی زمین پر رہنا کیوں نہیں جائے ۔ تو انہوں نے چندلوگوں کی طرف اشارہ کردیا کہ میں ان سے پوچھو۔ انہوں نے ہمیں نئی زمین ڈھونڈ کر دی ہے۔ میں ان کی طرف گئی اور ان سے بھی بہی سوال کیا کہ تم اپنی زمین پر اپنا مکان کیوں نہیں بناتے ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہمیشہ سے نئی زمینوں کی دریا فت کرتے رہے ہیں اور اب ہمارے دریا فت ای کرہ ارض پر مکمل ہوگئی ہے۔ میں نے اس پوچھا کہ جب تم کوئی اور زمین دریا فت کرکے دریا فت کرتے ہیں اور اب ہمارے دریا فت ای کرہ ارض پر مکمل ہوگئی ہے۔ میں نے اس پوچھا کہ جب تم کوئی اور زمین دریا فت کرلوگے تو کیا کروگے۔

''پھرہم کو کی نئی دریا فٹ کریں گے۔''

''اور بيز مين؟''

یے زمین اس وقت تک ہماری دریافت کی وجہ ہے اس قابل ہی نہیں رہ جائے گی کہ اس پر کوئی مخلوق رہ سکے۔میں نے کہاتم دریافتیں چیوڑ کیوں نہیں ویتے۔وہ ہننے لگا در کہنے لگے پھر ہم کیا کریں۔ جب ہم پچھے بنانہیں سکتے تو پچھے بگاڑ دیتے ہیں۔تا کہ نمیں اطمینان ہو کہ ہم پچھ کردہے ہیں۔''

و ہلوگ اس کا خواب سنتے اور کہتے کیاتم نے کوئی اورخواب دیکھا۔''

'' ہاں میں نے ایک اور خواب ویکھا ہے۔ وہ تم لوگوں ہے متعلق ہے۔ میں نے ویکھا کہ تم میں ہے ہر ایک چوراہ پر کھڑ ابول رہا ہے اور وہ کی کھے بول رہا ہے جواپی آ تکھوں ہے ویکھا ہے۔ لوگ بڑی تو جہ سے سنے گلے۔ عورت ایسے خواب کی با تیں کر رہی تھی جو وہ خو دو کھنا جا ہتے تھے۔ لیکن حاکم کے آ دمیوں نے سن لیا کہ عورت اپنی زمین کی بات کر رہی ہے اور اس زمین پر اس زمین ہے متعلق بولنا منع تھا۔ وہ اس عورت کو خاموش کر کے جانے کہاں لے گئے۔ وہ لوگ جواس عورت کے خواب سنتے تھے آئیں اس عورت کی کی شدت ہے محسوس ہوئی۔ تب ان میں سے ایک نے اپنا خواب سنا نا شروع کر دیا۔ اب اس شہر میں کئی خواب سنانے والے موجود ہیں گر وہ اپنی زمین کی با تیں نہیں کرتے ہیں۔ جوان کی سمجھ میں نہیں آتیں۔

# گولڈن ایج

### عذراعباس

لا کی کی عمر سولہ سال ہے اوراڑ کے کی لگ بھگ پھیس یا چھبیس سال رلڑ کی بھو لی بھالی ہے اوراڑ کا امیری میں رہنے والی بیش وآ رام میں تجریبہ کا راور سیاتا۔

و دنوں ایک گاڑی میں بینے ہیں جوشہر ہے دور سندر کی طرف آئیس لے جارہی ہے، جہاں الا کے گی ہے ہے الاکا پنی گاڑی میں اپنا ادادے کے مطابق لاک کو لے جارہا ہے الاک فرائے بحرتی ہوئی گاڑی کی ہوا ہے مطابق لاک کو کیوری ہے۔ بھی بھی وہ ہوا کواپنے چہرے پر اور زیادہ چھونے ہور بی ہادر دور تک ینچے اوپر ہونے والی سڑک کو دیکھ رہی ہے۔ بھی بھی ہوں کے مطابعات چہرے کو دیکھتا ہے اور حیران کے لیا باتا چہرو گاڑی ہے باہر نکال لیتی ہے۔ لڑکا کن انکھوں سے لڑک کے مطابعات چہرے کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ کیا بیا آئی ہی ہو وقت ہے ؟ اس کے برابرایک خوبصورت جوان لڑکا ہمشا ہوا ہے، جوا ہے آئی شاندار گاڑی میں محمانے لے جارہا ہے، یہ بھی نہیں ۔ لیکن لڑکی اس وقت لاک کو دیکھتی ہے اور اس کے امجرے ہوئے ہونوں کے کوٹ پر مونے ہے۔ کیا ہوگ ہونے ہوئے اس کے ہوئوں کے کوٹ پر مونے کی ہوئے ہوئے اپنی آئی موں پر چڑھے ہے ، یہ سے مونوں سالگ رہا ہے۔ لڑکا اور کی موجتی ہے اس نے ہوئوں گاڑی ہوا ہے، دھو ہو تو اور پیلی طرف و کیکھتے ہوئے اپنی آئی موں پر چڑھے ہوئے تھی گول ہی خوبصورت تاک کوئیڈ کرمسکراتا ہے۔ لڑکی موجتی ہے اس نے ہوئے اپنی آئی موں پر چڑھے ہیں وہتھے کے بنچ گول ہی خوبصورت تاک کوئیڈ کرمسکراتا ہے۔ لڑکی موجتی ہے اس نے چشر کوں لگاڑا ہوا ہے، دھو پ تو اور پیلی ہے۔ اب تو سنبری ہی شام ہے۔

لاکی پھر ہاہر د تیمینے لگتی ہے۔ لڑکا اے آواز ویتا ہے۔ وہ اس کا نام لے کر پکارتا ہے۔ فرائے بھرتی ہوا، لوک کے کا نول میں بہت کی آوازیں بھردیتی ہے۔ وولا کے کی آواز کودور ہے آتا ہواسنتی ہے اورا ہے یوں دیمیمتی ہے جسے کہدری ہو، یکارا؟

۔ لڑگاس کے کان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے'' تمہاری ممرکیا ہے؟'' ممر؟ لڑکی حساب لگاتی ہے، ابھی تو وہ گیار ہوں کلاس میں آئی ہے اور ول ہی ول میں اپنی عمر کاتعین کر کے بتاتی ہے۔'' سولہ سال ۔''

کیا؟لڑ کے کے ہاتھ اسٹیرنگ پرر کئے نگتے ہیں۔ ووزورے چلاتی ہے'' سولہ سال''۔ لڑکاگاڑی کو ہر یک لگا کرروک دیتا ہے،'' تم سولہ سال کی ہو؟'' ''ہاں وہوں و میں غلط میں کہدری ۔'' ووڈر جاتی ہے۔ لڑکاسوچ رہاہے۔ابھی تک جنتی لڑکیاں اس کے جصے میں آئی تغییں،وہ سولہ سال کی نہیں تغییں،وہ اپنی یہ گولڈن اتج گزار کراس تک پنجی تھیں لیکن شایداس کونہیں پتہ یہ کقنی بیش قیمت عمر ہے۔''تم جانتی ہوتا''وہ اس کے بالوں کی پونی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔

" تم انتبالَ فتيتى سال مِين ہو''

''قیمتی سال، وہ کیا ہوتا ہے؟''لڑکی وقت کے ضائع ہونے پر پریشان ہے۔'' اب چلوبھی''وہ الجھ کر کہتی ہے۔ '' ہاں چلو''۔لڑکا دل ہی ول میں خوش ہور ہاہے۔ وہ گنگناتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے۔لڑکی جیران ہے۔ بیمبری عمر بتانے پراتنا خوش کیوں ہور ہاہے۔ عجیب ہے، کتنا مزہ آرہا تھا۔گاڑی کتنی اسپیڈے چلاتا ہے۔ بیمبری عمر بتانے پراتنا جوش کیوں ہور ہاہے۔ عجیب ہے، کتنا مزہ آرہا تھا۔گاڑی کتنی اسپیڈے چلاتا ہے۔

'' میں تمہیں بہت دور لے جارہا ہوں، بہت خوبصورت جگہ، کین تہاری عمرے زیادہ خوبصورت نہیں'۔ لڑکی سوچتی ہے، کیا بک رہا ہے، خوبصورت عمر۔ پاگل ہے۔ایسا کیا ہو گیا ہے میری عمر میں۔ابھی تک تو کوئی بھی حیران نہیں ہوا تھا۔وہ کتنے دنوں ہے سولہ سال میں ہے۔ ماں بھی جوسلوک سب کے ساتھ کرتی ،وہی میرے ساتھ کرتی ہے۔ کی نے میری اس عمر کوسیلیر یہ نہیں کیا۔ پھرا سے کیا ہو گیا۔

لڑکامسکراکراس کی طرف دیکھتاہے اور کہتاہے'' سنو، شیشے پڑھالو''۔ '' کیوں''؟ وہ ہا ہر منھ نکال کردیکھتے ہوئے کہتی ہے۔

لڑکا گاڑی اور تیز کر چکا ہے۔ اورلڑ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے، ہوا میں، بادلوں میں۔ برابر میں بیٹھےلڑ کے کووہ بھی بھی و کیے لیتی ہے جو بہت خوبصور ہے، بہت اچھے کپڑے پہنے ہے اور بہت اچھا پر فیوم لگائے ہے جس کی مبک ہوا کی خوشبو کے ساتھ مل کراس کی ناک میں پہنچ رہی ہے۔ لڑکا پھراس سے کہتا ہے،'' شعشے حوصالوں''

ليكن كيوں؟

لڑکااس کے اوجہ کھلے بازؤں کی طرف ویکھتا ہے۔اور کہتا ہے'' تمہارے باز و بہت خوبصورت ہیں۔'' لڑکی باہر ہوا میں اڑتے پرندوں کی ڈار کو جوابھی ابھی گاڑی کے سامنے ہے گزری تھی، دیکھتی ہے اور پھر اپنے باز و دیکھتی ہے۔لڑکے کی بڑی بڑی خوبصورت آٹکھیں چک رہی تھیں۔ا ہے اچا تک وہ آٹکھیں بھی ایسے ہی اچھی گلتی ہی جیسے پرندے ابھی اڑتے ہوئے اے اچھے لگے تھے۔

شختے پڑھا کروہ اے متکرا کردیکتا ہے۔ وہ بھی متکرادی ہے۔ اور سوچتی ہے، یہ متکرا تا ہوا کتناا چھا لگ رہا ہے۔ لڑکا متکراتے ہوئے سوچتا ہے، نہ جانے کیا سوچ کر متکراری ہے، میں نے کوشش تو کی کہ میر اجہم اس کے جسم کو جھوجائے۔ لڑکی بندگاڑی میں اب ہم کر میٹوگئی ہے اور اب صرف لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہے جو بار بار اس کی طرف دیکھے جارہا ہے اور متکرا تا جاتا ہے۔

'' سمندرکیسا لگتاہے؟''لڑ کااس کی طرف جھک کراس طرح پوچھتا ہے۔جیسے سمندر کے بارے میں نہیں بلکدا ہے بارے پوچھے رہا ہو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ لاکی ادرسٹ کرسوچتے ہوئے کہتی ہے،'' بہت اچھا''۔اچھا کہتے ہوئے وہ یاد کرنے لگتی ہے وہ سمندر جو اس نے کالج کے ساتھ کپنگ مناتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ منظر آنکھوں میں بجرنے لگتی ہے اورلڑ کاسوچ رہا ہے یہ کتنی شاندار عمر میں ہے، اف۔ دونوں کے منھ سے ایک ساتھ اف کی آ داز تکلتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کود کیمتے ہیں۔ دونوں مننے لگتے ہیں۔

''کیوں ہنسیں؟''لڑکا ایک بار پھراس کی طرف قدرے جسک کر پوچھتا ہے۔ ''تم نے اور میں ایک ساتھ اف کی آ واز منہ ہے نکالی۔'' وہ ہنتے ہوئے کہتی ہے اور لڑکا تاسف سے سامنے دیکھنے لگتا ہے۔ایسے کیسے بتایا جائے ، یہ جھے اتنے خوبصورت جوان کواس بندگاڑی میں ذرامحسوس نہیں کررہی ہے۔اورلڑکی سوچ رہی ہے۔ چشمہ اس کے چہرے پراچھا لگ رہا ہے۔ووآ ہتہ ہے کہتی ہے،'' چشمہ تم پراچھا لگ رہا ہے۔''

لڑ کا گاڑی اور تیز کردیتا ہے کیسا لگ رہا ہے؟''وہ لڑکی کے چہرے پراپنی خوبصورت آ تکھیں نکا کر پوچھتا

' ''اچھا۔ بہت اچھا۔ ایک ہی لانگ ڈرائیو پر جانے کے لیے میرادل ہمیشہ چاہتا ہے۔ دیر تک گاڑی ایسے ہی اکیلی سڑک پرتیز چلاکرے۔''

لڑکا دل ہی دل میں بجھنے لگتا ہے وہ اپنے ہاتھ کولڑ کی کے کندھے پررکھنا چاہتا ہے۔لڑ کی کندھا دور سرکا دیتی ہے۔لڑکے کا ہاتھ گر جاتا ہے۔لڑ کا گرے ہوئے ہاتھ ہے دو ہارہ اسٹیرنگ پکڑ لیتا ہے۔ تم اسٹیرنگ پکڑنے کے بجائے میرا کندھا پکڑ رہے تھے''۔لڑکے واجھوسا لگ جاتا ہے۔

و وگاڑی روک دیتا ہے۔''تم سمندر پرمیر ہے ساتھ کیوں جار ہی ہو؟'' ''تھو منے۔''لڑ کی کندھےا چکا کر ہاہر دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔لیکن دل ہی دل میں بےز ارسی ہوتی ہے۔ ''صرف تھو منے؟''اپنی تو قعات کو چکنا چور ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔

" بال سرف محوضے بتم نے مجھ ہے ہی تو کہا تھا۔ ہم ایک دن سمندر پر محوصے چلیں گئا۔

" ہوں" ۔ او کا بہت غورے او کی کے بھولے بھالے سیاٹ چھرے کود تجمتا ہے۔ کرچہ جواب س کراس کا

''تم کیوں پوچھ ہے ہو؟''لڑ کی اس کے خوبصورت چبرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ '' محیک ہے، چلو ہم ہمندر کے کنارے گھو منے ہی تو جارہے ہیں''۔

'' چلو''گاڑی شورمچا کرا شارٹ ہوتی ہے۔اور پہلے سے زیادہ تیز رفتار ہوجاتی ہے۔

لڑکی اب جیپ سا دھے بیٹی ہے۔اور سوچ رہی ہے یہ بار بار کیوں بیسوال کرر ہاہے،ہم صرف گھو ہے جارہے ہیں۔خود کے کرآیا ہے، پہلے سے متلے کہ ہم گھو سنے جارہے ہیں۔

اسے لڑکے سے اپنی پہلی ملاقات یا داتی ہے۔ وہ اس کی دوست کا دوست تھا۔اور پہلی ملاقات ہیں ہی لڑکا یہ طے کر رہا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے جائیں گے۔لڑک سمندر کی ہمیشہ کی دیوانی بے سوچے سمجھے حامی بھر رہی تھی۔اور پھر وہ دن آپہنچا تھا جو پہلے سے طے تھا۔ ہیں سمندر پر اس کی گاڑی ہیں گھو منے جارہی ہوں جومیری دوست کا تھی۔اور پھر اسکے سے دور نہیں گئی تھی۔اور پھرا کیلے۔اس لڑکے کے ساتھ۔اس کی سوچیں دوست ہے۔وہ بھی گاڑی ہیں سمندر پر شہر سے دور نہیں گئی تھی۔اور پھرا کیلے۔اس لڑکے کے ساتھ۔اس کی سوچیں گاڑی ہیں بدلتے ہوئے کیئر کی طرح آگے جیجے ہوئے لگیں۔اس نے ایک اچئتی ہی نگاہ لڑکے پر ڈالی۔لڑکا بچھےزیادہ

بی خوبصورت ہے۔اس نے دل ہی دل میں اڑ کے کی کوبصورتی کی داودی ،اسے پی خیال بہت مجیب سالگا۔ لڑکا اس سے پہلے بےشار بار لاتک ڈرائیو پر بے شارگرل فرینڈ کے ساتھ تھو ما تھا۔ وہ ایسے مدہوش کردینے والے کھوں سے کئی ہارگز رچکا تھا۔جس میں اس کی پارٹنر ہر عمر کی لڑکی ہوتی ، جواس کے ساتھ جنسی طور پر لطف اٹھانے پربھی تل جاتی ،اس کے ہراشارے پرلیک کمبتی۔اس نے بیسو چتے ہوئے پلٹ کرلڑ کی کودیکھا جو ہاہر دیکھیر ہی تھی اورسوچ رہی تھی ہے میں نے غلط تو نہیں کیا۔صرف سمندر تھو منے کے لیے میں آئی دوراس اڑکے کے ساتھ آگئی۔اور اس خیال کے آتے ہی اس کے دل کا سار اِمنظر بدل گیا۔ وہ بجھنے سالگا۔اب نہ وہ پیڑ وں کود کیوری تھی اور نہاہے چیجے گزرتی ہوئی سوک کو۔اس نے دز دیدہ نظروں سے لڑکے کی جانب دیکھااور پو جھا:

" مِي شيشه كھول لوں؟"

" بإن جي ، كھول لين" لاكے نے نہ جانے كيوں لبك كرا سے جواب ديا لاكى خوش ہونے كے بجائے کھسیانی سی ہو کر بیٹھی گئی۔

ذرای کھلی کھڑکی ہے تھنے والی ہوانے اسے پھرا ہے ساتھ دوڑنے کا اشار و کیا۔لیکن اب و و گاڑی ہے باہرد کیمتے ہوئے بھی اور تیز ہواکوا ہے چہرے پر تڑا تڑ پڑتے ہوئے بھی گاڑی کے اندر کی فضا میں دیک ہی رہی تھی۔ لڑ کا سوچ رہا تھا اس تبدیلی پر کیا کہا جا سکتا ہے۔ کیا ڈرگنی یا پیمبرے وجود سے دانف ہوگئی ہے؟ ابھی کتنی غافل بیٹھی تھی، جیسے میں ہوں ہی نہیں ۔صرف گاڑی اے بھائے لئے جارہی ہے۔

اور پھرلڑ کے کی منزل آخمی۔گاڑی رک گئی۔ وہ پانی کی پوس گاڑی کی چپلی سینہ ہے نکا لئے کے لیے پیچیے کی طرف مڑتا ہے۔اورا پے جسم کے بوجھ کو بہت ملکے ہے لڑکی کے جسم سے نکرا تا ہے۔لڑکی درواز و کھولئے کے ارادے ہے مڑنا چاہتی ہے اور اس بوجھ سے بچنا چاہتی ہے لیکن وونا کام رہتی ہے۔ وواپی طرف کا درواز و کھولنا چاہتے ہوئے بھی نبیس کھول پاتی ۔اڑ کے کے جسم کی خوشبواس کے نتنوں سے اس کے دیاغ میں داخل ہوتی ہے۔اور اب توویسے بھی گاڑی رک چکی تھی۔ سامنے سے سمندر کی ممکین ہوا سمندر کے پانی کی آواز کے ساتھ اس کے کانوں ے تکراتی ہے۔ اڑے نے بوتل اٹھانے میں وقفه لیا تھا۔ اور جس ہاتھ سے لڑکی کو ورواز ہ کھولنا تھا ہو بینڈل کے ساتھ چیکا بی ره کمیا تھا۔

لڑکا پانی کی باتل اور مینڈ بیک لے کراڑتا ہے۔ وواے اڑتے ہوئے ایسے دیمنتی ہے جیسے پچھا! لسبا سغراس نے اس کے ساتھ طے ہی نہیں کیا ہو۔ پھرو ہاپنے لیے اے در داز و کھولتے ہوئے دیکھتی اور چھوٹے مجمونے قدموں سے اس کے چیچے چلے پڑتی ہے۔اورسوچتی ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ اچا تک سب تبدیل کیوں ہوگیا۔ ابھی تو وہ ہوا کے ساتھ اڑی جار ہی تھی۔

لڑکا تیز تیز قدموں ہے چل رہا تھااورمشکرا کرا ہے دیکیدر ہاتھا۔ و مسکرانبیں رہی تھی اس ریہ کو جو اس کے جوتوں میں کھس رہی تھی اور اس کے تکووں میں گدگدی کر رہی تھی۔ وہ اس ہے محقوظ ہونے لگی لڑ کا ایک بار پھر سمندر کی طرف بڑھتے ہوئے الجھنوں میں پڑر ہاتھا اب ریت سے خوش ہور ہی ہے۔اس کو میں بالکل نہیں آ رہا۔ الركيان اس كے ساتھ بيدونت كرارنے كے ليے تركى بيں۔ اس كے ساتھ يہاں آنے كے كيے كيے بہانے : حوندتى ہیں۔اے کیے کیے رجماتی ہیں۔وہ کی کوٹال دیتا ہے،اور بھی مزے لیتا ہے۔ یہ ویتے ہوئے وہ آگے بز ھ کیا۔ اوک ایک مرے ہوئے کیکڑے کواپنے ہاتھ می پکڑے اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔'' میں نے ریت سے ایک مرا ہوا کیکڑا ''لعنت!''اس نے اس آواز پر پلیٹ کردیکھا۔'' ہوں، میں مہیں یہاں اتنی دورای کئے تو لایا ہوں کہتم م عموے کیزے سے کھیلو۔"

لڑکی کیکڑ ہے کی موت کی ذ مہدداران گاڑیوں کوشہرار ہی تھی ، جو یہاں بے دھڑک ان کی و نیامیں چلی آتی ہیں۔لڑ کا ایک بار پھرتاسف سے اے دیکھتاہوا آ گے بڑھ رہا ہے۔اور وہلا کے اور اپنے درمیان دوئ کے موہوم سے دھا گے کوٹو نے ہوئے و کھے رہی ہے۔ اورسوچ رہی ہے ، مال سے کہتی تھی میں ہر کام بے سو سے سمجھے کرتی ہوں۔ بالکل ہے وقو ف ہوں۔

لڑ کے کی ایک اورمنزل آئٹی۔وہ اپنی ہٹ کے پاس پہنچ کمیا تضااورا سے کھول کرا ندر داخل ہور ہاتھا۔لڑکی تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی لیکن پھر کمرے کے باہر ورائڈے کی چھوٹی ہے بیٹے پر بیٹے گئی۔وہ اب سمندرو کیھنے لگی۔ جوغراغرا کراہے و کمچەر ہاتھا۔ دورے اس کی موجیس وہیل مجھلیوں کی طرح تلے اوپر لدی ہوئی آتی اور ساحل پر آکر ا یسے گرتیں، جیسے اے کیا کھا جا کیں گی۔ اس نے آئکھیں موندلیں۔ میں نے ساری رات اس سمندر پر کھو ہے اور یانی ے کھیلنے کا خواب دیکھا تھا۔ بیسمندراب کیسا لگ رہا ہے۔سارامزایہاں پہنچ کرنہ جانے کیوں اس ریت کی طرح کر کراہو گیا جوہوا کہ ساتھ نہ جانے کب اڑ کراس کے ہونٹوں سے چیک گئی تھی۔وہ بینچ پر جیشے رہی۔

لڑ کا ہٹ میں جا کروا پس نہیں آیا تھااس نے ساحل پر دیکھا۔وہاں پچھے بچے اورعورتیں ایک دوسرے پر پانی چینکتے ہوئے گزرر ہے تھے۔وہ بھی ساحل پرایسے ہی دوڑ تا جا ہتی تھی۔نہ جانے بیلا کا کہاں چلا حمیا۔ابھی وہ بیہ سوچ رہی تھی کے لڑ کے نے کمرے کے دروازے سے رنکال کراس سے کہا،'' آؤفر لیش ہوجاؤ۔''

'' فریش تو ہوں ،گھر ہے منہ دھوکر چلی تھی۔''

لڑ کا اس کا جواب من کراس بھنے پر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا جس پر وہ بیٹھی ہو کی تھی۔اس نے کھسکنا جا ہا۔ لیکن بیج ختم ہو چکی تھی۔ و واڑ کے ہے جڑی بیٹھی رہی۔اڑ کے کی یانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔اس نے بوتل منہ میں لگا گی اورغث غث بیتی چلی تی ۔ لڑ کا ایک بار پھر تلملا کراہے و کھے رہا تھا۔ لڑکی کی بے ساختہ حرکتیں اس کے اندر الجھن کے ساتھ ایک عجیب نتی سی خوشی بھی جیموڑ جاتی تھیں جن ہے وہ پہلی بار دو جا رہور ہاتھا۔

لڑک سوج رہی ہے،اےلاکے ہے جڑ کر بیٹھنا پڑ رہاہے۔اگر میہ کچھے ہٹ کر بیٹھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سامنے ہے گزرنے والے لوگ بلاوجہ میں ویکھنے لگے ہیں۔اے یادآیا ،ایک قلم میں ہیرو، ہیروئن ہے جڑا ہیٹھا تھا ادر....وہ یا دکرتے ہی وہ وہاں ہے اٹھی اور ہٹ کی بالکونی کو پکڑ کر کھڑی ہوگئی۔لڑ کا خوش ہو گیا۔تم کوآخر میرے جسم نے جگاہی ویا۔

کیا ہوا؟''اس نے سوال کیا

'' پچھنیں جھے یا دآ گیا''

'' کیا؟''لڑ کا منہ کھو لے کسی جیران کن جواب کے انتظار میں بھی تھا

'' یہی کہ ہم کوئی ہیر دہیر دئن تونہیں ہیں جو یوں سب کے سامنے جڑ کر بیٹھ جا کیں ۔''

لڑ کا دل ہی دل میں اپناسر پیٹ رہا تھالیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اور تھوڑی دیر چینچ پر بیٹے رہنے کے بعد

دوبارہ ہٹ میں چلا گیا۔

لڑکی دوبارہ بیٹے پر بیٹھ کرساحل کی طرف دیکھنے لگی جہاں اب بہت سے لڑ کے فٹ بال تھیل رہے تھے۔

وہ انہیں حسرت ہے ویکھنے تکی۔ میں بھی تو یہاں یہی سب بچھ کرنے آئی تھی لیکن یہ...وہ اس لڑ کے کے بارے میں سویے تھی جوابھی اس کوآ تکھیں بھاڑے گھورتا ہوا ندر گیا تھا۔نہ جانے کیسی خفیہ خفیہ ی حرکتیں کررہا ہے۔اور بیسو چنے ہوئے انجائے خوف کی جمر جمری سی اس کے بدن میں اٹھی۔وہ روہائسی ہوگئی۔لیکن پھران لڑکوں کی طرف اس کی نظر چل تی۔وہ پھران کے کھیل میں تم ہوگئی۔

لڑکا اب شاید آخری وار کے لیے تیار ہوکر آھیا تھا۔اس نے سوئمنگ کاسٹیوم پہن رکھا تھا اس کا سفید چكىلا بدن سرخ كاستيوم ميں ايسا لگ ر باتھا جے ابھى ابھى وہ يانى ميں رہنے والى جل پريوں سے تعيلنا ہوا با ہر آيا ہو۔ اور اب اس كے سامنے كم وا ب راؤكى نے آئى سيس جھيك چھيك كرا سے ديكھا۔ اس كى سفيد دودهيا رانوں پرسنبرے بال اور کسی ہوئی پیڈلیاں ،او پر سے بیجے تک ایک نظر ڈال کر تکر تکراس کے چبرے کود کیمنے تکی۔اب بیکیا جا ہتا ہے؟اس کے اس طرح و مکھنے سے لڑکے کے رگ ویے میں بجلیاں کوند گئیں۔اس کی ٹائلیں کا پینے لگیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ،اس کی آواز بھی اس کے کانوں میں پینج رہی تھی۔اس نے اس کے جسم کوساکت کردیا۔

لوکی کہدری تھی ،'' تم نے بید کیا پہن لیا ؟ تنہیں نہانا تونہیں ہے۔ اور پھر بید بچوں جیسے کپڑے!''ہنسی اس کے منہ ہے پھوٹ پڑی تھی اوروہ بنس رہی تھی ۔ لڑکا تھوڑی دیراس کی بنسی کود کیستار ہا۔ اے لگا جیسے اس کے کا نو ل ہے وحوال لکل رہا ہو۔ وہ تیزی ہے کمرے میں چلا گیا۔ اورائری اس کے صلیے کو یا دکر کے بشتی رہتی۔ اس کی بنسی کی آوازین کرفٹ بال کھیلتے ہوئے لڑکوں نے فٹ بال اس کی طرف اچکا دی۔اس نے فٹ بال کوز مین پر گرنے نہیں ویا اور ا چک کراین بانہوں میں لے لیا۔اب وہ ان لڑکوں کے ساتھ ریت پرلوٹ لوٹ کرفٹ بال کھیل رہی تھی اور سوج رہی محى اتى دىر سے اس طرح سمندر پر كھيلنا جا ہتى تھى ليكن بينا سمجھ....

لاکا کیڑے پہن کر باہر آھیا تھا۔ اور اے تھیلتے ہوئے ویکھنے لگا، پھراس نے کمرے کو تالا لگایا اور اپنا ۔ بینڈ بیک کاندھے پر ڈال کراس کی طرف بردھا۔اوراس کی انگلی اس طرح پکڑی جیسے جارسالہ پکی کوریت میں کھیلنے ے منع کررہا ہو۔'' چلو واپس چلیں''۔اوروہ دلبر داشتہ اپتے ساتھ کھیلنے والے ساتھیوں کو خدا -افظ کہہ کراس کے ساتھ گاڑی میں بینے حتی۔

لڑ کا گاڑی چلار ہاتھاا ورتمام ون کے ضا<sup>کت</sup>ے ہونے پر چچ وتا ب بھی کھار ہاتھا۔ پورے راستے اس نے لڑگی کی طرف و یکھا بھی نہیں ۔

کین لڑکی لا تک ڈرائیو کی اس سیر پرلڑ کے کوتشکر ہے۔ دیکھے رہی تھی۔ لڑکااس کے دیکھنے پر اس کے کھلتے ہوئے چبرے پر نظر ڈال دیتا مگر یوں جیسے وہ اس کے ارادوں کی مخلست کی ذ مددار ہو۔

گاڑی ہے اتر تے ہوئے جب وہ ہنتے ہوئے اے خدا حافظ کہدرہی تھی ۔ تؤ وہ سوچ رہا تھا کہ عورت کی گولٹرن ایج وہی ہوتی ہے جب وہمر دے جسم کومحسو*س کرنے لگے۔* 

# تین ٹانگوں والی ریس

#### عذراعياس

یان داستانوں میں ایک داستان ہے جو فرضی نہیں ہے ، جو میں لکھنے جارہی ہوں اور جو میں لکھتی رہوں گی۔ بچھے یا د ہے وہ گلی ، اور وہ ریت ہے بھری سڑک جس پر ہم بہت ہے بچے کھیلتے تھے۔شام ہوتے ہوئے وہ اپنے گھروں ہے نہا دھوکر نکلتے اور سڑک کے نیچوں بچ جمع ہوجاتے ۔ سب سے بسلے ایک دوسر سے کپڑے و کھتے۔ جس کے زیادہ ایچھ نظر آتے یا جو اپنے کپڑوں بھی زیادہ اچھا نظر آتا ، ہم اس کو آنکھوں بی آنکھوں میں داور ہے ، پھر یہ ہوتا کہ جو ہم میں ہے زیادہ اچھا لگا وہ اس دن بلاوجہ بی سب سے زیادہ پکارا جاتا ہم میں ہوتی کہ بھی جس کے ساتھ یہ ساک ہوتا کہ ہوتا کہ ہم سب کی یہ کوشش ہوتی کہ ایچھے جوتے اور ساتھ یہ بیٹوک ہوتا ، وہ جان رہا ہوتا کہ آئر وہ اچھا لگ رہا ہے ، لبندا اکثر ہم سب کی یہ کوشش ہوتی کہ ایچھے جوتے اور ایچھا کپڑے بہن کر ہرشام گلی میں اتراکریں ۔ یہ ہوتار ہتا۔ ہماری دوستیاں بھی گھٹتی اور بڑھتی رہتیں ۔ ہمارے کھیل دوز نے نے ہوتے اور ہم بہت سے کھیل کھیلے ہوئے اکثر یہ بھول جاتے کہ ہم میں سے آئ کا ہیردکون ہے ۔ اکثر گھروں کو واپس جاتے ہوئے ہم اسے صاف نہیں رہتے ۔ لیکن جوصفائی یا اچھے لگنے کے نہر پہلے لے جاتا وہ آئکھوں ہی میں داولیتا رہتا۔

 مرخ این کی طرح اکثر نظر آتی تھی۔ لیکن خیر، آج رانونمبر لے گئی تھی اوراب سب رانو کے گر دجمع تھے۔ رانو کے اسکول میں آج تھیل کا دن تھااوراس میں و وایک نیا تھیل سکول میں آج تھیل کا دن تھااوراس میں و وایک نیا تھیل سکول میں آج تھیل کا دن تھااوراس میں و وایک نیا تھیل سکول میں آج تھیل کا دن تھی ایک لڑکی ایک ایک ایک ایک لڑکی گا تک ایک لڑکی کی ٹانگ ایک دوسرے سے باندھ کر دوڑ لگائی جائے گی۔ جوآ کے نکل جائے گا و وہارے ہوؤں کی پیٹے پر سواری کرے گا، یا پھر دوسرے دن اپنی پاکٹ منی ہے، جواسکول جاتے ہوئے ماتی ہے، ٹافیاں کھلائے گا۔ یہ طے ہوا اور جوڑے بین گئے اور دوڑ شروع ہوگئی۔ میری جوڑی ، مبز آنکھوں والے رچم کے ساتھ بی تھی ۔ رچم و بلا پتلا ، کبی گرون والا اور ملکمی ہے جلد والا اور ملکمی ہونے کی جلد والا ، رانو کا بھائی تھا۔

وہ اپنا ساتھی مجھے بنآ و کھے کرتھوڑا سامسکرایا بھی تھا۔ میں بھی مسکرا دی تھی۔ فیصلہ را نونے کیا تھا جو ب کو
آج اچھی گئی تھی۔لیکن جب دوڑ شروع ہوئی تو میں اور را نو کا بھائی ہر بار جیتے ۔ میں بھی را نو کے بھائی کی طرح کمی ،
پٹلی اور سرخ جلد والی تھی۔اس کھیل میں بہت مزہ آتا۔اب اکثر یہ کھیل کھیل جاتا۔ یہ جوڑی ایک دوسرے کے نام
سے پکاری جاتی ، بلکہ اب تو ہر کھیل میں را نو کا بھائی میر اپارٹنر بنتا۔ یوں بھی ہوتا جب ہم بچوں کا کھیلنے کو دل نمی جا بتا تو
جوڑیوں میں اس طرح بٹ جاتے جس طرح بہلے دن ہے تھے۔اورادھرادھرکی کہانیاں ایک دوسرے کو ساتے ۔

۔ یہ ہوتے گئے اور اس بڑے ہوئے کے دوران میہ بھی جانے گئے کہ پارٹنز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیکن ہم سب کو شاید و ہ ہوتے گئے اور اس بڑے ہونے کے دوران میہ بھی جانے گئے کہ پارٹنز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیکن ہم سب کو شاید و ہ کڑکی بھی نہیں بھولی جس نے ایک شام مجھے دھکا دیا تھااور را تو کے بھائی کواپٹایا رٹنز بتایا تھا۔

رانو کی پھوپھی زاد دوسر ہے شہر میں رہتی تھی اور بھی بھی ہمار کے تھیکوں میں شریک ہوتی تھی۔ و و جب آتی ،اکثر مجھ سے لڑنے پرتلی ہوتی اور لئے کہ اے معلوم تھا کہ اس کے نہ ہوتے ہوئے میں رانو کے بھائی کی پائنر بن

جاتی ہوں۔ہمارے و وکھیل اگر چہ اب ختم ہو چکے تھے لیکن اب بھی بھی اسکول یا کالج جاتے ہوئے اس سڑک کو پار كرتے ہوئے جب ہمارى ايك دوسرے سے ثر بھيٹر ہوتى اور جواچھا لگ رہا ہوتا اس پرویسے ہى آتھوں ہى آتھوں میں پہندیدگی کی نگاہ ڈالتے اور داودے رہے ہوتے۔

اب بے پناہ کتابوں کی پڑھا گی نے ہمیں جمعی جمع ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔اب کوئی ہیرونہیں بن سکتا تھا۔ وقت بھی بہت ساگز رحمیا تھا۔ پھر تو یہ بھی ہے نہیں چل سکا ،کون کبال گیا۔اب بس میہ ہوتا کہ اس سڑک پر کسی گھر میں کی شادی بیاہ میں جب جمع ہوتے ہوا یک دوسرے کو پہچان کر ہنس دیتے۔

الیں ہی کسی شادی میں مجھے پیتہ جلاتھا کہ رانو کی پھوپھی زاد کی شادی ہوگئی۔رانو کی پھوپھی زاد ،رانو کے بھائی کواپنی زندگی کا پامٹر بنانا جا ہتی تھی ،لیکن رانو کی مال اور اس کی مال کے درمیان ہمیشہ کی ان بن نے رانو کی پھوچھی زاد کوکہیں دور دیس بھیج دیا۔ جہاں رانو کی پھوپھی زاد کلس کلس کرزندگی گزارنے لگی۔ رانو کا بھائی، اب چوڑا چکلا، تا نے کے برتن جیسا گول منہ والا، مجھے اکثر سوک ہے گزرتے ہوئے نظر آتا ہے جب مجھے ملتا، میراول اندر ہی اندر کھو لئے لگتا کیکن رانو جب مجھے بھی سڑک پرملتی تو اپنی پھوپھی زاد کے بارے میں ضرور بتاتی ،جس کے لیے اس کے بھائی نے پہلیس کیا تھا۔اوراس کروسے کے باوجوداے دوسری جگہ بیاہتے ہوئے ویکھتار ہاتھا۔

پھرا یک دن رانو سے پتہ چلارانو کی پھوپھی زاد بھاگ کرآ گئی تھی۔وہ اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا جا ہتی تھی جس کے ساتھ زیر دستی با ندھ دی گئی تھی۔'' شاید بھائی نے اے کوئی امید ضرور دلائی تھی ،ور نہوہ...''

'' ورنه کیا؟''میں نے دھیے جیرت سے یو چھا۔

'' ورندو ہائے شوہرے طلاق نہیں ماتگتی۔اس کے تین بیچ بھی ہو گئے تھے۔''

'' پھر کیا گھر والے سب اس کے خلاف ہو گئے تتھے ۔لیکن ایک رات جب بھائی بھی گھر والوں کی طرف ہو گیا۔اس رات میری پھوچھی زادنے زہر کھالیا''۔

'' کیا؟''میری جیرتاب چیخ رہی تھی۔

'' ہاں، یا شاید سب نے مل کر''۔رانو روتی ہوئی اب اپنے رائے پرچل پڑی تھی۔اور میں اس کی پیٹے حجث ہے میں غائب ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔

ایک شام جب میں گھرے باہر کھڑی اس سڑک پر نتھے بچوں کو کھیلتے ہوئے و مکے رہی تھی۔ پھر میں ان بچوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ان ہے پوچھر ہی تھی،'' تم تمین ٹائلوں والی ریس کھیلتے ہو؟'' وہ پوچھ رہے تھے'' تین ٹائکوں والی ریس کیا ہوتی ہے؟''اور میں خوش ہور ہی تھی۔ یہ ابھی تک نین

ٹانگوں والی ریس کے بارے میں سیس جانے...



Raja Rao is perhaps the most brilliant and certainly the most interesting writer of modern India - New York Times Book Review

#### راجاراؤ

میراجنم ۵ نومبر ۱۹۰۸ کومیسور کے حسن نامی گاؤں میں ہوا تھا جوکر ناتک کے مشہور مقام موئی ھلا' کے نزد یک بی ہے۔

آج جب میں بیسو چنا ہوں کہ پچپلی آدھی صدی میں نے کیسے مختلف حالات میں گزاری ہے تو جمرت ہوتی ہے۔ میرے باپ دادانے مجھے بتایا کہ میں بھارت کے ایک بہت بڑے عالم فاصل خاندان کا ایک فردہوں ، وہ خاندان جس میں دیدانت کے بڑے بڑے پنڈت گزرے اور جنھوں نے ریاست دھے تکر کی بنیا در کھی تھی۔ خاندان جس میں دیدانت کے بڑے بڑے ہے۔ اندال حمد ستہ صبح سے دیشر کی سے اندال ایشرکی ا

میرے داداایک وضع داراور بااصول برهمن تھے۔ مبح سویرے اٹھ کروہ بڑی با قاعدگی ہے پوجا پاٹھ کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھرکے ساتھ ہی ایک شیو مندر تھا۔ مندر کی دوسری طرف ایک بڑی دھرم شالاتھی۔ سب سے پہلے میرے دادا پاس کی ایک ندی میں نہانے لئے جاتے تھے۔ اس کے بعد ضروری کامول ہے فارغ ہو کر جب وہ مندر میں جاتے تھے واس دفت تک میں بھی جاگ چکا ہوتا تھا۔ میں دادا کے ساتھ ہولیت اور مندر میں پوجا پاٹھ دیکھا۔ اس کے بعد داد دھرم شالا میں جاتے۔ اس دھرم شالا میں باہر ہے آئے سادھوسنت اور بڑے بڑے پیڈت بھی ظہرا کرتے تھے۔ دادان ہے دھرم کی بات کرتے تو میں چپ چاپ سنتار ہتا۔ اس طرح میرے بچپن کے تین مرکز بنے رہے، گھر، مندر اور دھرمشال ان تینوں کی یاد کے ساتھ میرے دل میں آج بھی اپنے دادا کی یادموجود ہے۔ جھے معلوم ہے کہ بھی پراپنے داد کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔

اپنے داد کی بہت کی باتنیں مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہیں۔مندراوردھرمشالہ سے گھرواپس آگروہ پھر دھیان میں مگن ہوکر بیٹے جاتے دو پہر کے ایک ہبجے وہ سادھی ہے اٹھتے۔اس وقت کوئی نہکوئی باہر کا یا گھر کا آ دمی آھیں کھانا دیتا۔ کھانا شروع کرنے ہے پہلے وہ دومٹھی اناج اپنے ہاتھوں سے پرندوں کے لئے ایک چیوتر سے پر پھیلا دیتے۔وہ پاس ہی جیٹھے رہے ادر پرندے ان ہے ڈرے بغیر دانہ بھتے رہجے۔ جب پرندے کھا پی کراڑ جاتے تو

میرے دا داا پنا کھا ناشروع کرتے تھے۔

میرے پتا ہے بھائی بہنول میں سب سے بڑے تھے اور میں ان کی سب سے بڑی اولا دھا۔ اس کے گھر میں مجھے بہت لاڈ پیار حاصل تھا۔ میرے پتا کا کنیہ کانی بڑا تھا۔ میرے دو بھائی اور سات بہنیں تھیں۔ میرے دادا تو گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے بزرگوں کے حیدرآباد جا کر رہنے کی کہانی خاصی دلچیپ ہے۔ ۱۸۹۰ میں میرے دادے ایک بھائی کومیسور چھوڑ کر حیدرآباد چلے جانا پڑا۔ اس کا بڑا سبب کہانی خاصی دلچیپ ہے۔ ۱۸۹۰ میں میرے داداد کیلئے میں بڑے نوبھور ترحیدرآباد چلے جانا پڑا۔ اس کا بڑا سبب تھاان کا ایک عورت سے عشق ، میرے یہ چچیرے داداد کیلئے میں بڑے نوبھورت تھے۔ ان کی آواز بھی بڑی مدھرتھی۔ کرنا تک شکیت کے وہ ماہر تھے۔ گاتے تو سال بندھ جاتا۔ آٹھیں اپنی اس خوبی کا پوراعلم تھا۔ ان کی جسمانی خوبھورتی اور مدھرآ داذ سے عورتیں ان کی طرف مائل ہوتیں اور عورت ان کی سب سے بڑی گزوری تھی۔ ایک عورت کی کشش بی سے دو کنے سمیت حیدرآباد چلے گئے۔

ایک بارا پنی مجبوبہ کے لئے پچھزیورات خرید نے کی غرض ہے وہ میسور گئے اور وہاں پچھا ہے واقعات چیش آئے کہ میر ہے پچیزے دادا کو وہاں ہے جان بچا کر بھا گنا پڑا۔ وہ بھی اس طرح کدان کے لئے دوبارہ میسور جانا خطرناک ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک ناول بیں اپنے اس چچیزے دادا کو ایک کردار کے روب میں چیش کیا ہے۔ شکیت خطرناک ہو گیا۔ میں نے ایک ناول بیں اپنے اس چچیزے دادا کو ایک کردار کے روب میں چیش کیا ہے۔ شکیت اور عورتوں کے رسیا اس کردار کا نام میں نے رکھا ہے گئا ۔ ان چچیزے دادا کے علاوہ میں نے شاید ہی کہی کسی رشتہ دار کوا پی تج بروں میں کردار کے روپ میں چیش کیا ہو۔

میرے داد ایک ایجھے وکیل تھے۔ انگریزی ادب، انگلتان کی تاریخ اور انگریزی قانون۔ ان سب کا خوب اچھا مطالعہ انھوں نے کیا تھا۔ انھیں انگریزوں کے انصاف پسندی اور قانون پر بہت زیادہ اعتاد تھا۔ وہ دعویٰ ہے کہا کرتے تھے کہ انگریز نج مجھی ہے انصافی کر ہی نہیں تکتے۔ وہ میسور میں پرکٹس کرنے لگے اور انگی پرکٹس چک بھی گئی۔

ایک باروہ ایک اگریز کی عدالت میں چیش ہوئے۔ وہ جس مقدے کی پیروی کررہے تھے اس میں ذرا بھی البحین نہتی۔ اورانھیں یقین تھا کہ انگریز نج انصاف ہے کام لےگا۔ لیکن ہوا بالکل اس کے الٹ۔ نہ جانے کس وجہ سے اس انگریز نج نے انصاف نہ کیا۔ میرے دادا کو اس سے تھیس پہونچی۔ بیان کے لئے شاید زندگی کا سب سے براصد مدتھا۔ اس شام میرے دادا نہ کورہ بالا انگریز نج کے گھر اس سے ملنے گئے اور اس سمجھانے کی کوشش کی کہ کس براصد مدتھا۔ اس شام میرے دادا نہ کورہ بالا انگریز نج کے گھر اس سے ملنے گئے اور اس سمجھانے کی کوشش کی کہ کس مطرح اس کا دیا گیا فیصلہ قانون کی مخالفت کرتا ہے ، لیکن وہ ان کی بات نہ مانا۔ بہی غنیمت ہے کہ اس نے میرے دادا کو گھرے نکال نہیں دیا۔ وہ تو اس کے لئے بھی تیار ہو گئے تھے۔ اس دافعہ سے آخیس اتناد کھ پہونچیا کہ انھوں نے ہمیشہ گھرے نکال نہیں دیا۔ وہ تو ل نے ان پر بہت دباؤ ڈ الا کہ وہ اپنی چلی چلائی پرکٹس کو نہ چھوڑ میں گئین وہ نہ مانے اور اس طرح ہمارے خاندان کی روزی کا ایک اچھا خاصہ ذریعہ ایک دم ختم ہوگیا۔

تب ہمارے خاندان کے اکثر افراد مذکورہ بالا چچیر ے دادا کے ہاں چلے گئے۔ حیدرآ باد میں انھوں نے بہت جلد پیڑجما لئے ۔بعض کواونچی سرکاری نوکریاں بھی ٹل گئیں۔

جب میں چھسال کا ہوگیا تو میری تعلیم کے خیال ہے میرے دادانے مجھے بھی حیدرآ باد بھیج ویا۔ وہاں مجھے سالار جنگ کے مسلم پبک اسکول میں داخل کیا گیا جہاں حیدرآ باد کے معزز مسلمان گھرانوں کے بچے تعلیم حاصل کررہے تھے۔ میں اکیلا ہی ہندولڑ کا تھا۔ اس اسکول کے ماحول میں اسلامی اثر نمایاں تھا کیکن میرے پتا جی کا خیال تھا کداس اسکول کے ماحول میں اسکول کے ماحول میں اسکول کے ماحول میں بچھے تہذیب اور شائنگی کی تعلیم انچھی ملے گی۔ اس اثنا میں پچھے تہذیب اور شائنگی کی تعلیم انچھی ملے گی۔ اس اثنا میں پچھے تسکرت تو میں سکھے ہی چکا

١٠٢ ليميتان

تھا، حیدرآ باد میں بھی میں منتکرت پڑھتار ہا۔ کنڑمیری مادری زبان تھی اور حیدرآ بادمیں میں نے اردویا ہندوستانی سکھنے کی تھوڑی بہت کوشش بھی گی۔

ا پنا پہلاطبع ذاد مضمون میں نے پندرہ یا سولہ سال کی عمر میں لکھا جو انگریزی میں تھا۔ جب میں حبیدرآ یا و ے میٹرک پاس کر چکا تو مجھے اعلی تعلیم کے لئے علی گذرہ یو نیورٹی بھیج دیا تھیا۔ ان دنوں میری صحت بہت اچھی نہتھی۔ میرے کھر والوں کوڈ اکٹرنے بتایا کہ اگر مجھے حیدرآ باوہی میں رکھا گیا تو میں تپ وق کا شکار ہوسکتا ہوں۔ پچھاس طرح ے آٹار اُنھیں دکھائی دئے تھے۔ اس لئے مجھے ثنالی بھارت کے کسی صحت افزاشپر میں رکھنے کا فیصلہ ہوا اور علی گڈھ یو نیور پی بھیج دیا گیا۔ یول بھی ان دنوں حیدرآ با داور علی گذرہ یو نیورٹی کے باہمی تعلقات بہت گہرے تھے۔اس طرح میں ایک اسلامی مرکز ہے دوسر ہے اسلامی مرکز میں پہونج سمیا۔

تکر جوں ہی میری علیحدہ شخصیت کی نشو ونما ہوئی ، میں نے محسوس کیا کہ دھرم مجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتا۔ دھرم کی طرف میرار جمان ہونے کا ایک سبب شاید سے ہمی ہوا کیلی گذھ یو نیورٹی پہو نیچتے ہی پروفیسر ڈکسن نے مجھے اپی طرف خاص طور پر مائل کرابیا۔ وہ شعبہ انگریز ی کےصدر تنے اور ادب کے لئے ان کا رجحان اورسو جھ ہو جھ دونوں غیر معمولی تھے۔ وہ اپنے شاگر دول میں ادب کے لئے خاطر خواہ نقط نظر اور ربحان دونوں پیدا کرنے کی حتی امکان کوشش کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں کی سوجھ بوجھ اور ذبانت ہے بھی وہ بہت جلد واقف ہو جاتے تھے۔اییا حخص اپنے شاگردوں کو پچھے بنا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر ڈکسن نے اپنے بہت سے شاگردوں کوادب کے لئے زاویہ نگاہ دیا۔ مجھ پر پروفیسر ڈکسن کا اٹر بہت زیادہ پڑا۔ میں تو یہاں تک کہدسکتا ہوں کہ لکھنے کے لئے میرے انوٹ میلان کا آ غاز پروفیسر ذکسن ہی کی بدولت ہوا۔میرااد بی رجحان انھی کا بنایا ہوا ہے۔ انھیں کے زیراٹر میں انگریزی لکھنے لگا۔ انمی کی اصلاح پر میں نے فرانسیسی علی اور شاید انمی کی تحریک ہے میں فرانس کی طرف راغب ہوااور اے پیار کرنے لگا۔ بعد میں پر وفیسر ڈکسن لا ہور کے گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے پر وفیسرمقرر ہوئے۔ان دنوں میں ان کے پاس لا ہور بھی گیا تھا۔ پر وفیسر ڈکسن کے زیراٹر ہی میں نے علی گڈھ میں اپنا پہلا ناول نکصا تھا۔علی گڈھ میں احمرعلی اور میں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ہم دونوں پر وفیسر ڈکسن کے شاگر دیتھے۔آج احماعلی یا کستان کے مشہور مصنف ہیں۔

علی گذھ یو نیورٹی ہے تعلیم پوری کرتے ہی میں نے فرانس جا کرر ہے کا پکااراوہ کرلیا۔ای اثنامیں ہندو وحرم اور اسلام کے بگڑے ہوئے روپ بھی میں نے اچھی طرح دیکھے لئے تتھے۔ اپنی جنم بھوی میں میں نے برحمموں کی جو خراب حالت دیکھی تھی ، اس ہے مجھے اپنے وطن ہے بے زاری سی پیدا ہوگئی تھی۔میرے دادا سے برهمن تھے اور میں ان ہے بہت متاثر بھی تھا۔لیکنِ مندراور دھرم شالہ میں جس طرح لا لچی برهمن کھانے پر**نو مے تھے،جس طرح وہ** جمانول ہے رو پیوں ،آنوں اور پیپوں کی بھیک ماتکتے تھے ،اورسب ہے بڑھ کرشر ادھ کے دنوں میں جس طرح ایک ا یک دن میں کئی کئی دعوتمی کھاتے تھے ، ان سب با تو ل کی بہت تکرو وتصویر میرے دل میں شبت ہوگئی تھی۔ پیر خیال کر کے بھی میرے رو تکنے کھرے ہوجاتے تھے کہ شراد ہ میں ہمارے بزرگ کیاا نہی لا کچی اور پیٹو برھمنوں کے وسلے ہے فیض حاصل کرتے ہیں! میرے دادا جب ان لا کچی برحمنو ں کے چرن چومتے تھے تو مجھے وہ منظر ہا قابل برداشت محسوس ہوتا تھا۔شرادھ کا وہ تصور بھی مجھ پرلرز ہ طاری کر دیتا تھا۔ میں جا ہتا تھا کہ اس ماحول ہے دور بہت دور بھاگ جاؤں۔اور جب ملک سے بھا سمنے کی خواہش ہوتی تو پر وفیسر ڈکسن کی ترغیب سے میر ہے سامنے مثالی ملک کے روپ میں فرانس بی آتا تھا۔خود انگریز ہوتے ہوئے انھوں نے مجھے فرانس سے پیار کرنا سکھایا تھا۔انھوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں فرانس میں گوشت تو کھانا پڑے گا۔ گوشت یا انڈا کھانے کا میں بھی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ جب انھوں نے پہلی بار مجھے گوشت کھانے کی صلاح دی تو مجھے کپلی حجبوث گئے۔ ان کے زور دینے پر ایک رات میں نے مرفی کے گوشت کاصرف ایک ٹکڑا کھایا۔ اس رات میں لحد بھر کے لئے بھی سونہ پایا۔ ایسا معلوم ہوتا رہا جیسے میرے ہیٹ میں ایک ساتھ مرفی کا پورا کنیہ گڑوں کوں کررہا ہے۔

فرانس میں جاکر ہے ہے جاؤٹ میں نے اور بھی کتنی آبائی رینوں کوتو ڑنے کی کوشش کی۔ اس بات میں شاید میر سے ساتھیوں کے رہن مین کا اثر بھی رہا ہو۔ یہ تھیک ہے کہ میں صرف دو سال ہی گوشت خور رہ پایا۔ گوشت مجھے بھی بہندنہیں آیا۔ زیادہ تر اس وجہ ہے کہ کھانے کے لئے جاتو روں کے بتیا کی بات مجھے بچی نہیں۔ برے کا گوشت سائے آنے پر مجھے چھرے کے بیچے میا تا ہوا بکراد کھائی دیئے لگتا تھا۔ فرانس جانے سے پہلے میں پھر سے پورا سبزی خور بن گیا۔ میں تو انڈے بھی نہیں کھا تا۔ شراب نہ چھونے کا عہد میں نے بھی نہیں کہیں ایتا۔ لیکن فرانس میں لوگوں کوشراب سے بدمست دیکھکر شراب کے لئے میرے دل میں نفرت پیدا ہوگئی۔

یونیورش سے تعلیم ختم کر کے جب میر سے سامنے نی زندگی شروع کرنے کا سوال آیا تو اپنے ملک کے حالات مجھے دم کھو نشنے والے دکھائی دئے ۔فرانس کیلئے میر سے دل میں محبت تھی۔اس اثنا میں میں نے فرانسسی ا دب کا جومطالعہ کیا تھا ،اس سے میر سے دل پر بیاثر تھا کہ دنیا بحر میں صرف فرانس میں بی رائتی کا گانہیں کھوٹنا جاتا۔ مولئیر کے ڈرائے'' دی میستھر وپ' کے ایک کردار سے میں اس قدرمتاثر ہوا کہ میں نے فرانس جا کرر ہے کا اراد ہ کر لیا۔ بھارت کا فد بھی اثر اور فرانس جا کر و ہاں ایک سادھو کا جون گزارنے کا اراد ہ کیا۔

آخر کار بیں برس کی عمر میں بی فرانس جا پہنچا۔ فرانس ہے آج بھی بچھے پیار ہے۔ لیکن فرانس ہے متعلق میر سے لڑکین والے تصورات کتنے عام بھے، اس کاعلم بچھے بہت جلد ہو گیا۔ شاید وہاں پہو نچنے کے ایک ہفتہ کے اندر بی میں نے محسوس کیا، جیسے میر اایک شاندارخواب ٹوٹ گیا ہو۔ بھارت میں رہتے ہوئے میں نے فرانسی بنے کی کوشش کی تھی لیکن فرانس میں بچھے ہی وقت رہنے کے بعد میں پھر سے بھارتی بنے لگا۔ میں تو یہاں تک کہ سکتا ہوں کے فرانس میں رہی بھارت کو پہیان یا یا، بھارت کو پوری طرح سمجھ یا یا۔

فرانس میں ایک خاتون ہے شناسائی ہوئی، جو بھی بھارت نہیں آئی تھیں، لیکن وہ دل ہے بھارتی تھیں، لیکن وہ دل ہے بھارتی تھیں، بلکہ بھارتی ہندو۔ بھارتی تدن اور بھارتی اوب ہے وہ بہت زیادہ اثر پذیر تھیں۔ بید خاتون جھے ہے بمریں بوی تھیں، لیک بھارتی ہندو۔ بھارتی تدن اور بھارتی اوب ہے وہ بہت زیادہ اثر پذیر تھیں۔ بید خاتون جھے ہے تا کا فرانسسی لیکن رفتہ رمارے درمیان دوتی اتن بڑھا کا فرانسسی بھی ترجمہ کیا جو وہاں بہت مقبول ہوا۔ بیرترجمہ یو گیرائ اروند کے انگریزی ترجمہ کوسا منے رکھ کر کیا گیا ہے اور فرانس بھی تک گیتا کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان سب بیں ہے زیادہ مقبول ہے۔

شادی کے بعد میں نے زورشور سے لکھناشروع کیا۔ اس دفت میری انگریزی پر میکا لے کا زبر دست اثر مقا۔ میں میکا لے بی کے انداز کو اچھاا نداز مانتا تھا۔ لیکن میری نیوی کی رائے تھی کہ بیا نداز ایک دم داہیات ہے۔ وہ فرانسسی ادب کی پر وفیسر تھیں۔ میری نیوی نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے ای انداز میں لکھنا ہے تو مجھے انگریزی میں لکھنا ہی چھوڑ دینا چا ہے۔ مجھ پر اس بات کا اثر پڑا اور تب میں اپنی مادی زبان کنز میں لکھنے دگا۔ میکا لے کا اثر تو اسلوبوں سے بھی میں ضرور اثر پذریر ہوا ہوں گا۔ جو بات شاید مجھ پر سے نہ گیا ہو، لیکن اس انتا میں انگریزی کے نئے اسلوبوں سے بھی میں ضرور اثر پذریر ہوا ہوں گا۔ جو بات

مجھے پھر سے انگریزی کی طرف تھینج لے گئی،وہ پیتھی کہ اپنی مادی زبان کے مقابلے میں مجھے انگریزی زبانِ بہت' مالدار' د کھائی دیتی تھی۔ مجھے بیاحساس ہوا کہ میں جو پچھے کہنا جا ہتا ہوں ، وہ صرف انگریزی میں ہی کہ سکتا ہوں ، کسی اور زبان میں نہیں۔ تب میں نے اپنی کنڑ تحریروں کا بھی انگریزی زبان میں ترجمہ کرلیااور ترجمہ ہوکروہ <u>مجھے</u>اورا چھی لگنے لگیں۔ میری بیاز واجی زندگی صرف دس برس تک قائم رہی۔اس کے بعد ہم دونوں نے باہمی رضامندی سے از دواجی تعلق کومنقطع کرلیا۔ تاہم ایک دوسرے کے لئے ہماری نیک خواہشات آج بھی قائم ہیں۔

ال ا ثنامیں میں جو پچھ کرتار ہاتھا ،اس ہے میں پوری طرح مطمئن نہ تھا۔ا ہے بھی کام مجھے پوری طرح مفید جان نه پڑتے۔ مجھے محسوں ہوتا تھا کہ میں خود اپنے اندر تک نہیں پہو نچ پایا ہوں ، میں خود اپنے آپ کونہیں پہچانتا ، مجصة خودا پني تلاش كرنى ب،اس كے بغير جو يجي ميں كرتا ہوں، جو يجي لكھتا ہوں وہ پورى طرح فائدہ مندنہيں ہويا تا۔ ای تلاش کے لئے میں • ۱۹۴ میں پھر بھارت واپس آ گیا۔میرے دل میں بچپین ہی ہے بنارس کے کئے گہریء قیدت بھی۔ آج بھی مجھے بنارس دنیا کاسب سے برتر مقام معلوم ہوتا ہے۔ میں بنارس پہنچا۔ وہاں میں نے ایک کمرے میں اپنے آپ کو ہند کرلیا اور بیسو چنا شروع کیا کہ مجھے لکھنا بھی جاہنے پانہیں؟ میری تحریر میں جب تک کچھے جان ندہو، جب تک میرے خیالات بوری طرح مفید ندہوں، اس وفت تک میرے لکھنے سے فائدہ ہی کیا؟ دس برس کی از دواجی زندگی کے بعد بھی روحانی تشکی ابھی تک ای صورت میں موجود تھی۔اس تنہا کمرے میں میں نے ایک بات پرغور کیا کہ میں مصنف بنوں یا ایک بیراگ سنیای ۔ میں نے سوچا کہ اس طرح چاروں طرف کے حالات کے بہاؤ میں بہتے جاناختم کرکے اب مجھے یہ فیصلہ کر لینا جا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔کئی دنوں کے مسلسل غور وفکر کے بعد

میں ایک فیصلہ پر پہنچا۔ یہ فیصلہ بیرتھا گداب میں کچھ بھی نہ کھوں گا جب تک مجھے اپنے اندرے آواز نہیں آتی ، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ میرا سوچنا مفید ہے، میں پچھ بھی نہیں لکھوں گا۔ اس ارادے سے مجھے ایک نامحسوس اطمنان حاصل ہوااور میں نے لکھناایک دم چھوڑ دیا۔ اس ارادے کے بعد میں بورپ لوٹ جانا جا ہتا تھا لیکن انگریزی سرکار نے میرا پاسپورٹ منسوخ کر

د یا۔ بیربهت اچھا ہوا کیول کہ جس تلاش میں میں بھارت گیا تھا ،آخر میں میری وہ تلاش اچا تک ہی بارآ ورہوگئ\_ مذکورہ بالا فیصلہ کے مطابق بوے آٹھ سال تک میں نے پچھ بھی نہ لکھا۔اس کے بعدایئے دوست ، ڈیوڈ میکارنو کی معرفت میں اپنے گروسوامی آتما نندے ل پایا اور انھوں نے میرے کتنے ہی شک رفع کردئے۔ یورپ میں شری آتمانند کے اور بھی کتنے ہی شاگر دہیں۔

ا پئے گرو دیوے ہدایت پاکر مجھے زندگی میں افادیت معلوم ہونے لگی۔ تب میں نے پھرے مصنف بننے کا ارادہ کیا۔اس ارادے کی بھیل کرنے ہے پہلے میں کوی کل گرو کالیداس کی اجین تگری میں گیا جہاں وہ عظیم فنکار لفظوں کو حقیقی معنویت دے یا یا تھا۔ وہاں مہاکل کے مندر میں میں نے اکیس دن حاضری دی۔

اس ا ثنامیں بھارت آزاد ہو چکا تھا۔ 9 مہواء میں میں فرانس واپس چلا گیا۔ ای سال میں نے پھر سے لکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے فلورنس میں بیٹھ کر میں نے بھارت کے بارے میں ایک کتاب تکھی جو بہت مقبول ہوئی ۔لندن کے انون میرے پبلیشر ہیں۔ میں انھیں ذاتی طور پر نہ جانتا تھا۔ اپنے ناول' کانتا پور' کا مسودہ مکمل ہوتے ہی میں نے ان کے پاس بھیج ویااور انھوں نے اے قبول کر لیا۔ میں نے اس کام میں کسی ایجنٹ سے یا دوست ہے مدد نہ کی تھی۔

۱۰۵ پېچان

افسانے کی طرف میزار جحان شروع ہی ہے ہے۔ میں نے اپنا پہلا افسانہ جاونی' کے نام ہے • ۱۹۳ کے قریب لکھا تھا۔ میں ان دنوں فرانس میں تھا۔حیدرآ باد کے بہت ہے دوست میرے پاس خط اور تنہنیتی کارڈ وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ جاونی میری ایک پرانی نوکرانی تھی۔ میرے فرانس پہنچنے کے دوسال کے بعداس نے ایک بہت اچھا، نیک خواہشات کا کارڈ میرے پاس بھیجا۔اس زیانے میں اس کارڈ پرتین آنے کے ٹکٹ لگتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ جاوی کی روز کی آمدنی صرف آٹھ آنے ہیں۔ای آٹھ آنے میں سے اس نے کارڈ خریدا ہوگا اوراس پر تین آنے کے نکٹ لگائے ہوں گے۔اس خیال نے مجھے بہت خوش کردیااور میں نے 'جاونی' کے عنوان سے ایک افسانہ لکھا جو بروا مقبول ہوا۔ ابھی تک مجھے بیافسانہ بہت پسند ہے۔

٣٤ - ١٩٣٦ ميں ميں نے بہت ہے افسانے لکھے۔ جہاں تک پبلیشر وں کاتعلق ہے، وہ ناول زیادہ پہند کرتے تھے کیکن مجھے ذاتی طور پرافسانہ بہت عزیز ہے۔

افسانے کو میں ادب کی سب سے تھن صنف مانتا ہوں۔میرا خیال ہے کہ سال بحر میں بہت کم اجھے افسانے لکھے جاتے ہیں۔ایک ادبی ماہ نامے کے ایم یٹرنے مجھے بتایا کہ وہ ہرمہینے ایک درجن سے زیادہ افسانے شائع کرتے ہیں تو مجھے اس سے بڑی جیرت ہوئی۔وہ اشنے افسانے کہاں سے تلاش کرتے ہوں گے!میرا تو خیال ہے کہ د نیا بحرمیں پورے ایک سال میں بارہ اچھے افسانے شاید ہی لکھے جاتے ہوں۔ بیٹھیک ہے کہ افسانے کے نام پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے۔سال بھر میں شاید ہزاروں چیزیں ایس لکھی جاتی ہیں جھیں' افسانہ' کہا جاتا ہے۔لیکن انھیں اجپھا افسانتبين كهاجا سكتابه

جیسا کہ میں نے ابھی کہا،ادب کی سب سے مخصن صنف افسانہ ہے بیتاول سے کہیں زیادہ مشکل ہے، ڈراے ہے کہیں زیادہ دفت طلب ہے اور شاعری ہے کہیں زیادہ شاعرانہ ہے۔ افسانے میں ادب کی سجی صنفیں اپنے خالص میں روپ میں شامل ہوگئی ہیں۔ ناول ، ڈرامہ، شاعری سبھی لیکن افسانے میں پیرسب صنفیں اپنی روشن تر صورت میں شامل ہوئی ہیں۔ ایک اچھا افسانہ اختصار کئے بغیر مختصر ہوتا ہے۔ ایک اچھا افسانہ شاعری ہے بغیر شعریت سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک احجھا افسانہ تمثیل ہے بغیر تمثیلی ہوتا ہے۔ افسانے کوتو واقعیت سے پُر بھی ہونا ہوتا ہے، وہ بھی حقیقت ہے بغیر۔افسانہ ایک ایسی صنف ہے جو انسانی زندگی اور قلب کی جذباتی سمتھیوں کو بہت آ سان انداز میں سمجھانے اوراس کا تجزید کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ بچھ لیجئے ، جیسے آپ کوصرف ایک تقریباً سیدھی لکیر کے ذریعیہ بی عظیم فن یارہ تیار کرنا ہے۔ای لئے میں کہتا ہوں کہ افسانہ ادب میں سب سے زیادہ دشوار اور سب سے زیادہ بنیادی صنف ہے۔

میراخیال ہے کدافسانے کی روح اس قدر کمال تک پہوٹے گئی ہے کدد نیا کے بہت اچھے افسانے آسانی ے انگلیوں پر گئے جا کتے ہیں۔اس ہے افسانے کی بھنیک یا افسانے کے آ درشوں کو بدلنے کا تو سوال بی نہیں پیدا ہوتا۔مزوای بات میں ہے کہ دنیا بھر کے پینکڑوں ہزااروں مصنف جن میں ہمارے ملک کے افسانہ نویس بھی شامل ہیں ، اس آ درش تک پہو ٹیخنے کی کم وہیش ہجیدگی ہے کوشش ضرور کررہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہرسال اتنی بردی تعداد میں افسانے لکھے جاتے ہیں۔اس صورت میں کوئی نقص یابرائی نہیں ہے۔

افسانے کی صورت میں تو تبدیلی آنے کا تو سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ ہاں اس کی تشکیل میں تبدیلی کا واقع ہونا فطری اور لازی ہے۔میراخیال ہے کے سیلنگر نے افسانے کو بہت سے نئے تصورات ہے روشناس کیا۔ اس نے چیخو ف اورمو پیاں کےاسلوب کواور زیاد ورتہ تی دی ہےاورا سے زیاد و پر چیج بھی بنادیا ہے۔

آ ہتہ آ ہتہ انسانے کی بنیادیں بدل رہی ہیں۔ بیتبدیلیاں بھی ندسرف فطری ہیں بلکہ ایک نظریہ سے ضروری بھی جیں کہ تبدیلی کے بغیرسز اندآ نے لگتی ہے۔ آئ کا انسانہ ایک طرح سے انٹری شاعری بن کمیا ہے جونہ محض ا نسانہ ہے نیکن شاعری۔ آج کے انسانے میں کہانی پن بہت کم ہو گیا ہے۔

میں تو یہاں تک کبوں گا کہ اوب کی صنفوں میں صرف افسانہ ہی ایک ایسی صنف ہے جسے ہم وہاں فتم كرتے بين جہال بميں شروع كرنا عاج تقا۔ ظاہر ب كدالي صنف كے امكانات لا مثنائي بيں۔ ايك الجماافسان جہال فتم ہوتا ہے و ہال پڑھنے والے کے سامنے سوچنے اور دیکھنے کا گویا ایک نیاوسیع میدان کھل جاتا ہے۔

ا یک انچهاا نسانه کسی سوال کا جواب نبیس دیتا۔ و وپڑھنے والے کے سامنے ایک ناتمام کیکن واضح تصویر

قَائِمُ كُرِدِينَا بِ جِهِالِ دِ وخودا ہے خدد خال تلاش كرسكتا ہے۔

ا نسانہ لکھنے کو میں پیدائش ملکہ تسلیم کرتا ہوں۔ محنت کر کے کوئی اور پکھے ثنا ید بن جائے ، اچھاا نسانہ نویس نہیں بن سکتا۔ بیتو قد رت کی وین ہے۔ آخ کی پراگندہ اور پیچیدہ انسانی زندگی کے نظریہ ہے ' افسانہ اوب کی سب ہے زیاد و مناسب اور سب سے زیاد و طاقتور مسنف ہے۔ بھارت کا ایک بھی افسانہ مجھے ابھی تک بےعیب اور اعلیٰ تشم کا و کھائی نہیں دیا۔ شرت چندر چنو یاد صیائے اراجیند رہاتھ فیگور اپریم چندوغیر وا چھے افسانہ نویس بھارت میں ضرور ہوئے جیں کیکن ان کا ایک بھی افسانہ پوری طرح ہے جیب یا مثالی نہیں ہے۔ پریم چند کاا فسانڈ کفن' بھی ہے جیب نہیں ہے۔ اور میں تو شوتیہ افسانے لکستا ہوں۔ پچھ باتوں کا اظبار میں افسانے ہی کے ذریعہ کریاتا ہوں اور اس

لئے افسانے لکھتا ہوں۔اپنے افسانے کومیں و نیا کے بہترین افسانے کے مقابلے میں نہیں رکھتا۔ ا يك انسانه من اكثر ايك ى نشست من لكعتا بول - انسانه لكين بينستا بول توسيحي كي يجو بحول جاتا

ہوں ۔ یہاں <del>ک</del>ک کہ مادی منر درتیں بھی ۔ افسانہ لکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے ۔

آ ن کے انسانہ نویسوں میں مالرو ، فورسٹر اورسیلنگر مجھے خاص طور پر پسند ہیں۔ پچھروی اورایک جرمن ا فسانہ نویس بھی جھے بہت عزیز ہیں۔ پرانے استادوں کا ذکر میں جان بو جھ کریہاں نہیں کررہاموں۔

میں ہرروزنہیں لکھتا۔ جب موڈ آتا ہے تو لکھتا ہوں اور جن دنو ل لکھتا ہوں، خوب تیز رفقاری ہے لکھتا ہوں۔ آیک پوراا نسانہ تو ایک نشست میں لکھتا ہی ہوں، مانپ اور رسی نامی پورا ناول بھی میں نے اٹھائس یا انتیس دن میں لکھا تھا۔ تا ہم پورا تصور کرنے اور اس کے بارے میں سوچنے میں مجھے دی برس گلے تھے۔ یہی بات میرے دوسر ہے: ولوں کے متعلق بھی ہے۔

ناول لکھنا بھی مجھے پسند ہے۔میراخیال ہے کہ ناول لکھنا ایک احجعاا فسانہ لکھنے کی طرح وشوار نہیں ہے۔ ٤ ول ميں نکھنے والے کو کا فی کھلا بين حاصل ربتا ہے۔ نه رنگوں ميں کفايت کی ضرورت ہوتی ہے، نه جگه ميں اور نه سوچنے میں ۔میراخیال ہے کہ ناولوں کی نشکیق ' '' توپ ' '' کپ بازی ) ہے ہوئی ہے۔رفتہ رفتہ گوسپ کی ایک پھنیک بن حمیٰ ۔ اس گوسپ تکنیک کے بعد سائنسی انداز کا دور دور و بوا۔ میں علم طبعیات ( فزکس ) اور ناول میں بہت مجراتعلق مانتا جوں۔ اس موضوع کا مطالعہ ، لیعنی ناول اور فزیمس کی نشو و نما کا تقابلی مطالعہ بہت ولچپ ہے۔ میری رائے میں بالزاك نے ناول كوشوس بنيادوں پراستوار كيا۔اس كے بعد فلا بير آيا اور تب ناول بيس علمي اسلوب كي نشؤ ونما ہو كي۔ اس کے بعد مالروا ورآج کے دوسرےمشبور ناول نگارآ ہے۔ بھارتی ناول ابھی تک کمزور ہے۔ کسی نے تو یہاں تک کہاتھا کہ بھارتی ناول کا ابھی تک جنم ہی نہیں ہوا۔ میراخیال ہے کہ بھارتی ناول میں ابھی ماحول کی کسے ۔ ناول نگارکوا پن تحریر کا ماحول خود بنانا ہوتا ہے۔ شرت چندر کا میں بھی تعریف خواں ہوں ۔ موجودہ ناول نگاروں میں میں جینندر کمار سے متاثر ہوا ہوں۔ ان کا تیا گ پتر بجھے بہت پیندآیا۔ تا ہم ' تیا گ پتر کے بارے میں میری رائے ہے کہ اس کا شروع کا حصّہ تو دوستو و کسی کی مانند شاندار ہے لیکن پچھلا حصّہ ایک دم گھٹیا ہے۔ جینندر جیسے آ گے نہیں بڑھنا چا ہے ۔ ایک نقطے پر پہو پٹے کردہ ای جگہرک گئے ہیں۔

آزادی حاصل کر لینے کے بعد زیادہ تر بھارتی اہل قلم جیے اور بھی زیادہ ہے شغل ہو گئے ہیں، جیسے ان کے سامنے کوئی مسلمہ باتی نہیں رہا۔ آزادانہ فور کرنے کی قوت بہت کم لکھنے والواں میں ہے۔ ایک مصنف میں تحقیق کام اور حق گوئی کی جو تڑپ ہوئی جائے ، وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ در حقیقت ہرا چھا مصنف حیائی کا پجاری ہوتا ہے۔ بھی بھی کہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات وہ دوسروں سے متاثر ہوکرالی ہے احتیاطی کرتا ہے اور تب اس کی مصنف اس پوجا میں غیر محتاط ہوجاتا ہے۔ اکثر اوقات وہ دوسروں سے متاثر ہوکرالی ہے احتیاطی کرتا ہے اور تب اس کی محنت را نگاں ہوجاتی ہے۔

اصل میں سچائی کواپنانے ہی ہے ہم کمال کی طرف پہو ٹیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیکمال کا احساس اندر ہی ہے محسوس ہوتا ہے۔ بیہ کوشش و لیمی ہی ہے جیسے کوئی اندھا ، و کیھے بغیر ،صرف کمس کی بناء پر کوئی غیر معمولی کام کرے۔

میرے آ درش اور میرے اصول ویدانت پر مبنی ہیں۔ انسانی معاشرے کی خدمت ایک اجماعی جذبہ ہے۔اور میراویدانت انسانی معاشرے کی خدمت کے منافی نہیں ہے۔ معاشر تی تو توں ہے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے بھونکہ ہم سب اس کے اجزا ہیں۔

میں خود' دھرم' کامعتر ف ہوں۔ دھرم کا بیاحساس انسان کومنکسر بنا تا ہے۔' دھرم' کا راپ بہت وسیع ہے۔ دھرم' رکیجن' نہیں ہے دھرم زندگی کی تکمیل کوشلیم کرتا ہے ۔ وہ انسان کوا یک بنااورا یک نظر دیتا ہے ، بیہ بناشوس ہے اور بینظر وسیع ہے۔ دھرم کا بھارتی تصور برد اعظیم الشان ہے۔

کوی ہے دیو کے بارے میں ایک بہت الپھی کہانی میں نے پرخی تھی۔ ایک ہارا سنفراق کے عالم میں ہے دیو نے ایک ویوار پرایک نظم کھی جس میں انھوں نے دکھایا کہ کرشن رادھا کے چرنوں پرسر بھیگائے ہوئے ہیں۔ جب ان کی میہ کیفیت رفع ہوئی تو انھوں نے سوچا کہ ان ہے میہ بھاری خطا ہوئی جوانھوں نے بھگوان کرشن کا سر رادھا کے چرنوں میں جھکا دیا۔ ہے دیو نے دیوار پر ہے وہ نظم مٹا دی۔ پرانھچت کے طور پر تیرتھ اشنان کرنے گئے ۔ لیکن جب واپس آ گے تو انھوں نے دیوار پر ان نے بھرو دہ نظم مٹا دی۔ پرانھچت کے طور پر تیرتھ اشنان کرنے گئے ۔ لیکن جب واپس آ گے تو انھوں نے دیکھا کہ بھگوان نے بھرو دہ نظم اسی روپ میں دیوار پرانے حرفوں میں لکھ دی ہے۔

میرااعتقادے کے جستی کوفراموش کئے بغیراد ب نکھا بی نہیں جاسکتا ۔ پچھلے سال میں پھرا پنے وطن آیا تھا۔ اس دوران میں مجھے یہاں کتنے بی اچھے برے احساسات حاصل ہوئے ۔ پکھے بی دن پہلے ساعتیہ اکادی میں مجھے میرے ناول سانپ اورری پرانعام دیا ہے۔ اگر چہ میں اپنی زندگی میں ان انعاموں کوزیادہ اہمیت نہیں دیتار ہا، تا ہم میرے وطن نے مجھے انعام سے نواز اہے ، یہ میرے لئے فخرگی ہات ہے۔

ترجمه:اشفاق انور

#### راجاراؤ

تم کیا ہر وقت ذات پات کا ذکرکر تے رہے ہو اس کی بھلا کیا ذات ہے جے بھگوان کی پیچان ہو؟ کک داس

ھیں وہاں پہنچا ہی تھا میری بہن میرے پاس پیٹھی ہزار طرح کی باتیم کردہی تھی۔ میری صحت، میری پو ھائی، میرے مستقبل، کے بارے جس بیسور کے متعلق، میری چھوٹی بہن کے بارے بیس اور جس لیٹا ہوا کر ما گرم کا فی کی چسکیاں لے رہا تھا جو مالکنڈ کی ان اجاز خاک آلود وہر کوں پر دس میل سائنگل چلانے کے بعد بجھے تو امرت جیسی ہی کوئی ہے معلوم ہوری تھی میری آدمی تو جہ بہن کی باتوں پھی اور میرا باتی وجود شہر میں نوجوں فیز مہینے ہر کرنے کے بعد آرام اور آزادی محسوس کرتا ہوا او تھے رہا تھا اور جب میں کا فی پی چکا تو میں نے بہن کے باکہ جا کرا یک پیالی اور بعد آرام اور آزادی محسوس کرتا ہوا او تھے رہا تھا اور جب میں کا فی پی چکا تو میں نے بہن کے کہا کہ جا کرا یک پیالی اور سیال آور الا پروں کی طرح ملائم اور خاموش سیال ہے بہا ہو۔ میں سوگیا۔ اچھا تک گویا کہ خواب کے عالم سیال نے والا پروں کی طرح ملائم اور خاموش سیال ہے بہا ہو۔ میں سوگیا۔ اچھا تک گویا کہ خواب کے عالم میں، میں نے بیٹھے چھچھے ایک ورواز و کی ورائے کہ اور انداز میں اپنے میں ہیں نے حرکت تک ندگی ورواز ہورانہ کھلا اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی پڑوی کی خواب کے عالم میں بھی ہور اور انداز میں اپنے کہ بیا ہے کہ بیا کے باکہ کوئی پڑوی کی جائے اور آہت ہے مندموز کرد یکھا۔ آپ کے کہا اور زندای کے عالم میں بھی جو برا زازایا کہ وصورت گئی نہی کوئی پڑوی کی پڑوی کی جوگا دیا تھا۔ جھے بھی ورواز ہ جرح جالیا اور وصورت بھی ہور کی بھی تھی سوم کی پڑوی کو جھا دیا تھا۔ جھے بھی اور تی تھی سائند میں کی پڑوی کو جھا دیا تھا۔ جھے بھی جو برا رہ تھی میں اور چند کو سیحی کی برا برائے کھی کہ کر کرتا کہ جس کی پڑوی کو جھا دیا تھا۔ جھے بھی جس کر کرتا کھی بیا کہ میں بیا ہم میں بھی خوشی کا اور اساس ہوا۔

پہ پہر ہاں ہے۔ اتنے میں میری بمین کافی لے کرآ گئی۔'' رامو' اس نے پاس کھڑے ہوکرسر گوشی کی۔'' رامومیرے ہے، جاگ رہے ہوکہ سو گئے؟'''''' جاگ رہا ہوں میں نے ، منہ دروازے کی طرف پھیرتے ہوئے کہا ، جو دو بارہ ج چہایااور بلککل بند ہوگیا۔

'' سیتا'' میں نے سر گوشی کی'' دروازے میں کو کی تھا۔'' ''سب؟''اس نے بلندآ واز میں پوچھا۔ ''ابھی! لمحد بھریبلے۔'' وہ دروازے تک گئی اور پٹ کھول کرسڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ ذرا دیر بعد وہ مسکرائی اور آ واز دے کر کہنے لگی'' جاد نی !اری بندریا! تو اندر کیوں نہیں آ جاتی ؟ تخبے پتا ہے جاد نی ،اندرکون ہے؟ میرا بھیا۔میرا بھیا'' باچھیں تھلی ہوئی تھیں اور چندآ نسوگالوں پر بدر ہے تئے۔

''نجی، ما تا جی!''ایک سنجی آواز آئی''نجی! میں تو اندرآ ناچا ہتی تھی لیکن ر مایا کوسویا دیکھی کر میں نے سوچا میں باہر ہی تھمبری رہوں تو اچھا۔'' وہ گنوارو کنڑیول رہی تھی اور حروف علت کو بہت ہی تھینچ کرادا کرتی تھی۔ ''اوہو''میں نے دل میں کہا'' اے میرانا میں کہا سے معلوم ہے۔''

. "اندرآ!" ميري ببن نے تھم ديا۔

جاونی دھیرے دھیرے دہلیز کی طرف بڑھی کیکن اندراب بھی نہ آئی اور وہیں ہے اس طرح دیکھتی رہی جیسے میں کوئی رشی منی یا گنیش بی ہوں۔'' شر ما کیوں رہی ہے،اندرآ جا''میری بھن نے دوبارہ تھم دیا۔ جاونی اس طرح چلتی ہوئی اندرآئی جیسے کسی مندر میں داخل ہور ہی ہوا در جاکر جیا ولوں کی بوری کے یاس بیٹھ گئی۔

میری بہن ، نازاں اور شفقت آمیز میرے پاس بیٹھی رہی۔ بیں اس کے لئے سب کھے تھا۔ اس کی تقو یت اور امید کا باعث تھا۔ اس نے میر اسر چھو آ اور بولی'' رامو ، جاونی ہماری نئی نوکر انی ہے۔' میں نے مؤکر جاونی کی طرف دیکھا۔ ایسالگا کہ وہ اپنامنہ چھیار ہی ہے۔ وہ چالیس ہے اوپر کی تھی ، ہونٹوں سے نیچے ذراجھریائی ہوئی ، اور اس کی آنکھوں میں انوکھا پن اور سرمستی تھی۔ اس کے بال سفید ہو چلے تھے ، چھا تیاں ڈھلک گئی تھیں اور خالی ، چوز ہے ماتھے سے دکھا وربیوگی کے آٹارنمایاں تھے۔'' قریب آجاؤ'' ، میں نے کہا۔

' و خبیں ، ر مایا''اس نے زیرلب کہا۔

'' نہیں، چلوآ و''میں نے اصرار کیا۔ وہ چند قدم آ گے آ کر تھیے کے پاس بیٹے گئی۔

''اری ذرااور پاس آ ، جادنی ، اور و کیوتو میرا کیسا سندر بھیا ہے۔''میری بہن نے زور ہے کہا۔ یہ جبوٹی تعریف میرے دل کونہ لگی ۔صرف اتنافرق پڑا کہ میری بڑی ، پکوڑائ تاک اور میرانچلاموٹا ہونٹ پہلے ہے بھی زیاد ہ مجیب الخلقت معلوم ہونے لگا۔

> جاوتی آ گے کھسک آئی پیہاں تک کہ ہمارے درمیان کا فاصلہ چندفندم اور کم ہو گیا۔ '' اری اور یاس آ ، بندریا''میری بہن دوبارہ پینی ۔

جاونی چند قندم اورآ گے آئی اوراس طرح سر جھ کا کر بیٹے گئی جیسے دولھا کے سنگ ولھن بیٹھی ہو۔

'' جاونی ،میرا بھیا کوئی راج کمارمعلوم ہوتا ہے!''میری بہن نے زور ہے کہا۔

'' بلکه دیوتا!''جاونی برد بردائی \_

میں۔ ' ہنس پڑااور کافی پینے لگا۔

'' سارے تصبے میں ان کی دھوم پڑی ہوئی ہے'' جاونی نے سر گوشی کی ۔

'' تجھے کیے پتا؟''سیتانے یو چھا۔

'' کیے پتا! میں تو ساری سے پہر بازار میں کھڑی رہی کہ دیکھوں رمایا کب آئیں گے۔تم نے بتایا تھا کہ وہ راج کمار کلتے ہیں۔تم نے کہا تھاوہ سائنکل پر بیٹھ کرآئیں گے۔اور جب میں نے انھیں اس پیپل کے پاس پینچتے و یکھا جہاں ابھی کی تو بات ہے وہ کوڑی مجھیرا گلے میں بھانسی لگا کرمرا تھا تو میں قصبے کی طرف دوڑی اور دیکھا کہ لوگ کس

طرح الميں ويکھتے روگئے۔اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ بیکون ہیں۔ میں نے جواب دیا '' ہوتے کون ، پٹواری کےسالے جِن - ، ناريل كي دوكان والاموثا مجند وبولا! كتنے سندر جي! '' جيموؤي داشته كہنے كلي'': ديكھنے ميں تو راج كمار ككے جيں!' ميرې پروئن و نيکانا کې کې بيوې ميځې يو لی. ميټو پالکل کو کې و يوتا جيں!''

'' لوارامواد یکھا'سارامالکڈ تنہاری خوبصورتی دیکھ کراچنجے میں پڑھیا ہے۔' 'میری بہن بات کاٹ کر بولی' " ذرا خبر دار رہنا 'میرے سے ۔ لوگ کہتے ہیں اس قصبے میں جادو کا زور ہے 'اور میں نے سا ہے کہ حسد کرنے والوں کے ہاتھوں کتنے ہی سندراز کوں کی جان گئی ہے۔''میں ہننے لگا۔

" ہنسومت ر مایا۔ میں نے اپنی آتھوں سے اپنی انھیں دونوں آتھوں سے ایسے سو سے بھی او پر جوان مر دعورتوں کے بھوت دیکھے ہیں جن سب کو جاد وثونے ہے مارا کیا تھا'ر مایا' جاد وثونے ہے۔'' جاونی نے' پہلی مرتبہ میری طرف و کیھتے ہوئے 'یقین داایا۔'' رمایا بابو'سورج ڈو بنے کے بعد بھی باہر نہ نکلنا ؛اس لیے کہ اند جیرے میں ہر طرح کے بھوت پریت پھرتے رہتے ہیں۔ خاص خیال رہے کہ جب گائیں باڑے میں واپس آپھی ہوں تو نہر کے یاس ہر کزنہ جاتا۔ وہاں بھوتوں کابسیرا ہے'ر مایا۔''

''میں کیے پا؟''میں نے جس کے مارے یو چھا۔

'' کیے پتا!انھیں انکھوں ہے ویکھا ہے میں نے ر مایا 'انھیں آنکھوں ہے ۔رانکی کہارن بری دکھی تھی۔ ب چاری! بے جاری!اورا یک رات و واتن اداس ہوئی اتنی کہ جا کے نہر میں کم ہوگئی۔ ابھی کی بات ہے میں محور ا ندجیرے میں اپنے بھیز کے بچے کے ساتھ گھر آ رہی تھی کہ دیکھتی کیا ہوں را بھی ہے۔سفید سفید ساڑی میں لیٹی'اور بال ہوا میں تیرتے ہوئے۔وومیرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں کا پنے اوررونے لگی۔وہ دوڑ کرایک پیڑ کے یاس چلی سَىٰ اور عجیب ی اداز میں چینے چلانے لگی۔'' ؤر اؤر اِ' 'میں چینی ۔ پھراجا تک میں نے اے بل پر کھڑے دیکھااوروہ ر در وکریه کہتی ہوئی نہر میں کودگئی" میری لا کی مرگئی"میر ابچے مرگیا 'ادر میں بھی مرگئی ہوں۔''

میری بہن کوئیکی چڑھ گئی۔اے بھوتوں ہے بڑا ڈرلگتا تھا۔'''گلاھے کی بیوہ'تو چپ یوں نہیں ہو جاتی اور ا پناتمام دیدانتی علم مجهاز نے سے باز کیوں نہیں رہتی؟''

'' مجھےمعاف کردو، ماتا جی ، مجھےمعاف کردو'' جاوتی نے منت کی ۔

'' میں تجھے بیسیوں بارمعاف کر چکی تگریے نمٹاختم ہونے میں نہیں آتا۔ جب دیکھویہی رام کہانی \_ تو بھی را بھی کی طرح کنویں میں گر کر بھتنی کیوں نہیں بن جاتی ؟''میری بہن کوطیش آھیا تھا۔ جاو نی مسکرا کی اوراس نے ، سہے ہے انداز میں، منہ گھننوں میں چھپالمیا۔'' تمہارے بھیا کتنے سندر ہیں۔''لمحہ بحر بعداس نے ،وجد میں آگر ،زیراب

'' میں نے کہاتھا تا کہ وہ راج کمارلگتا ہے۔کون جانے کس دیوتا کااوتار ہے ہیے؟ کون جانے ؟''میری بہن نے بخریہانداز میں ،اس طرح تعلیقے ہوئے ،جیسے کی تبرک کو ہاتھ لگار ہی ہو ،سر گوشی کی۔

' سیتا!''میں نے جواب دیاا دراس کی گودکوملائمیت ہے جیموا۔

'' جادنی کے بغیر میں ہرگز اس منحوں جگہ ندر ہکتی'' کمیے بحر کی خاموثی کے بعد میری بہن کہنے لگی۔ '' اورتمبارے بنا، ما تا جی، میں بھی یہاں نہ تک علی''اس کی آ واز اتنی پرسکون اور لطافت آ میز بھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ گارہی ہو۔''اس منحوس جگہ ہر بات میں اتنی مشکل چیش آتی ہے' سیتا نے کوسا۔'' وہ تو ہمیشہ لگان جمع کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں۔ چندگاؤں، ہیں لیکن بڑی دوردور پر پیلین دفعہ تو انہیں گئے گئے ہفتہ گزر گیا، اوراگر جاونی میرے پاس نہ ہوتی تو میرا مارے ہول کے دم نکل جاتا۔ اور''اس نے، ذرا اداس ہوکر سرگوشی کی'' جاونی، مجھے یقین ہے میرے ڈر،میرے عقائد کو بھتی ہے۔ رامو،مردہمیں بھی نہیں سمجھا کتے۔ '''کیوں؟''میں نے یو چھا۔

یوں بسی ہے ہے۔ '' کیوں؟ میں بتانہیں سکتی۔تم لوگ ضرورت سے زیادہ عملی اور غیر ند ہی ہوتے ہو۔ ہمارے لیے ہر چیز اسرار کی حال ہے۔ ہمارے دیوتا تمہارے دیوتانہیں ،تمہارے دیوتانہیں ہمارے دیوتا ہیں۔ بیتو سیدھی ہی بات ہے''وہاور بھی اداس نظرآنے گئی۔

> '' کیکن اس کے باوجود میں نے ہمیشہ شمعیں سجھنے کی کوشش کی ہے'' میں زیراب کہ ہی گیا۔

" بےشک، بےشک"میری بہن، وجد میں آگر، چیخ آتھی۔

'' ما تا جی'' جاد نی کا نیچتے ہوئے بر بردائی'' ما تا جی ! جھے ایک بات کہنے کی اجازت دوگی؟''یوں لگا جیے وو منت کررہی ہو۔

'' ہاں!''میری بہن نے جواب دیا۔

" رمایا، تہباری بہن بی تسمیں بہت چاہتی ہیں" جادنی ہوئی۔" وہ تسمیں اتا پاہتی ہیں جیسے تم انمیں کی اولا وہو۔ ہائے کاش میں نے الن کے دونوں بچے دیکھے ہوتے ! وہ تو ضرور فرشتے ہوں گے!شا ید اب سورگ میں ہوں گے۔ سورگ! بچے سورگ بین بی تم ہوں گے۔ سورگ! بچے سورگ بین بی تم ہوں گے۔ سورگ! بچے سورگ بین بی تم ہوں گے۔ سورگ! بچے سورگ بین جاتے ہیں۔ لیکن ، رمایا ، میں جو بات کہنا چاہتی تھی وہ بیہ ہے تہباری بہن بی تم سے بیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کدا گرمیرا بھیاز ندہ نہوتا تو میں بھی کی مربیکی ہوتی۔ " سے بیار کرتی ہیں ، ہرگھڑی تہبارا ذکر کیا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کدا گرمیرا بھیاز ندہ نہوتا تو میں بھی کی مربیکی ہوتی۔ " تم بیتا کے پاس کب سے نو کرہو؟" میں نے موضوع بد لئے کی کوشش میں جادتی ہے۔ دریافت کیا۔ " کب ہے؟ میں اس کھر میں کب سے ہوں؟ بچھے کیا پتا؟ لیکن ٹھیر و، سوچنے دو۔ جب بیاوگ آئے شے تو فصل کٹ بھی تاور ہم اتا ج بچھوڑ رہے تھے۔"

" تم نے اے کیے دھونڈ ھالکا؟" میں نے بہن ہے پوچھا۔

''ارے، رمایا'' جاوئی، پہلی ہار مغرور ہوکر، زور ہے ہوئی'' پٹواری کے گئے کی خدمت جتنی میں کر عمق ہوں ، کوئی دوسرائیس کرسکتا۔ بیہ بات تم جا کر قصبے کے ہرآ دی، اوراگر جی چا ہے تو ہر چنڈ ال ہے بھی ، پو چیاواور وہ ب متہمیں بتا کمیں گے : جاوئی تو آئی بھلی ہے جتنی گائے ہوتی ہے۔'اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ جتنی جاوئی ۔ جتنی میں ۔ پٹواری جیسے بڑے آ دی کی خدمت کرسکتی ہے کوئی دوسرائیس کر پائے گا۔''اس نے مظممین ہوکر اپنا سیز کوٹا ۔ جیسے بڑے آ دی کی خدمت کرسکتی ہے کوئی دوسرائیس کر پائے گا۔''اس نے مظممین ہوکر اپنا سیز کوٹا ۔

'' تو گویا یہاں کے نو کر پیشہ لوگوں میں سب سے زیادہ و فادار شعیں ہو؟' میں نے ذراهیکیاتے ہوئے

'' بےشک!''وہ، ہاتھ گودی میں دھرے ،فخر بیانداز میں چیخی '' بےشک!''

" تم نے کتنے پٹووار یوں کی خدمت کی ہے؟"

لقمه ديا -

'' کتنے ؟ خصیرو بتاتی ہوں۔''اس کے بعد وہ انہیں ،ایک ایک کر کے ،انگلیوں پر گنتی اور اس طرح یا دکرتی

گئی کہ ان کے کتنے بچے تھے، یویاں کس طرح کی تھیں، ذات کیا تھی ، کہاں کے رہنے والے تھے اور یہ کہ انھوں نے اسے دوساڑیاں، چارا نے کی بخشش یا چاولوں کی ایک بوری دے کر گئتی بھلائی کا ثبوت دیا تھا۔
'' جادنی'' میں نے ذراخوش طبعی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہوئے ، کہا'' فرض کر وہیں ایک دن ، کوئی وک یا بندر ویا جیں سال بعد یہاں وار دہوتا ہوں اور پٹواری بن کرنہیں آتا ، اور تم سے کہتا ہوں کہ میرے یہاں کام کروے تم کروگی یا نہیں کروگی ؟''

اس کے چہرے سے بوکھلا ہٹ ٹیکنے لگی ،و وہنس پڑی اورملتجیا نداز میں میری بہن کی طرف مڑی۔ '' جواب دے!''میری بہن نے پیار بحرے لہج میں تھم دیا۔

''لیکن، رمایا''و و، خوشی ہے پھولی نہ ساکر، جیسے اسے کوئی حل سوجھ کیا ہو، چیخ اٹھی'' تم تو ہمارے پٹواری صاحب کی طرح پڑے آ دمی بن کررہو گے۔تم جواتنے پڑھے لکھے اور اتنے خوبصورت ہو پٹواری کے سوا پچھ بن ہی نہیں کتے ۔ادر جب تم یہاں آؤگ تو ظاہر ہے میں تمہاری نوکری کروں گی۔''

'' کیکن اگر میں پٹواری نہ ہوا'' میں نے اصرار کیا۔

" تم ضرور ہو کے مضرور ہو گے 'وواس طرح چیخی جیسے میں اپنی تو بین کرر ہاہوں۔

'' بہت بہتر ، میں تبہاری خد مات حاصل کرنے کے لیے پٹواری بن جاؤں گا''میں نے نداق میں کہا۔ '' کویا میں جو پٹواری بن کرا پی جان ہاکان کرر ہا ہوں سے کافی نہیں'' میرے بہنو کی نے پچھلے دروازے سے اندرآتے ہوئے کہا۔ووخاک میں اٹا ہوا تھااوراس کانس جڑ ھا ہوا تھا۔

جاونی اٹھے کھڑی ہوئی اور اس طرح بھاگ گئی جیسے کسی بہت ہی مقدس چیز کو دیکھے کر ڈرگئی ہو۔اس کا صاحب آسیا تھا۔

> '' بزی بھلی عورت ہے''میں نے بہن سے کہا۔ '' ماں سمجھو!''و وبولی اور مشکر انے لگی۔ میں جاونی بچھیا ہے یا تمیں کررہی تھی۔

میرا بہنوئی بنتے میں دو تین دن دورے پر رہتا تھا۔ ان دنوں جاونی بالعوم ہمارے گھر آ کرسویا کرتی ؟
کیونکہ میری بہن کوا کیلے رہنے ہے بڑا ڈرلگتا تھا۔ اور چونکہ جاونی کوعادت پڑپکتھی اس لیئے وہ ،میرے وہاں موجود ہونے کے باوجود ،حسب معمول آ جایا کرتی ۔ ایک شام ہم نے ، مجھے یا ذبیس کس وجہ ہے ،جلدی کھاتا کھالیا اور سورج انجی ڈو بنے نہ پایا ہوگا کہ بستر بچھا کرلیٹ گئے ۔ جاونی آئی ، اس نے کھڑی ہے جھا تکا اور دبی آ واز میں پکارا'' ما تا جی ، باتا جی !'

" آجاا ندر، بندریا" میری ببن نے جواب دیا۔

جاونی نے دروازہ کھول کر اندر قدم دھرا۔اس کے ہاتھ میں ایک جا درتھی اور اے فرش پر ڈال کر وہ سیدھی مویش خانے میں چلی گئی جہاں بالعموم اس کا کھانا رکھا ہوتا تھا۔ مجھے سے بیر داشت نہ ہوسکا، میں اس سلسلے میں بار باربهن ہے جھگڑ چکا تھا۔لیکن وہ کوئی دلیل سننے کو تیار نہتھی۔'' بیلوگ نیج ذات کے ہیں اورتم ان سے بینیس کہ سکتے کہ ہمارے سماتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ'' وہ کہا کرتی ۔

" کیا کہنا!" میں نے جواب دیا۔" آخراس میں ہرج ہی کیا ہے؟"

کیابیلوگ ہم جیے نہیں ، ہم میں ہے کسی جیے نہیں ؟ اُبھی کی تو ہا ہے ہم کہدری تھیں کہ تم اے اتناجا ہی ہوجیے وہ تنہاری برس پیاں ہو۔''

> '' ہاں!''وہ طیش میں آ کر برد برزائی۔'' لیکن چاہت بیتو نہیں کہتی کہ کودھری کی ہاتیں کرو۔'' '' اور کودھری کیا ہوتی ہے مہر بانی ہے بیکھی بتا دو؟''میں ، غصے میں بھرا ہوا بولٹار ہا۔

'' کودھری کودھری کھی نیج ذات کی عورت کے ساتھ بیٹے کر کھانا کودھری ہے۔اور رامو،' وہ تھک ہار کرچین '' میں ہر وفت کی کل کل سے تک آگئی ہوں۔ ماتا جی کے نام کی قشم تم میرا پیچیا کیوں نہیں چیوڑتے!' اس کے بعد ،آنسو!

'' تم میں انسانیت نبیں ، نام کوئیں !'' میں نے گھن کھا کرتھو کتے ہوئے کہا۔

'' جاوَجَههیں اپنی انسانیت دکھاؤ''وہ پر بروائی ،اورا پناچبرہ جا در میں چسپا کر ،اور زیادہ رونے لگی۔

میں واقعی اتنا شرمساراورخفا تھا کہ مجھ ہے بستر میں نہ رکا گیا۔ میں اٹھااورمویٹی خانے میں پہنچا وہاں اندھیرے میں واقعی اتنا شرمساراورخفا تھا کہ مجھ ہے بستر میں نہ رکا گیا۔ میں اٹھااورمویٹی خانے جگائی کررہی اندھیرے میں جاوئی گائے جگائی کررہی ہو۔اس کا خیال تھا کہ میں باشچے میں جانے والا ہوں مگر میں ، دیوارے ٹیک لگا کراس کے پاس خبر گیا۔اس نے ہاتھ روک لیااور بری طرح چکنم میں بڑگئی۔

" جاونی" بیں نے ملائمیت سے کہا۔

" رمایا!"اس نے شیٹاتے ہوئے جواب دیا۔

'' جاونی ، کھانا کھاتے وفت تم لاکثین کیوں نہیں جلالیتیں؟''

'' کیا فائدہ؟''اس نے جواب دیااور دوبارہ جگالی شروع کردی۔

' الکین تمہیں نظرتو آتانیں کہ کیا کھارہی ہو' میں نے سمجمایا۔

'' بیر فعیک ہے۔لیکن بیدو کیلھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں کیا کھار ہی ہوں''و ہ اس طرح ہنسی جیسے کو کی لطیفہ ہو گیا ہو''۔لیکن تنہیں ضرور د کیلنا چاہئیے!'' مجھے خصہ آسمیا تھا۔

'' نہیں، رمایا۔ بچھے پتا ہے کہ میرے جیا ول کہاں ہیں اور ہاتھ سے ٹنول کر میں ا جیار بھی ڈھونڈ لیتی ہوں، اورا تنا کانی ہے۔''اسی کمھے گائے نے بہت ہے گو ہر کیا جس کے چھینٹے از کر کنکر یلے فرش پر پھیل گئے۔

''یوں کرتے ہیں کہتم میرے ساتھ پڑے کمرے میں چلو''میں نے زور سے کہا۔ میں جانتا تھا کہا پی بات منوانبیں سکتا۔

''نہیں ،ر مایا ، میں سبیں ٹھیک ہوں۔ میں بڑے کمرے کا فرش گندہ کر تانہیں جا ہتی۔'' ''اگرگندہ ہوگا تو میں صاف کردوں گا''میں بہت ہی خفا ہوکر چنجا۔وہ چپ رہی۔اند هیرے میں جاونی

کاسا یہ مجھے اپنے پاس نظر آیا۔ وہ تاروں کی اس روشن سے پڑر ہا تھا جو باغیج کے دردازے ہے آر ہی تھی۔ کونے میں گائے زورز در سے سانس لے رہی تھی اور بچھڑ اسو کھی گھاس کے مشوں پر منہ مارر ہا تھا۔ بیدا یک ول دوز لمحہ تھا۔ یوں معلوم ہور ہاتھا جیسے دنیا کی ساری نامرادی میرےار دکر داور سر پر بوجھ بن گئی ہو۔اور اس کے باوجود۔اور اس کے با وجود \_ د کھ سے کی یہ کیفیت \_ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ہنسی اڑ ا کی جارہی ہو \_ '' جاونی''میں نے محبت آمیزانداذ میں کہا'' کیا گھر پر بھی تم ای طرح کھانا کھاتی ہو؟'' '' ہاں ہر مایا''اس کالبجہ ادای مجراتھا۔

تیل بہت مہنگا ہے ،ر مایا۔''

'' کیکن تم اے خرید تو بھینا شکتی ہو؟''میں نے بات جاری رکھی۔

" نہیں ، ر مایا۔ ایک آنے کی ایک بوحل آتی ہے اور صرف ہفتے بھر چلتی ہے۔"

" ليكن ايك آنة كوئى چيزى تبين" من نے كہا۔

'' کوئی چیزئبیں!کوئی چیزئبین''اس نے بیاس طرح کہا جیسے ڈرگٹی ہو۔'' ارےر مایا بابو، بیتو میری دو دن

'' دودن کی!''اتن زیاد و جیرانی مجھے پسلے بھی نہ ہو کی <del>تھ</del>ی۔

" بان ، ر مایا ، من مهینے بحر مین ایک رو پیدیماتی ہوں۔" و وصطعئن معلوم ہوتی تھی۔

تہیں ایک اُلو بول رہا تھا،اور دور، بہت دوراتن دوراور بعید کہ وہاں کی آ واز میرے بھدے کا نوں تک نہ پہنچ عتی تھی ، دنیا اپنے خاموش ، اذیت ناک د کھڑے رور ہی تھی۔ کیا پر ماتمانے نہیں کہا:'' جہاں بھی ختہ حالی اور

جبالت یائی جاتی ہے، میں و ہاں پہنچتا ہوں؟ ''آ وو وون کب آئے گا، بدیا کا سکھ کب پھونکا جائے گا؟

میرے پاس کہنے کو پچھے نہ تھا۔میرا دل زورزور ہے دھڑک رہا تھا۔ آ تنگھیں موند کر میں ازل کے اس

سمندر میں ڈوب کمیا جوو جود کارواں دواں سرچشمہ ہے۔انسان ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔

جاد نی جیشی کھانا کھاتی رہی ۔معلوم ہوتا تھا۔ کہ جا دلوں کواس مشینی انداز میں چبانا ہی اس کی زندگی ،اس کا

" جاونی " بین نے خاموثی تو زتے ہوئے پوچھا" تم اس ایک روپے کا کرتی کیا ہو؟" '' میںا ہے جمعی لیتی ہی نہیں'' وہ ہنتے ہوئے بولی۔

'' تم کیون نبیس کیتیں، جاونی ؟''

'' ووما تا بی کے یاس جمع رہتا ہے۔ بھی بھی وہ کہتی ہیں کہ مین بہت اچھی طرح کام کرتی ہوں اور میرے جمع جتما میں آنے دوآنے کا اضافہ کردیتی ہیں ،اورایک دن میرے اپنے پہیے جمع ہوجا ئیں گے کہ میں ایک ساڑی خريدسکوں گی۔''

"اورباتی کا کیا کروگی؟" میں پوچھا۔

'' باتی کا؟ ابنی ، میں اپنے بھتیج کے لئے کوئی چیز خریدلوں گی۔''

" کیاتمہارا بھائی غریب ہے، جاونی ؟"

'' نہیں گر،ر مایا، مجھےاس کے بچے سے پیار ہے۔''

'' فرض کرو میں تم ہے کہوں کہ اپنار و پیدیجھے دے دو؟''میں بنس دیا ، کیونکہ رونہ سکتا تھا۔

'' اوہ ہتم ہرگز بھی نہیں مانگو گے ،ر مایا ، ہر گز بھی نہیں ۔لیکن ،ر مایا ،اگرتم ما نگ بیٹھے تو میں تنہیں دے دوں گی۔''وہ بھی ،مطمئن اورخوش ہوکر ، ہننے لگی ۔

'' تم بردی کمال کی شے ہو' میں نے زیزلب کہا۔

''تممارے چنوں میں پڑی ہوں ،رمایا!وہ کھانے سے فارغ ہوگئی تھی اور ہاتھ دھونے عسل خانے میں چلی گئی۔ میں باہر باغیچ میں نکل آیا اور جگمگاتے آسان کود کھنے لگا۔ان کی چنک دمک میں رفاقت کا ااحساس تھا۔ چھوٹے بڑے سب پرسکون نیلا ہٹ کے دل میں استھے ہو گئے تتھے۔ پر ماتما ان کی ذات سے واقف تھا؟ دور کوئی گاڑی بان گاتا جارہا تھا۔

> ''رات اندھِری ہے' ماں،میرے پاس آنا۔ رات پرسکون ہے، ساتھی میرے یاس آنا۔''

> > ہوائیں آہ بھرتی رہیں۔

جن راتوں کو جاوئی ہمارے یہاں آگرسوتی ،ہم گاؤں کے واقعات کے بارے میں خوب گپ بازی کیا کرتے ۔ وہ ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خبر ساتی ۔ کسی دن سہا ڈائے کی بیوی کا ذکر چھیٹر جاتا جوآم کی دکان کرنے والے مسلمان کے ساتھ بھا گ ٹی تھی ۔ کسی دن سے ذکر ہوتا کہ ست و نکنا کی بیوی ، لنتھی ، جوابھی بیلیکری کے مندر کے باتر اپر گئی تھی ، یاتر اکرتے کرتے کس طرح معجزاتی طور پرصحت یاب ہوگئی تھی ۔ میری بہن ہمیشہ ایسی باتوں میں و کچپی لیا کرتی تھی اور جاوئی ہرکسی کے بارے میں ہر خبر رکھنے کا خاص خیال رکھتی ۔ رات کو جب تک ہمیں نیند نہ آجاتی وہ وہ اوھراُ دھرکی باتی سویا کرتی تھی ، وہ چٹائی پرسویا کرتی تھی ، اوڑھنے کے لیاس ، میں دروازے کے پاس اور جاوئی ہماری پانلتی سویا کرتی تھی ، اور ھے کہ لیاس کے پاس مرف ایک سوق کی چا ورتھی اورا ہے بھی ہر دی نہ گئی تھی ۔ ایک رات جب ہم ادھراُ دھرکی ہا تک رہے تھے تو میں نے جاوئی کی منت کی کہ بچھے پھوا پی زندگ کے بارے میں بتار ہا تک رہے ہے تھو میں نے جاوئی کی منت کی کہ بچھے پھوا پی زندگ کے ہوگئی ہم قدرے میں بتار ہا تکن میری بہن اس پر برس پڑی تو وہ دراضی ہوگئی ہم قدر رہ ناخوجی ہے۔ میں کان دھرے سنتار ہا لیکن میری بہن ذراد پر بعد قرانے اپنے تی تھی ۔

جاونی نزدیک کے گاؤں میں ہیدا ہوئی تھی جہاں اس کا بابسردیوں میں بھیتی باڑی کرتا تھا اور گرمیوں میں دھونی کا کام ۔اس کی ماں کوبھی ہمیشہ کام کرتا پڑتا تھا کیونکہ روز کسی نہ کسی گاؤں میں بچے ہیدا ہوتے رہتے تھے اور چونکہ دایہ کری اس کا پشیتی پیشتھی اس لیے ہمیشہ بلائی جاتی تھی ۔ جاونی کی چار بہنیں اور دو بھائی تھے۔ان میں سے صرف ایک بھائی بھیم باتی رہ کیا تھا۔ جاونی اپ سے بیار کرتی تھی اور وہ بھی اس سے پیار کرتے تھے۔اور جب وہ اٹھارہ برس کی ہوئی تو انہونے مالکڈ سے ایک کا کینند کر کے اس کی شادی کردی۔ وہ لڑکا بہت اچھا اور مجت والا جب وہ اٹھارہ برس کی ہوئی تو انہونے مالکڈ سے ایک کا کینند کر کے اس کی شادی کردی۔ وہ لڑکا بہت اچھا اور مجت والا تھا ، اور اس نے بھی جاونی نے نخرید انداز میں کہا تھا ، اور اس نے بھی جاونی نے نخرید انداز میں کہا تھے۔''

" یج مج!" میں نے چونک کر کہا۔

اوروه بولتی رہی ۔جیسا کہ میں کہ چکا ہوں اس کا میاں بھلا آ دی تقااور واقعی اس کا خیال رکھتا تھا۔

و و بھی جاونی ہے بہت زیاد و کام نیں کروا تا اور جب بیار ہو جاتی تو کھانا خود ہی پکالیتا۔ ایک ون بہر حال دیوتاؤں کا کرنا کیا ہوا ، و و دریا پر کپڑے و صور ہا تھا کہ اے سانپ نے ڈس لیا اور سہا نائی کی تمام جھاڑ پھونک کے ہا و جود ، دوای شام ، آخری وقت تک 'جاوئی ، جاوئی ، میری جاوئی ، رپکارتا ہوا مرکمیا۔ ( مجھے بیتو تع رکھنی چا ہے تھی کہ اتنا کہدکر دوروئے گی۔ لیکن اس نے پچھوا و یلا کے یا آ ہجرے بغیر ہات جاری رکھی۔ ) اس کے بعدتو مصیبتوں کا تا نتا بدھ کیا ،لیکن اسکے با وجود جاوئی کو پتاتھا کہ میں بیٹیس پوئیس کیونکہ سب چیز ول پر تلا کمادیوی کا رائے ہے۔

جاد نی کے میاں کے تین بھائی اور دو بہن تھیں۔ بڑا بھائی چھٹا ہوا بدمعاش تھا جوتاش کھیلتار ہتاا ورا کھر وقت مد ہوش نظر آتا۔ دو دسر ابھائی جاوٹی کا میاں تھا۔ تیسراا یک مغرور نو جوان تھا جس کے متعلق بیسنا گیا تھا کہ اس نے سندی جیسوا ہے جورنگا پا پجاوری کی داشتہ رو پیکی تھی اور تی گاٹھ رکھی تھی۔ ووا پٹی بیوی کے ساتھ جانو روں کا سابرتا و کرتا تھا اورا یک داشتہ رو پیکی تھی اور چونکہ جانوئی کی ایک نند تھا اورا یک دفعیا ہے اتنامارا تھا کہ والبولہان اور بے ہوش ہوگئی تھی۔ کئیے جس بہت بچے تھے اور چونکہ جاوئی کی ایک نند بھی ای گاؤں جس رہتی تھی واٹ کو ایک نند بھی ای گاؤں جس رہتی تھی دن گزارتی رہی۔ بھی ای گاؤں جس رہتی تھی واٹ کرتے تھے۔ یوں جاوٹی ہنی خوشی دن گزارتی رہی۔ وہ بمیٹ کی طرح کمر کا کام کاج کرتی اور سسرال والوں کے لیے تھوڑ ا بہت کما بھی لاتی۔

جاد فی کا کہنا تھا کہ اے کہی ہے جی نہ چلا کہ وہ پیکر کیا تھالیکن ایک روز پولیس کا ایک ہے ہی آیا ، جس سے
سب لوگ ڈر گئے ، اور وہ جاد فی کے جینے کو کی وجہ ہے 'جو کی کی مجھ میں نہ آسکی ، پکڑ کر لے گیا۔ ساری عور تمیں بروی
دہشت زدہ تھیں اور ہر کو فی رو پہنے رہا تھا۔ قصبے کے لوگوں نے بیوہ تیرہ واختیار کیا کہ انہیں گزرتا و کیے کر زمین پر تھوک
دینے اور اپنی نفر سے اور شختم مزابی کا مظاہر و کرنے کے لیے ان کے کھیتوں میں مولیثی چھوڑ ویا کرتے۔ رسوائی بغربی
اور جو تی پیزار نے ان بچاریوں کا پیچھالیا۔ اور چونکہ جینے تو جیل میں تقااور ، یورا پٹی بیسو کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے
سرال کی عور توں نے اس کا ناک میں دم کر دیا۔ '' وولیہ کہ کر بچھ پر تھوکتی رہتی :'اری پلیت بیوہ!' میں روتی اور سکیاں
بھرتی اورا کھر میرا دل چاہتا کہ جا کر دریا میں ڈوب مروں ۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا کرنے سے حالا کما دیوی خفا ہوگی اور
اس خیال نے ہر بار بچھے خود کئی کرنے سے باز رکھا۔ ایک دن ، بہر حال ، میری جھانی کا سلوک اتنا تا تا بل پر داشت
ہوگیا کہ میں سرال سے بھاگ آئی۔ میری بچھ میں نہیں آیا کہ کس کے پاس جاؤں کیونکہ میں کسی سے واقف نہی اور
میرا بھائی مجھ سے نفر سے کرتا تھا۔ اسے ہمیٹ سے نفر سے تھی بچھ سے لیکن ، رمایا ، بہن تو آخر بہن ہی ہوتی ہے تم بیتو نہیں
میرا بھائی مجھ سے نفر سے کرتا تھا۔ اسے ہمیٹ سے نفر سے تھی بچھ سے لیکن ، رمایا ، بہن تو آخر بہن ہی ہوتی ہے تم بیتو نہیں
میرا بھائی مجھ سے نفر سے کرتا تھا۔ اسے ہمیٹ سے نفر سے تھی بچھ سے لیکن ، رمایا ، بہن تو آخر بہن ہی ہوتی ہے تم بیتو نہیں

"بيشك نبيل مجشار سكتا!" من في كبا-

''لیکن اسے بھی میرے ساتھ ایسا پر تا وُنہیں کیا جیساتم اپنی بہن ہے کرتے ہو۔'' ''اچھا، تجھے رشک آ ۔ ہاہے منحوس بیو ہ!میری بہن نے جاگ کر گالی دی۔

و وہمیشہ بیجھتی کھی کہ لوگ اس سے نفرت یا حسار کرتے ہیں۔

و و نبیس و ما تا جی شبیس ' جاو نی نے منت کی ۔

" تم این کبانی جاری رکھو!" میں نے کبا۔

'' میں اپنے بھائی کے پاس گئی۔جونمی بھاوت نے بچھے دیکھا،اس نے گالی بکی اورتھو کااوراپنے بچے کو، جو برآیدے میں کھیل رہا تھا، یہ کہار اٹھا لے گئی کہ اس پراٹر ہو جائے گا۔ لیے بھر بعد میرا بھائی ہا برآیا۔ ''تم کیوں آئی ہو؟'اس نے یو مجھا۔ 'میرے پاس ہے کوگھر نہیں' میں نے کہا۔ ' پلیت بیوہ ، تجھے رہنے کوگھر ملے تو کہاں ہے ملے ، تو تو بہن پیری ہے۔' '' میں کیا کرتی روتی رہی۔

''' رویے جا،رویے جا،وہ چیخا۔'ا تنارو کہ تیرے آنسوؤں سے کا دیری میں سیلا ب آ جائے ۔'لیکن تجھے میرے پاس سے مٹھی بھر چاول بھی نہلیں گے نہیں مٹھی بحرنہیں ۔'

''''''''یں' میں بولی۔' جھے مٹھی بھر چاول نہیں جا ہے۔ جھے تو سر چھپانے کے لیے صرف بالشت بھر جگہ کی یہ ''

'' ایبالگا کہاس کا غصہ پچھیم ہو گیا۔اس نے ادھرادھردیکھااور پھر گرج کر بولا:' وعدہ کرتی ہو کہاڑا اُل جھکڑ انہیں کروگی؟'ہاں میں نے بسورتے ہوئے جواب دیا۔

''' تو پھر، میں پتا جی کی آتما کوسکھ پہنچانے کی خاطر، باغیجے کے دروازے کے پاس کثیا تہ ہیں وے دول گا۔وہاں جو تمحارا جی چا ہے کرتا۔اٹھنا بیٹھنا،روتا پیٹیا، کھاتا پیتا، گہنا موتنا،مرتا جیتا،وہ بولا۔ میں کا نیمی رہی۔اتن ویر مین بھاوج بھی لوٹ آئی۔اس نے تیوری چڑھائی،فرش پر دوھتر مارا،اور جھے چھنال،گڑھی،ٹو تاہائی کہہ کرگالیوں پراتارآئی۔رماپا،اس جیسی مورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔اس نے جھے آٹھ آٹھ انسورلا دیا ہے۔''

'' کیے! میں کیا بتاؤں۔ان کے گھر میں آئے بھے دس سال ہو گئے ہیں یا ہیں سال ہوگئے ہیں۔اور ہپر روز جب میں سوکراٹھتی ہوں'' گدھے کی لگائی''اور'' چھنال''چھنال کے الفاظ میں کان میں پڑتے ہیں۔'' گرتمہارا اس سے کوئی واسط تونہیں پڑتا؟''میں نے کہا۔

''نہیں لیکن وہ بچیہ بھی بھی ارمیرے پاس آ جاتا ہے کیونکہ مجھے اس سے بیار ہے اور پھرمیری بھاوج شیر نی کی طرح دھاڑتی ہوئی دوڑتی آئی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں نے بچے کو پھر بھی ہاتھ دگایا تو وہ میری کھال تھینج لے گی۔'' ''متہیں بچے کو ہاتھ نہ لگانا جا ہے'' میں نے کہا۔

'' اگرمیراا پنا بچهوتا تو بے شک میں ہاتھ نہ لگاتی ۔ نگر ، رمایا ، وہ بچہ بجھے پیار کرتا ہے۔''

'' اوروه په کيوں چاہتے ہيں که تم نچے کو ہاتھ نہ لگاؤ؟''

'' کیونکہوہ کہتے ہیں میں جادوگرنی ہوں۔''وہ رو پڑی ۔

'' کون کہتاہے؟''

'' وہی۔وونوں یہی کہتے ہیں۔گراس پربھی ارمایا'۔'اتنا کہدکروہ یکا بیک بیثاش ہوگئی۔'' ماتا جی مجھے جو آم اور پکوڑے دیتی ہیں وہ سب میں اپنے بھتیج کے لیے اٹھار کھتی ہوں۔ چنانچہ جب بھی درواز ہ کھلٹا ہے وہ ماں کے پاس سے بھاگ آتا ہے۔وہ اتنا پیارا ہے'اتنا پیارا ہے''وہ خوش ہوگئی تھی۔

''وو کتنے سال کا ہے؟''میں نے پوچھا۔

"چار-"

''اکلوتا بچہہےوہ؟''

'' نہیں ۔ جاراور ہیں۔سب برے برے۔ایک اڑکا تو تمعارے برابرہے۔''

''اور بیددوسرے بیج ہیں جسمیں پیارکرتے ہیں؟'' ''نہیں ۔ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں ، سب نفرت کرتے ہیں۔ بس وہ بچہ ہی ہے۔''

'' ثمَّ كُوكَى بِجِهِ لِيَارَ بِإِلْ كِيونَ نِبِينَ لِيتَينِ؟''

" سبیں ، ر مایا میں نے ایک بھیڑ کا بچہ یال رکھا ہے، اور وہی کافی ہے۔"

'' تمعارے یاس بھیڑ کا بچیمی ہے!'' میں جیران ہوکر کہا۔

" ہاں، بھیڑ کا بچہ بھی ہے جس ہے اب تو بھتیجا کھیلا تا رہتا ہے، اور جب درگا کا تہوارآ ئندہ آئے گا تو میں اے تلا کمادیوی کی بھینٹ چڑ ھادوں گی!''

'' د یوی کی جینٹ چڑ حادوگ! بھئ کیوں ، جاونی ؟اے زندہ کیوں نہیں رہنے دیتیں؟'' '' پاپ کی با تنمیں مت کرو ، ر مایا۔ ہرتیسرے سال دیوی کو بھیٹر کا بچہ دینا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔'' "اور بدلے میں دیوی شمسی کیادی ہیں؟"

" كيا! كيا!" اے غصه آسميا۔" سب پھے! ہر چيز!اگر ديوي ميري ركشانه كري تو ميں زنده روعتي ہوں؟ اگر دیوی میری مدد نه کرے تو میرا بختیجا میرے پاس آئے گا بھلا؟اگر دیوی کی کریا نہ ہوتو ماتا جی میرے ساتھ اتناا چھا سلوک کریں گی؟ارے،ر مایا، ہر چیز ویوی کی ہے۔مہادیوی تلا کما،سب کواچھی صحت اور کمبی زندگی اور ساری خوشیاں نصیب کر! ما تا ،میری حفاظت کر!'' جاونی وعاما تک رہی تھی۔

'' آگر میں بھیٹر کے بیچے کا چڑ صاوا وول تو و یوی جھے کیا دے گی؟'' میں نے دریا فت کیا۔

'' ہر چیز ، ر مایا ،تم بڑے پڑھے لکھے آ دمی بن جاؤ گے ،تم بڑے آ دمی ہو جاؤ گے ، بڑمی دولت مندعورت ے شادی کرو گےرمایا''و و ریکا کیا بہت مہر بان ہوکر ہولی' میں نے تو پہلے ہی تمصارے لیے دعا مانگنی شروع کردی تھی۔ جب ما تا بی نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی بھی ہے تو میں نے ویوی ہے کہا: ویوی جی ،اس لڑ کے کی صحت بتائے رکھواور ا ہے بری باتوں ہے بچاؤ اور آسمان اور زمین کی آٹھوں خوشیاں اے نصیب کرو۔''

'' تم اپنے بھتیج سے زیادہ بیار کرتی ہویا بھوے؟''میں نے ،موضوع بدلنے کی خاطر، جادنی ہے یو چھا۔ وہ بل مجرخاموش رہی۔

''منہیں پتانہیں؟''میںنے کہا۔

'' سبیں ،ر مایا ' میں سوچ رہی تھی ۔ میں جیتیج کی خاطر دیوی کو بھیڑ کے بیچے کی جھینٹ دیتی ہوں ۔ میں تمحارے لیے کوئی بھیڑ کا بچے بھینٹ نہیں دیا۔ تو پھر میں کیے کہوں کہ میں کس سے زیادہ پیار کرتی ہوں؟''

یجے ہے!" میں نے کہا۔

" نہیں نہیں، میں تم ہے بھی اتناہی بیار کرتی ہوں۔" '' تم مجھےا پنا ہیٹا بنالوگ؟' 'نہیں ، میں نداق نہیں کرر ہاتھا۔ جاونی کوہنس کا دوڑ اپڑ گیا جس ہے میری بہن جا گ اٹھی۔ ''اری، حیب ہو!''سیتاچیخی۔ '' تسهیں پتا ہے جاونی مجھے اپنا بیٹا بنانے والی ہے؟''

'' بیٹا بنانے والی ہے! جاکے دریا میں ڈوب کیوں نہیں جاتی ؟''میری بہن گر بی اور پڑ کر دو بارہ سوگئی۔ '' اگرتم مجھے اپنا بیٹا بنالو، جاونی ،تو میں تمھاری خاطر نوکری کروں گااور تمھارا کھانا پیٹا ہے ذہبے لیاں گا۔'' ''نہیں ۔رمایا بایو۔نوکری کرنا برحمنوں کا کامنہیں ۔تم لوگ تو پر ماتما کے' چہیتے' ہو۔'' چہیتے ہیں ،کیا کہنا!''نہیں ،ہم چہیتے نہیں ہیں!'' میں نے آہتہ ہے کہا۔

''تم ہو۔تم ہو۔وید پران تمصارے ہیں۔تم سب کچھ ہو،تم سب کچھ ہو،تم دوجنی ہو۔ہم تمصارے نوکر تر است میں جو ''

میں ، ر مایا ۔ تمہارے داس ہیں۔"

'' میں برہمن نہیں ہوں'' میں نیم تسخراور نیم بجیدگی ہے کہا۔ '' تم ہو یم ہو یم میرانداق اڑانا جا ہے ہو۔'' نہیں ، جاونی فرض کروتم مجھےا پنا ہیٹا بنالو؟'' وہ پھر بنس پڑی۔

اگر جھےتم اپنا بیٹانہیں بناؤ گی تو میں ابھی مرجاؤں گا اورا گلے جنم میں بھیڑ کا بچہ بن کرآؤں گا اورتم مجھے خریدوگی۔پھرتم کیا کروگی؟''

جاونی نے کوئی جواب بیں دیا۔ یہ بات بہت الجھاؤ کی تھی۔

مجھ پر نبیندغالب آ چکی تھی ،اس کیے میں نے کہا:'' جادنی ،ابسوجاؤ ادرکل صبح اس بارے میں پھرسو چنا 'کرتم مجھے بیٹا بناؤگی پانہیں ۔''

> '' مستحیں بیٹا بنالوں گا!تم تو ویتا ہو،ر مایا ،ویتا ہو۔ بیں شحیں اپنا بیٹا نہیں بنا عمق ۔'' میں او تجھنے لگا۔خاموثی میں مَیں نے جاونی کوا تنا کہتے سنا:

'' دیوی،مہادیوی، میں اپنی سوگند کے مطابق تھے بھیڑ کے بچے کی جعینٹ پیش کروں گی۔ دیوی بچے کی ، ما تا جی کی ،ان کے بھیا کی ،ان کے پِتی کی ،سب کی رکشا کر۔میری رکشا کر!''

کاویری کے کنارے ایک چھوٹے سے مندر میں جنگلوں کی سر گوشیوں کے درمیان دیوی چپ جاپ کھڑی تھی۔

دوگرمیوں بعد، جولائی کی ایک سے ۔ ہماری بتل گاڑی سڑک کے پیچروں کنگروں پر گھڑ گھڑ کرتی جارہی تھی اور ہم جلدی ہی گاؤں کے چوچے بیچے بھا گی آرہی تھی۔اس کے گالوں پر آنسو بہ اور ہم جلدی ہی گاؤں کے چوچے بیچے بھا گی آرہی تھی۔اس کے گالوں پر آنسو بہ رہے تھے۔ پیچھے ایک ہفتے وہ،اس دن کے ڈر سے جب ہم گاؤں سے چلے جائیں گے اور وہ ہم سے بچھڑ جائے گی، سارے وقت روقی ہی رہی تھی۔اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔لیکن وہ تیز تیز چل کربیلوں کی رفتار کی برابری کررہی تھی۔ میں سارے وقت روقی ہی رہی تھی اور میرا بہنوئی ،گاڑی بان کے پاس، آگے جیفا تھا۔میری بہن بھی اُداس اور میری بہن گاڑی بان کے پاس، آگے جیفا تھا۔میری بہن بھی اُداس تھی کہ دل میں وہ بھی جانتی تھی کہ ایک دوست سے جدا ہورہی ہے۔ ہاں۔جاونی اس کی ہمجو لی تھی۔اکلوتی ہمجو لی ۔ بھی کمصاروہ دونوں ایک دوسرے کی طرف د کیمنے گئیں اور میں نے جاونی کو رہا گیک بچوں کی طرح سکیاں بھرتے و کیما۔

" ما تا بی اما تا بی او و گاڑی کے قریب آ کرکہتی " مجھے بھولنانہیں ۔" '' میں نہیں بھولوں کی ۔نہیں ، میں شمسیں نہیں بھولوں کی ، یقین کر د ۔''اب میری مبن کے بھی آنسولکل

" اكرييبول بحى كى تو مينيين بيولون كا يامين نے بات برحائى اكر ميں اتنامبذبيس بوتا تو خود بھى رونے دھونے لگتا۔

جب ہم دریا کے کنارے پہنچاتو ہوری طرح منع ہوچکی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے ،اس لیے دریا میں اتنا کم یانی تھا کہ تشتیاں نہیں چل رہی تھیں اور ہم اے نیل گاڑی ہی میں بیٹھ کریار کرنے والے تھے۔ گاڑی ہان نے کہا کہ وہ بيلوں كا ذراستانے كاموتع بھى وينا جا ہتا ہا اور ين نے پھوتو تاز وہوا كھانے اوراصل ميں جاوتى سے بات كرنے کے لیے گازی سازیزا۔

"روؤمت" میں نے اس ہے کہا۔

'' رمایا ، می رونے سے کیے بازر وعتی ہوں؟ تمصارا جیسا دیوتا ؤں کا کنیہ میں بھلا پھر کباں دیکھ یاؤں گی؟ ما تا بی مجھے پرا تنامهر بان تھیں ،جیسے کوئی بچ کی دیوی مبر پان ہو ۔تم میرے ساتھ اتنی المچھی طرح پیش آتے ہے اورسوا می جی۔ اتنا کہ کروہ پھرسسکیاں لینے لگی۔

'' نہیں ، جاد نی تمصارے جیسے مجھی ول دالی کے ساتھ الصنا بیٹھنا ہوتو کون ہے جود یوتا نہ ہو جائےگا؟'' کیکن وہ روتی ہی رہی۔میرے الفاظ اس کے لئے ہے معنی تھے،وہ کھیرائی ہوئی تھی اور بار بار کانپ رہی تھی۔ ماتا بی ماتا بی۔ ووسکیاں لیتے لیتے کہتی'' اے ماتا بی'' گاڑی بان نے مجھے کہا۔ بہت دل کیر ہوکر میں گازی میں جا بینیا۔ میں ایک انتہا کی جرت انگیز آتما ہے جدا ہور ہاتھا۔ میں گاڑی میں بیٹے چکا تھا۔ گاڑی ہان نے " ہو، ہو! " کی آ داز لگائی اور نیل دریا میں اتر گئے۔

ا کلے کنارے پر پینچنے تک میں و کیستار ہا کہ جاوتی ایک چٹان پر بیٹھی ہے اور ہماری طرف و کمچے رہی ہے۔ بچھے میصوں ہور ہاتھا جیسے اس کی سسکیوں کی آواز اب تک آر ہی ہے۔ جاونی کے پیچھے ایک پیپل کا بہت بڑا پیڑ کھڑا تھا، اور دریا کے نیلے پانیوں کے اس بار ، اور سر پر مصلے وسیع وعریض آسان کے سامنے وہ اتنی تھی منی ، اس قدر ب بینا عت معلوم ہور ہی تھی ۔ دوراس کے با دجود۔۔ پیارے قاری ، کم از کم تم ہے اور مجھے ہے کہیں زیا دہ۔۔وہ انھیں پروی بروی چیز ول میں سے ایک چیز تھی۔



آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بھی سکتے ہیں مزید اس طرح کی شائی دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ايد من پيٺل

عبرالله عتيق : 03478848884

سدره طامِر : 03340120123

حسنين سيالوى: 03056406067

#### منیرنیازی:ایک مطالعه

دھنگ رنگ کا شاعر منیر کی منور شاعر ی منیر کی منور شاعر ی ہوا، شام اور موت کا شاعر نئی رت کا شاعر نئی رت کا شاعر یہ چراغ دست حنا گاہے ہے خوابی کے خوابوں کا شاعر چھر نگیرن درواز سے کے حوالے ہے جیمر نیازی منیر نیازی منیر شاعر انتمثالیس منیر نیازی کی نظمیس اور شاعرانتمثالیس منیر نیازی کی نظمیس اور شاعرانتمثالیس

مجيدامجد: احمدنديم قاسى: محرسليم الرحمن: فريان فتح بورى: سعادت سعيد: فتح محمد ملك: اصغرنديم سيد: عطاءالله عطا:

اگرمنیر نیازی کواس مہد کا سب ہے معتمرہ سب سے ذہین اور سب سے اچھا شامر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔اب و وعمر کی اس منزل پر جیں جہاں شامری خود شاعر کی ذات میں تم ہوجاتی ہے اور شاعر کی ذات کمل شاعری ہوجاتی ہے۔

منیر نیازی کی غزل ہو یالقم ،اس کی سجیدہ روی اور مزاج کی روحانی تاب قاری کوفی الفورا پی طرف متوجہ کرلیتی ہے۔تقریباً پانچ و ہائیوں پر پھیلا ہواان کا کلام اس پورے عہد کی تاریخ کا بیان کنندہ ہے،

منیر نیازی کی شاعری کی گئی پرتمی ہیں۔ان کی شاعری کے کئی رتک ہیں۔ان کے طرز اظہار میں کئی تیور میں جو دوسروں سے مختلف ہی نہیں منفر دہیں۔منیر نیازی کے موضوعات بھی ان ویکھے ،ان چھوے اورانو کھے ہوتے میں جن پران کی شاعری کی عمارت تغییر ہوئی ہے۔

منیر نیازی پر بہت زیادہ نہیں لکھا گیا ہے لیکن جتنا پہولکھا گیا ہے ان کی قدرو قیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اسکلے سفحات پر منیر نیازی کی شاعری پر مضامین کی اشاعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی شاعری کے مخفی گوشوں کو ان قار نمین پر روشن کیا جائے جومنیر کی شاعری ہے نیاز مندی رکھتے ہیں۔

ا محلے شارہ میں ہم منیر نیازی کی غز کو ل نظموں کا ایک انتخاب شائع کریں سے جس کی تعمیل میں سیدا مین اشرف مگلے ہوئے ہیں۔

## منیر نیازی: دهنک رنگ کا شاعر

#### مجيدامجد

ڈرتا ہوں منیر نیازی اوراس کی شاعری کی بارے میں یہ چندسطور لکھتے وفت میری نظروں کے سامنے اس کی شخصیت کا وہ رخ نہ آ جائے ،جس پر اس کی اور میری دوئی کی خدوخال ہے۔زندگی کا ایک حصہ ہم دونوں نے ایک و دسرے کے قریب ایک ہی فضاا درایک ہی شہر میں گزارا ہے۔ میں ہمیشداس کی صلاحیتوں کامعتر ف رہا ہوں الیکن جو کچھیں اب لکھنا جا ہتا ہوں وہ صرف بعیشیت ایک ہم قلم کے ہے۔اس کے کلام کے بارے میں جو پچھے میرا تاثر ہے اس کے اظہار میں میں اینے ذاتی تعلقات کوئل نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے سب اس زیادہ اس کی شاعری کی وہ فضا پسند ہے ، وہ فضا، جواس کی زندگی کے واقعات، اس کے ذاتی محسوسات اور اس کی شخصیت کے طبعی افتاد ہے ائجرتی ہے۔اس نے جو پچھ ککھا ہے جذبے کی صدافت کے ساتھ لکھا ہے۔اوراس کے احساسات کسی عالم بالا کی چیزین نبیس ہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی کی سطح پر کھیلنے والی لہریں ہیں۔انھی تا زک چنجل، بے تا ب، دھڑ کتی ہو کی لہروں کواس نے شعروں کی سطروں میں ڈھال دیا ہے،اوراس کوشش میں اس نے انسانی جذبے کی ایسے گریزیا پہلوؤں کوبھی اپنے شعر کے جادوے اجا گر کر دیا ہے جواس سے پہلے اس طرح ادائبیں ہوئے ہتے۔ یہی منیر نیازی کا کمال فن ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بدبختی ۔ وہ لوگ اور پاکستان میں لاکھوں ایسے انسان بستے ہیں جوا یک مانوس طرز فکر ، ایک بنے بنائے ،واضح اور معین انداز اظہاراورا یک روندے ہوئے اسلوب بیان کوقر نوں ہے ویکھتے آئے بتھے۔اس نی آ واز کی معنی اندوز لطافتوں سے اخذ کیف نہ کر سکے۔ کہنے والوں نے جو پچے مندمیں آیا کہد دیا۔ شاید بیلوگ سے تنے۔ شاید منیر نیازی نے جو پچھاکساان کے لئے نہیں لکھاتھا، جب قاری کی طرف سے رقمل اس قتم کا ہوتو شاعر کا انجام معلوم! چنا نچیہ منیر نیازی کو جوسز املی کس سے مخفی ہے؟ زمانہ شاعر کو یہی کچھ دیتا ہے! ہمارے اس معاشرے میں ہر چیز کوسونے کی میزان میں تولا جاتا ہے۔ بیکون جانتا ہے کہ جس کے دامن میں خوبصورت نظموں کے پیمول بتے اس کواس جری دنیا میں کیا کیا مصائب جھیلنے پڑے۔ بیسب پھھیں اس کئے ہیں جانتا کہ میں منیر کا دوست ہوں لا ہور کے درو دیوارے ، لا ہور کے رنگین راستوں اورحسین فضاؤں ہے آپ پوچھے لیجئے س طرح ایک شعلوں میں کتھڑی ہوئی روح صرف شعر کی مکن میں کتنی بے خواب را تو ل کی گہری جیپ میں اس طرح سر گردال رہی ہے جیسے اسے نان جویں کی بھی طاب نہ تھی۔اورلوگوں کے ساتھ تال بجاتے دادگروں کی ٹولیاں تھیں عظیم نظریوں کولیہ ہائے جلال تھے،مسندیں تھیں،اور

رنگ تھے۔ منیر نیازی کے پاس کیا تھا؟ کوئی سائے ویوار بھی نہ تھا۔ صرف شعر کہنے کی وصن ہے ہیں اپنے آپ میں تنہااس نے اپنی زندگی کی ایک ایک آبک ہوا کے جبو کلوں کی سلوٹوں سے تراثی ہوئی سطور کے اندر کھ دی۔ آئ زروہیم کی قد روں میں کھوٹی ہوئی ہوئی قال کی اس دھنگ کو کیا دیکھے گی!اس سجیفے کور کھ دو۔ سجا کرر کھ دوائ او نجی المباری میں!ابھی اس بازار سے نہ جانے گئی نسلوں کے جلوں اور گزری گے! پہلوں ہنے مسلور کے اندر کھ دوائن او نجی المباری میں!ابھی اس بازار سے نہ جانے گئی نسلوں کے جلوں اور گزری گے! پہلوں ہنے کھیلتے اور تیہ تھے لگاتے مدوسال کے قبار میں کھو جائیں گے۔ زیانے کی گر دمیں۔ ہم سب اس گر دکا حصہ ہیں۔ ہم سب اور منبر بھی ۔ لیکن خیال اور جذ ہے گی ان دیکھی و نیاؤں کے پر تو فطر ہے کے رکھوں اور خوشبوؤں میں حملیل ہوتی نظروں کی جاگرتی ، تیرتی بدلیوں کے سابوں میں رو تے دلوں کی گروٹ جوائی کے شعروں اور شیدوں میں مجسم اور جادیہ ہوکر رکھی ہار دلگھ کے مرصلہ بائے ارتقاء کی ایک جاندار کڑی ہے۔ کون ان نفتوش کو بھلا سکے گا۔ وہ خود کہتا ہے:۔

مری طرح کوئی آپ لبو نے ہوئی تھیل کر دیکھے کالے شخص پہاڑ دکھوں کے سر پر جبیل کر دیکھے میرے تی ہونؤں ہے لگا ہے نیلے زہر کا پیالہ میں تی وہ ہوں جس کی چتا ہے گھر گھر ہوا اجالا



## احدنديم قاسمي

آخری سپائی۔ آخری حقیقت تک رسائی تو شائد ناممکن ہے لیکن بروی شاعری ،حقیقت تک رسائی کا ذریعہ نہ سبی ،اس رسائی کے لئے جد جہد کی علامت ضرور ہے۔ بروی شاعری ، آخری حقیقت تک جانے والی ست کی نشان دہی ضرور کردیتی ہے اورمنیر نیازی کی شاعری اس کا ایک ثبوت ہے۔

منیر نیازی کے دل و دماغ میں بیشتر ماضی کی یادی تجریک پیدا کرتی ہیں گرید یادی اتن تا بندہ اور پاکیزہ ہیں کہ ان کی بازیافت میں نہ حال کو کسی گرند کا احتال ہے اور نہ مستقبل کو کسی نقصان کا خطرہ ہے۔ جو چیز خیالات و احساسات کو روثن کرتی ہو اور انسان کے دوای جذبوں پر آفتاب طلوع کرتی ہو ، اس کی ضرورت حال اور مستقبل دونوں کو ہے۔ منیر نیازی انھیں بثبت اور منور بازیافت کی شاعر ہے۔ مورخ اور شاعر کے طریق بازیافت میں بہی تو فرق ہے کہ مورخ کی بازیافت میں اور کسی کی خروا داداکرتی ہے۔ خیال اور مُکسی کی خروا داداکرتی ہے۔ جناعرکی بازیافت فن میں ڈھل کر چیش رفت کا کرداراداکرتی ہے۔ جذبے ، خیال اور فکر کے لئے آخری حقیقت کی سے نمائی صرف کی طرح ممکن ہے۔

اگرمنیر نیازی اپ عصر کے شعراء ہے کچھا لگ ہٹ کرآ گے بڑھا ہے اس کی ایک وجہ اس کی تیز دھار
انفرادیت ہے جو پھیل کر انا نیت تک پہنچ جاتی ہے۔ گرمنیر کی انا ایک بیرا گی انانہیں ہے، وہ خاص واردات، خاص
تجربات کی انا ہے۔ چنا نچھاس انا کے اجمال میں لا کھوں باشعوراور حساس اور صورت حال سے غیر مطمئن افراد کی تفصیل
پوشیدہ ہوتی ہے۔ منیر نیازی کی شاعری بظاہر بہت سلیس، بہت سیدھی سادھی ہے گربین السطور اتن تنہیر ہے جیسے'' انا
آئجی'' کانعرہ بظاہر بہت سادا تھا گر اس کے عقب میں انسان کی روحانی اور وجدانی واردات کی کا نیا تھیں آبادتھیں۔

قدرت کے خارجی مظاہر پر اردو میں بھی ہے گانظمیں کا بھی گئی ہیں اورا شعار کہے گئے ہیں گرجس شاعر کے ہاں خارجی کا نتات انسان کی باطنی کا نتات کا ایک تا گزیر حصہ بن کررہ گئی ہے وہ اس دور میں منیر نیازی ہی ہے۔ اس کی نظمیس (اورغز لیس بھی) و کیھے تو فوری تاثر یہ بوگا کہ شاعر اپنے مشاہدے کے کمالات و کھارہا ہے گر پھر ایکا کیک آپ کو معلوم ہوگا کہ ان درختوں اور شاخوں، ان پتنوں اور پھولوں، ان سورجوں اور دھو پوں، ان پہاڑوں اور در پاؤں، ان گھروں اور دھو پوں، ان پہاڑوں اور در پاؤں، ان گھروں اور دھو پوں، ان پہاڑوں اور باور پاؤں، ان گھروں اور کی شاعری شیاری شاعری شیس ہے۔ یوں انسانی جذبہ کھلا یوں ہوا ہے جیسے رتگ میں خوشبو کھلی ہوتی ہے۔ منیر کی شاعری شیس مشاہدے کی شاعری نہیں ہے۔ یوں یہ مشاہدات تو اس کے صوسات کا صرف پس منظر فرا ہم کرتے ہیں۔ احساس کا یہ نقش اظہار منیر نیازی کا منفر داسلوب

ہے۔ بی سب ہے کداس کی شاعری کو اگر کا میاب اور کارگرشاعری قر ارویا جائے تو بید مبالفرمیں ہے، صدافت بیانی ہے۔ منر نیازی کی بیشاعری آخر می سیانی کی ست جانے والوں کے سفر کوآسان اور آسود و مناوجی ہے۔

بعض اسماب کہتے ہیں کرمنیر نیازی تنہائی کا شام ہے۔ مشکل ہیہ کہ ہرا چھافن کار تنہائی ہوتا ہے۔ وہ ایٹ کرد و ہیش کی صورت مالات پر قنا صف نہیں کرسکتا اس لئے تنہا ہے۔ وہ اس بدصورت و نیا ہی خوب صورتیوں کا حتاثی ہاں گئے تنہا ہے۔ کہ اس کی تنہائی کروڑ وں ہم نفسوں اور ہم نصیبوں سے آیا وہ وتی ہے۔ اگر منیر حتاثی ہاں گئے تنہا ہے۔ بی وجد ہے کہ اس کی تنہائی کروڑ وں ہم نفسوں اور ہم نصیبوں سے آیا وہ وتی ہے۔ اگر منیر کا گام ہی اس ہے کہ وہ اپنی ذات کے خول میں اسیر ہے تو میں کیا تر وید کروں گا ہمنیر کا گلام ہی اس مغالفے کی مسکت تر وید ہے۔



# محدسليم الرحمن

ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ایک مہیب جھٹھے کی دصد، خاموثی اور اجاڑین بیں گھرے ہوئے اپنا راستہ پہچانے کی کوشش کررہے ہیں۔ ہمیں پتانہیں کہ مشرق کدھر ہاور مغرب کدھر، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ چھٹھا صبح کا ہے یاشام کا بھوڑی دیر کے بعد نیاون ہمارے لئے نئے عزائم اور صعوبتیں لے کرآئے گایارات کسی عذاب کی طرح ہم پر نازل ہوگی۔۔۔۔۔یاہ رات جس بیس ہم شایدرستوں کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کی سرحدوں کو بھول جا کی گے۔کون جانے؟

تذبذب کی اس فضامیں ہرمنزل،گرد و پیش کا سارا منظر،غرض که زمین اور آسان نادیدہ اور نامعلوم خطروں سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔دوسرے آ دمیوں کی ،دھند میں مٹی شکلیں اتنی پراسراراور غیر حقیقی ہیں کہان سے خوف آتا ہے اور دشمنی کی بو۔

'' آجکل ہُرآ دمی دوسرے کوایک خطرہ سمجھتا ہے۔ بیا ایک عجیب ی بات ہے۔لین آ دمی جتنا زیادہ ذہنی اور مثالیت پسند ہوگا ،اتنا بی زیادہ دوسرے کی جسمانی موجودگی کوایک خطرہ سمجھے گا جو کو یااس کی جان کے در پے ہے' بات بیسی کیانی نے کہی ہے، نام اس کا لینے ہے کیا حاصل! یہی اس صدی کی کڑ وی سچائی ہے، اور یہی

مچپڑے ہوئے تدن کی کی سردمہر خونی شام ہے۔

یہ جھیٹا شام بی کا ہوگا۔ جب آئی کھر کھنے والا ایک شاع ریے کہتا ہے اور فضا میں پہلی ہوئی دشنی کی بواور تنہائی
کی سائیں سائیں کوائی نظموں کے ذریعیہ مستقل وجود بخشا جاتا ہے ، تو اے جبٹلا نامشکل ہے۔ بے شک ہم ہے ہوئے
مہرے ہیں۔ شام کودم کھو نٹنے والے ، چائے خانوں کی میزوں پر ہیٹے ہوئے دوست نمادشن ، بسوں میں ایک دوسر ہے
کی جگہ چھینئے پر تلے ہوئے مسافر ، دفتر ہے لوٹ کر بیوی بچوں پر بر نے والے محرر ، غلک ہے چئے ہوئے حریص ،
تو تعل بیو پاری اور شام کی لال کرنوں یا شام کے فور آبعد نیلی پیلی نیون روشنیوں میں لتھٹر ہے ہوئے بے کیف چرے ، بایل اور خیزواکی شام! غداری اور دشنی کی شام!

کنین ہمارے دلوں کو ڈھارس دینے اورخوداپنے ذہن کواجالنے کی خاطر، تصاد کونمایاں کرنے کے لئے، منیر ہمیں اس صبح کی جسکلیاں بھی دکھا تا رہتا ہے۔ جو ہمارا بھپن تھی، جب رنگ زندہ، ہوا تازہ اور آتھیں روثن تھیں،اور اس خوبصورتی اور صدافت کی جسکلیاں بھی، جو بڑھتی ہوئی کمینگی اور بے حسی کے باوجود اب بھی کہیں کہیں دلوں میں، چہروں پر،باتوں میں اورفطرت کے مظاہر میں باتی ہیں۔

میرایقین ہے کہ جہاں جہاں بھی انسان کے قدم پنچے ہیں، وہ اپنی خوشبو اور آ ہٹ چیجے چھوڑ گیا ہے۔

یکی وہ ورشہ ہے جو فطرت کو انسان سے ملا ہے، ایک اداس کرنے والی خوشبو جو کھنڈروں، پرانی جگہوں، ہے چراغ موضعوں اور بھلائی ہوئی گزرگا ہوں سے پھوٹی رہتی ہے، دل کی دھڑکن تیز کرنے والی آہٹ جواجا ڈبیابان میں آ دمی کو پیچھے دیکھنے پراکساتی ہے۔ اس خوشبو اور آہٹ میں عبر توں اور ہجر توں کا فسانہ ہے، اس لئے ادای بھی ، اور منیران کا کھوجی ہے ان کے سراغ میں چاتا ہواوہ چھٹیٹے ہے آگے نکل گیا ہے وہ ماضی کی راہ ہے مستقبل کو پہنچا ہے اور ہوااس کی راہ نما ہے، کیونکہ ہوا ہی خوشبو وک اور سُر ول کو پھیلاتی اور مثاتی ہے اور ہوا بین نو سے اور ذخم خوردگی کی ایسی کیفیت ہے جو تمام انسانی دکھوں سے ماور اسعلوم ہوتی ہے۔ اور وہ ہوا جو اندھیری شام کو چلے اور وہ جو آ دھی رات کو ' خوشبو کے ہار پروکر''کسی راز کی طرح'' پھوٹ پھوٹ کرروتی ہے'۔۔۔۔اس زیادہ دل دکھانے والاکون ہے؟

منیرنیازی کی شاعری کے تین برے مبل ہیں" ہوا" "شام" اور" موت"!

وشمن آدی کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی۔ شام دل میں بھی ہوتی ہے اور آسان پر بھی۔ اند جراجک
آنے پر روشنی کی موت کا سوگ ہوایا شاعر کے سواکون مناسکتا ہے۔ کہتے ہیں عالم بالا میں ایک بہت پھیلاؤوالا گھنا درخت ہے جس پر ہمیشدا یک بی وقت میں خزال اور بہار چھائی رہتی ہے۔ جب تیز ہوا کے جمو نکے آتے ہیں تو سوکھی اور مرجھائی ہوئی چیال ٹوٹ کر گر جاتی ہیں! اور ای طرح نے دیا ہیں، جہال فتا کو قیام ہے، فانی انسان مرتے رہے ہیں۔ یول جھے تو ہوا کی آواز میں موت کی نداسنائی دیتی ہے۔ جو عالم بالا میں پکار پکار کر ہمارے ناموں کے ہے گرائی رہتی ہے۔ ہواکا ساتھ رہتی ہے۔ ہواکا ساتھ میں ہوا کا ساتھ ہواکا ساتھ ہواکا ساتھ اور کا ساتھ اول بالا رہے۔ اور بالا رہے۔ اور کا ساتھ ہواکا ہواکا ساتھ ہواکا ہواکا ساتھ ہواکا ہواکا

منیر مسافر بھی تو ہے، شام کا مسافر۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہے' ہوگا۔ منیر کے ہاں تو سفر وسیلہ خبر ہے۔۔۔۔ نامعلوم کی خبر۔ دراصل بیسفر ہے ہی ایسی چیز ، ایک دفعہ آ دمی چل کھڑا ہوتو پھر لوشا نہیں ۔تم ان سیمنٹ کے خواوں ہے بڑے جعز وس شہروں ہے باہر لکلو تا کہ خود کو پاسکو، خواہشات اور علائق کے'' دشت بلا'' کوجس نے پارکرلیا سمجھونروان پالیا۔ ضبح ہویا شام ،منیر کے ہاں سفر کا ذکر چھڑا رہتا ہے اور مصرعے پرندوں کی طرح پرتو لتے رہتے ہیں۔ منیرشالی یورپ کے دیوتا (ODIN) کی طرح ہے جس کے ساتھ ساتھ بھیشہ دو کو ہے آڑتے رہتے ہے، اور کو احتمال کی خبر دیتا ہے کہ کون یا کیا آنے والا ہے؟ اس کی جملک یا خبر تو منیر کی نظموں ہی ہیں اس کتی ہے۔ ہیں تو بہتا سکتی ہوں کہ جانے والا کون ہے۔

صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو ہے بجر سمیا ریل کی سیٹی ہے بڑااب سفر کا سمبل کیا ہوگا؟ رخت سفریا تدھاو۔ میں چلا۔

### منیر نیازی: نئی رُت کا شاعر

## فر مان فنح پوری

کی چیلی چند دہائیوں میں اردوشعروا دب میں فکرونن کی جوئی جہتیں سامنے آئی ہیں اور طرز احساس کے جو
سنے کٹاؤ پیدا ہوئے ہیں ان میں یھینا دوسروں کا بھی ہاتھ ہے لیکن نئی نسل کے ادیبوں اور شاعروں نے جسشعری
رویے اور فنی نکھ کا عام طور پر ساتھ دیا ہے یا اثر قبول کیا ہے اس کا بیشتر تعلق منیر نیاز کی ہے ہئی زیاز کی، دور حاضر کا
ایک ایسا صبا مزاج شاعر ہے جس کے خرام فن کو ضابطوں اور اصولوں کی مٹھی میں بند کر کے ویکھنا در اس کے
ہے۔خواہ پیضا بطے اور اصول نے ہوں یا پر انے ہاں اگر اس کے فن کو بچھنا در اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے
منابطوں سے کام لیمنائی پڑے تو پھر پیضا بطے،خود اس کے فنی روقوں سے اخذ کرنے ہوں گے؛ دجہ یہ ہے کہ اس کی
شاعری، موج ، طرز احساس اور فنی پر تاؤ ، ہر لحاظ ہے اردوشعر کے ہاضی اور حال ، دونوں سے آئی مختلف ہے کہ نفتہ ونظر
کے مروجہ اصول ، اس کی پر کھ کے لیے زیادہ کار آ مرنہیں ہو کتے ۔ کہا جاتا ہے کہ فن کا معجائے کہ ال، جیرت زائی کی بیصفت ہے۔ نو جوان ادیبوں اور شاعروں کو تو ہوان ادیبوں اور شاعروں کو تو ہوان ادیبوں اور شاعروں کو تا سے اس کے زیاد گوئی رہ تا کہ بیس منور میں ہو تا ہے ۔ جیرت زائی کوئی نشاط آور ہے؟ بیسوال
اردوشاعری کی بنی رہ نے دو کر رکھا ہے کہ شعوری یا غیرشعوری طور پر آکٹر اس کے زیراثر نظر آتے ہیں۔ اس کیا ظ سے
دوسروں نے ہیں، خود منیر نیازی سے دیسی منی میں منازی کوئی نشاط آور ہے؟ بیسوال

منیرای شیرای شیرهٔ رده پر ترایستی میرای شیره میرای شیرای شیره میرای شیره میرای شیره میرای شیره میرای شیره میرا بید سیرنشاط''' تیز موااور تنها پیول' اور'' جنگل میں دھنک'' ہے آگے بڑھ کر'' ماومنیر'' کے نام سے منظر عام پرآیا ،اور یبی آج کی گفتگو کا اصل محرک ہے۔

اردوشاعری کی سب ہے لمبی رت و پھی جوہ لی دئن ہے شروع ہوکر ذوق ومومن پرختم ہوتی ہے۔ بیدت این بنیادی موضوع کے لحاظ ہے پربت، پربتم اور برہ کی رات بھی ۔غزل کے حوالے ہے مجت اور بجروصال کے جتنے مجھوٹے ہی شاعری میں ملتے ہیں، کسی اور رت میں نظر نہیں آتے ۔اس رت کامحبوب مشغلہ ایک ہی تھا اور وہ فقاعشق بازی کا ۔سجانہ ہی جھوٹا سہی جقیقی نہ ہی مجازی سہی :

شغل بہتر ہے عشق بازی کا کیاحقیقی و کیا ہجازی کا (ولی)

اگراس سے جمیر میں میرتھی میرنہ پیدا ہو نباتے اور اس کے جموٹ پراپنے جذبوں کی سچائیاں نہ بھیر دیتے تو پہ حیثیت مجموعی بیرت پچھے زیادہ پر کیف نہ ہوتی۔ اس دور میں صرف میرتھی میر ہی ایک ایسا شاعر نظر آتا ہے جو عشق کی تجی اور پاکیزہ قند روں کا پاس دار اور محبت کے جذب دائر کے باب میں سب سے الگ، ایک زندہ اور زندگی خیز رویے کا خالق ہے۔ اس کمی رہ کا الید بیتھا کہ جمع کی سطح پر ہے جان اور رسی شوروغوغا کے باوجود، فردکی ذات کی سطح پر ایک

طرح کا سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو تھر وفن کو انفر ادی اور شخصی حثیت (Personal touch) سے محروم رکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ خالب نے اس سنائے میں ایک دھما کا کیالیکن اس دھما کے کا بھی فوری طور پر وہ اثر نہ ہوا جو ہوتا چاہیے تھا۔ بعض نے کن کی ان کن کی بعض نے ان کا منہ پڑ ایا ، پڑھ نے بسینس کے انفر سے روفن گل نکالنے کا مشورہ دیا ، جی کہ مفالب کر جی زمانے کے بعض ذبین تر ادبوں اور شاعروں نے اس کا زیادہ اثر قبول نہ کیا۔ ڈنکا آخی کا بجتار ہا جو حنیال کے اعتبار سے کئیر کے فقیر اور زبان و بیان کے لیا ظ سے وضع کے پابنداور محاورہ بندشا عربے ہے۔ تھی بن آزاد جیسے بالغ نظر اور آزاد حنیال ادیب و شاعر تک نے دبی زبان سے غالب کو مہمل گو قرار دے دیا۔ ''شہرت عام اور بتائے دوام'' کے دربار میں جگہ دی لیکن ان الفاظ میں:

بتیجے نظاہر تھا، ذوق اور شاہ نصیری کے سلسلے کے شاعروں کو قبول عام حاصل ہوتا گیا۔امیروواغ اس طرح چکے کہ اقبال اور جوش تک، انھی کی طرف یا ان کے شاگر دوں کی طرف لیکے اور غالب کی آواز،'' یا دگار غالب''اور مقدمہ بجنوری'' کے بعد بھی ، بہت دنوں تک صحرائے اجنبیت میں بھنگتی رہی۔

غالب کے فور اُبعد سرسید کی اصلاحی تحریک کے زیر اثر وا تناضر در ہوا کہ اس موسم میں بلکی ہی تبدیلی رونما ہوئی۔ پہلے بادل کر جے زیاد و تنے پر ہے کم تھے۔ ساون کی جیزی لگتی تھی ، بھادوں کا ڈوٹکرانے کرتا تھا۔ اب ساون کی جیزی کی بھی پہلی ی اہمیت نے رہی۔ اس کی جگہ قدرتی مناظر اور ملک وملت کے اصلاحی پروگراموں نے لے لی۔ ہر بات کو جذبے اور احساس کی آنکھ ہے و کیمھنے کو معیوب سمجھا گیا اور سیاس و اخلاقی مسائل ہے لے کرشعر و پخن کے مباحث تک سب میں عقل وقد بیر سے کام لینے کامشور و دیا گیا۔ حالی نے'' مسدی حالی'' لکھا۔ آزاد نے مناظر قدرت پرنقمیں کھیں۔سرور جہاں آبادی مثوق قد وائی ، وحیدالدین سلیم اورا بتداا قبال نے بھی انھی رتگوں کواپنائے رکھا۔ جو اس رائے پر نہ چل سکے انھوں نے نا در کا کوروی کی طرح انگریزی نظموں کوارد دمیں منتقل کرنا شروع کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ شاعری کی میدرت بهت جلد ایک طرح کی میک رنگی و میسانیت کاشکار موگئی۔ ذاتی سوچ څخصی تا ژاورانفرادی احساس کے بجائے فکر وفن کے ہر خلیقی پیکر پر مقصداورا صلاحی سوچ کی چھاپ نظر آنے لگی۔ ظاہر ہے کہ فطرت ا نسانی اس سے بہت جلدا کتا گئی اوررومل کے طور پر'' اوب لطیف'' کی تحریک شروع ہوئی۔ نٹر نگاروں میں مہدی افادی ، نیاز مختج پوری ا درمیر با سرعلی وغیر ہ نے اور شاعری مین اختر شیرانی ،عظمت الله خاں اور بعض دوسر د ں نے ای انداز نگارش کوفکر وفن کا منتھا سمجھ لیا۔ خارجی زندگی ہے منھ موز کر داخلیت میں پناہ گزیں ہوجانے کی کوشش کی گئی ایسے میں اگر علامہ اقبال، یورپ سے دالیسی کے بعد ،ار دوشاعری کوایک نتی معنویت نه دیتے تو ار دوشاعری کابیموسم ، جے تفکر وعقلیت اور اس کے روغمل کا ملا جلاموسم کہنا جا ہے ، ججروصال کی اس کمبی رت ہے بھی زیادہ بےرنگ ہوتا جس کا ذکراوپر کیا گیا ہے۔ کیکن اقبال کی شمولیت نے اس موسم کی روح اورلب ورخسار دونو ں کو یکسر بدل دیا۔اب بیموسم نے رسی عشق کا نمائندہ ر ہا، نہ عقل کا ، بلکہ عقل وعشق کے خوب صورت اور فزکا را نہ امتزاج کا سگیم بن گیا ،اس لیے اگر اس رت کو بلحاظ اثر پذیری اقبال کی رت کہا جائے تو کچھ ہے جانہ ہوگا۔اقبال کی رت اب تک کسی طور پر برقر ارہے۔ای دور کے شعرامی جوش، احسان وانش، فیض احمد فیض اور احمد ندیم تا کی بھی اس سے متاثر رہے اور ان کو سط سے آج بھی اردو شاعری کے مجموعی لب و لیجے پر اقبال کا اثر بہت گہراہے۔ جوش صاحب پکر دنوں سے اقبال کے عشق وجنوں کے مقابلے میں عقل وفکر کوزیادہ اہمیت دینے گئے ہیں۔ جنانچہ '' البام وافکار'' کی نظموں میں شعوری طور پر عقل وفکر کے مسائل کا ذکر ملتا ہے۔ ساتھ ہی بتا چلتا ہے کہ جوش صاحب فیر شعوری طور پر اقبال ہی سے متاثر رہے اور ان گ مسائل کا ذکر ملتا ہے۔ ساتھ ہی بتا چلتا ہے کہ جوش صاحب فیر شعوری طور پر اقبال ہی سے متاثر رہے اور ان گ شاعری اقبال ہی کے متاثر رہے اور ان گ شاعری اقبال ہی کے افکار کا رومل ہے۔ اس رغمل کو انھوں نے انفر اوی رنگ و سے کر اردو شاعری کا ایک نیا موسم تخلیق شاعری اقبال ہی کے افکار کا رومل ہے اس رومل کو انھوں نے انفر اوی رنگ و سے کر اردو شاعری کا ایک نیا موسم تخلیق کرنے کی کوشش کی لیکن زیادہ کا میانی نہیں ہوئی۔

اقبال کی شاعری کا معنوی رخ به حیثیت مجموعی عبارت تھا اسلامی قدروں اور ملی جذبوں کی تر جمانی اور پیکرتر اثنی ہے۔ بیتر جمانی اور پیکرتر اثنی چونکہ اپ اندرا بکے مستقل پیغام رکھتی تھی اور بیہ پیغام علامتی طور پر ہاخوذ تھا چراغ مصطفوی اے اور داعی تھا شرار پلیسی سے تیز وکارر ہے کا ،اس لیے بعض نے فلطی اور کم نظری سے اس پیغام کو مسلمانوں تک محدود سمجھ لیا، حالانکہ ان کا پیغام دین مصطفوی کے حوالے ہے مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے و قاداری بشرط استواری کی حیثیت رکھتا ہے:

من نه گویم ازبتان بیزار شو کافری شاکستهٔ زتار شو گرز جمعیت حیات ملت است کفر بهم سرمانیٔ جمعیت است

پہلی جگ عظیم کے زیراثر ونیانے پلنا کھایا۔ ملک کے سیائی وسائی طالت پھو ہے پھے ہوگئے۔ لوگوں

کے سوچنے کا انداز آئی تیزی ہے بدلا کہ اقبال کی زندگی ہی جی ، انھی کے موسم کے اثر ہے ایک بیا موسم ، ترتی پسند

تریک کی شکل جی سامنے آگیا۔ اس تریک ہے نے نہ سرف شاعری بلکہ اردوا دب کے پورے موسم کو بدل کر رکھ دیا۔

افسانہ ، ناول ، تفقید بھم ونثر کی تمام اصناف میں ایک طرح کا انتقاب آگیا۔ یہ انتقاب معنوی دیشیت ہے اقبال کے

پیغام شعرے متاثر و مستقیض ضرور قفالین ترکو کات وسوٹر ات کے لحاظ ہے بالکل الگ تفا۔ ایک کارخ ، کئی رشتوں سے

ہیغام شعرے متاثر و مستقیض ضرور قفالین ترکو کات وسوٹر ات کے لحاظ ہے بالکل الگ تفا۔ ایک کارخ ، کئی رشتوں سے

آسمان کی طرف تھا، دوسرے کا بھرز مین کی طرف۔ اس زمینی رخ کاب ورضار کو سنوار نے اور اردوشا عری کو اقبال

ہمان کی طرف تھا، دوسرے کا بھرن میں کی طرف آتا ہے ایکن اس جا کی الدین ، احمد کے شعر اپر مار کر دھیا تو کی الدین ، احمد کے شعر اپر مار کہ دھیا تھا ور دوسر کی معتبر ارکان اس بے گیا۔

سب ہے زیادہ اثر آئی کا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ رنگ رخ اقبال کے معنوی لیج سے خاصا مشا بہ تھا اور دوسر کی کھانے تک کے انظمار و اشتہار اثنا عام ہو گیا کہ خود ترتی پہند ترکی کے معتبر ارکان اس بے گیا۔

مطرف اس نظر یاتی مقصد سے کا اظہار و اشتہار اثنا عام ہوگیا کہ خود ترتی پہند ترکی کے معتبر ارکان اس بے گیف

د دسروں کو بھی فکروخیال کے ایک ہی سائیج میں ڈھلی ہوئی ٹا بری ہے اکتابت ہوئے اور انھوں نے اقبال وفیض سے جداگانہ موسم کو جنم دینے کی کوشش کی ۔ اس کوشش میں سب سے زیاد وحصہ ان ۔ م۔ راشد اور میر ا تی نے لیا۔ ان کے ذریعے آزاونظم خاصی پر دان چڑھی اور اردوشاعری میں ایسے آزاد تلازموں اور تمثالوں کو جگہ لطنے لگی جن سے اردوشاعری ، اس سے پہلے ، تا آشناتھی ۔ الیکن اس سے بیانہ جھنا چاہئے کہ بیرتی گروچیش کی زندگی سے بے نیاز روکر بدلتی رہی ہیں۔ ایسانہیں ہے اور شابیا ہوسکتا ہے کونکہ ساری رتمی زندگی کی کو کھ سے جنم لیتی ہیں۔ خار بی حالات ہی سے شاعر کی واقعلی زندگی ہیں باتیل پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے نقاضوں ہی کے تحت طرز احساس اور انداز قطر ہیں کوئی تبدیلی ہی رونما ہوتی ہے۔ اس تبدیلی ہیں بہت سے بیاس وسابی اور اقتصادی ونفسیاتی عناصر کارفر ماہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیاوہ قطر وفن کی اس کیسانیت و یک رقی کوؤنل ہوتا ہے جو تخلیقی فن کاروں اور اور اور بے باشعور تاریوں کے لیے پوریت اور اکتاب کا سبب بن جاتی ہے۔ چنا نچے موسم کی جس خوش گوار فضا کو فیض احمد فیض میر ایک اور ن مے۔ راشد کے ہاتھوں اردوشاعری کی ونیا ہیں بالک نئی چز سمجھ لیا گیا تھاوہ فضا بھی بہت وہر تک برقر ارشروسی معاشر تی دماشر تی نظری پر شیخی کار خانوں کی آئین صلاحت میں فرواور اس کی صلاحت میں فرواور اس کی صلاحت میں فرواور اس کی صلاحت کی گروار اس کی صلاحت میں فرواور اس کی صلاحت میں فرواور اس کی صلاحت کی گروف تا کہ بیکسی اور تنہائی کا احساس ، اواروں کی تنظیمی حاکمیت میں فرواور اس کی صلاحت میں فرواور اس کی صلاحت میں فرواور اس کی سلاحت کی اور آئی کا معاشر وہ اس آدمی اور اس کی معاشر وہ اس آدمی اور اس معاشر ہی سے میں نظر آیا جو اقبال اور فیض کی شاعری کا اصل محرک تھا۔ اردوشاعری ہیں اس سنے آدمی اور اس میا کو ایک نی زبان مورائی ہیں جن کی بدولت اردوشاعری کو ایک نئی زبان مورائی ہیں جن کی بدولت اردوشاعری کو ایک نئی زبان ، زبان کو ایک نیا طرز احساس اور کے ناظر زا ظہار میں آیا ۔

استاری پس منظر میں ، فکر وفن کی سطح پر ہم اردوشاہ کی کو پانٹی خاص رتوں میں تو تعلیم کر سے ہیں ؛ پہلی رت کے متاز قرین نمائند و شاہر میر تقی میر ، دوسری کے خالب ، تیسری رت کے خالق اقبال ، چوتی کے فیض اور میر اقلی اور میر ایس کے خالق اقبال ، خیر نیاز کی ہیں ۔ پہلی رت خاصی لمجی ہے۔ وجہ یہ کہ اس مقل قد روں کی ایک شاہراہ تھی ۔ لوگ آ کھے بند کر کے اس پر چلے جارہ ہے ہے۔ حملہ اور آتے تھے ، لوٹ مارکز کے چلے جارہ ہے تھے۔ حملہ آور آتے تھے ، لوٹ مارکز کے جو کی زندگی ستمل قد روں کی ایک شاہراہ تھی ۔ لوگ آ کھے بند کر کے اس پر چلے جارہ ہے تھے۔ حملہ اثر نہ ہوتا تھا۔ زندگی جوں کی تو رہ تھی رہتی تھی ۔ اس زندگی میں پہلی تا مل ذکر تبدیلی کے ۱۸ ام کے بعد مغرب کے اثر نہ ہوتا تھا۔ زندگی جوں کی تو رہ تی القوامی حالات آتی تیز می ہے بدلے لئے کہ زندگی کی قدروں پر پے دو پہر خرب اثر نہ دونا ہوئی ۔ پہر تو می اور ثین الاقوامی حالات آتی تیز می ہدلے لئے کہ زندگی کی قدروں پر پے دو پہر خرب کے اثبال کی منظور حیا ہے ۔ اس زندگی میں بہلی تا مارک ہو ہوں کی قدروں پر پے دو پہر خرب کے اقبال کی منظور حیا ہوگی ۔ نہی خوال کی منظور حیا ہوگی ۔ اس خوالی میں اس انداز خاص سے کہ اقبال کی طرح اس نے بھی مواری میں اس مواری ، بالکل نے تر بوں کا آتیاز کرویا۔ اس اثر میں بھی جارہ میں دوسری بھی خلیم کی اور میں ندگی نے آور کی کو اپنے آ ہی جانوں میں اس مواری میں اتبال ندائی نے آئی کی تو روں کو کہوں میں اس طرح جکڑ لیا کہ انفراوں میں چی اور شخصی جانے کی دور اگر کیا کہ ان کے کہا تھا ا

فرد چول اندر جماعت هم شود قطرهٔ دجله طلب قلزم شود

لیکن یہاں فرد کے ساتھ بجیب الیہ ہوا۔ اس میں قلزم کی می وسعت وقوت تو کیا پیدا ہوتی ،خوداس کا وجود ہی گم ہو کررو گیا۔ یہ گم شدگی نتیج تھی اس سپاٹ ، ہےروح ، یک رنگ اور یک رخ زندگی کا جس میں آزادی کے نام پرفر دکا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ ہماری موجود ہ زندگی ،فکروممل اور جذب و تاثر کے لحاظ ہے کیسی یک رنگ ،کتنی سپاٹ اوركيسى بےجان موتى جارى ہے؟اس خيال كى ايك محسوس تصوير منير نيازى كى ايك غزل ميں ديكھى جاسكتى ہے:

ارے منظر ایک جے ، ماری باتیں ایک ی مارے منظر ایک جے اور ماری راتیں ایک ی سب مارے دن جی ایک ہے اور ماری راتیں ایک ی سب کی ماتیں ایک ی سب کی دہشت ایک جیسی، سب کی گھاتیں ایک ی اب کی میں اگلے وقوں کی وفاباتی نہیں سب قبیلے ایک جی اب، ماری ذاتیں ایک ی ایک بی اب، ماری ذاتیں ایک بی ایک بی ان کی براتیں ایک بی ان کی براتیں ایک بی ان کی براتیں ایک ی بوں اگر زیر زمیں تو فائدہ ہونے کا کیا میں و قائدہ ہونے کا کیا میک و گوہر ایک جی پی پھر، ماری دھاتیں ایک بی اے منیر آزاد ہو، اس سحر کی رقی ہے تو اے منیر آزاد ہو، اس سحر کی رقی ہے تو ایک میں ہوگئے سب زہر کیاں، سب نباتیں ایک ہے ہوگئے سب زہر کیاں، سب نباتیں ایک ہے

> بدلتے موسم کی رات ہے میدانوں میں اندھیرا ہے وہ سامنے او تجی کری کے مکانوں کی ، ٹیم روشنی ٹیں دروازوں کے ہاہر کھڑے لوگ کیا ہا تیں کررہے ہیں

سیاست کی؟ محبت کی؟ جنگ کی؟ اشیائے صرف کی گرانی کی گزرے ہوئے دنوں کی آنے والے مادوسال کی کچھ پتائییں چاتا

بس دورے ان کے ہونٹ ملتے دکھائی دیتے ہیں

لقم کا آخری مصرع ، صورت حال کی پوری تر جمانی کرتا ہے۔ فلم اور ٹی وی کے پروے پر کیے کیے حسین
چہرے اپ ہونٹ ہلاتے نظر آتے ہیں، لیکن ہے ہونٹ ، ہالعوم ، آواز ہے اور آواز کے لمس سے نا آشنا ہوتے ہیں۔
آواز کو ترجے ہیں اور اپ جسموں کو دوسر وں کی آواز کے حوالے کر ویے ہیں۔ جولوگ ان کے جسموں کے مشکول میں آواز کی بھیک ڈالے ہیں وہ اپ چہروں کو چسپاتے ہیں۔ ویکھنے والے نہیں جانے کہ میآواز ہی کمی ہیں، کہاں
سے آربی ہیں اور جن کے ہونٹ ملی رہ ہیں ان کا ان آواز وں سے کیار شتہ ہے۔ صرف ہونٹ ہلتے ہوئے و کھائی
دیتے ہیں۔ آواز جسم ہے اور جسم آواز سے محروم نظر آتے ہیں، دونوں ایک دوسر سے کے دست مگر اور ایک دوسر سے کے دار جس کی کار وہاری ضرورت سے دیا تی میں گردی ہیں گردی ہیں ہوں ہوں کی کار وہاری ضرورت سے دھی تھی ہوں ہوں کو کہ بیان مزیز نیاز کی نے اسے جس طرح ہم کنار کر دیا ہے وہ ایجی تک صرف میں کا حصہ سے۔
مگل رنگ داد یوں سے گزار کر ، اردوشاعری کوزندگ کی نئی معنویت سے جس طرح ہم کنار کر دیا ہے وہ ایجی تک صرف

کین اردوشاعری کوزندگی کی اس نئی معنویت ہے آشا کرنے ہیں، دوسروں کے اقوال ذریں یا کتا بی علم و فن ہے ماخوذ اصول ونظریات کا اتنادش نہیں ہے جتنا کہ نیر نیازی کے براوراست حمی تجریوں کا ہے۔ یہ حمی تجریے بھی محض سرسری نہیں ہیں بلکہ ماضی کے خوابوں کی صورت ہیں شاعر کے لاشعور کا ایسا جزوبین گئے ہیں کہ نیر نیازی، ان کے بغیر اپنے حال اور مستقبل کود کمیے ہی نہیں سکتا۔ چنا نچیزندگی کی بدلتی ہوئی قدروں کی روشنی میں حال کے بارے میں جگر کے لفظوں میں یہ کہنا کہ:

> جہل خرد نے دن بیہ دکھائے مستحف گئے انسال بڑھ گئے سائے

پچھالیا مشکل نہیں ہے ، اس لیے کدا یک عام آ دی جب بید دیکھتا ہے کہ ہنر مندوں کی جگہ ہے ہنر لے رہے ہیں اور شہت قدروں کومنفی قدریں کچلے ڈال رہی ہیں تو اس کا روعلم عموماً پچھاسی طرح کا ہوتا ہے۔ ہاں اگر سامنے کے حقائق اور گرد دو چیش کی زندگی پر اس سے زیاد و محبری اور دوررس نظر ہوتو بات بھی پچھاور بلندسطح سے کہی جاسمتی ہے۔ جیسا کہ فراق نے کہا ہے :

> د کیے رفتار انقلاب، فراق کتنی آہتہ اور کتنی جیز لیکن منیر نیازی کا آج کی زندگی کے بارے میں سے کہنا کہ :

#### منیراس ملک پرآسیب کا سامیہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت جیز تر ہے اور سفر آستہ آستہ

جگراور فراق ہے بہت آگے گی بات ہے۔ یہ بھی حال کی زندگی ہی کا اور اک ہے کین جگراور فراق ہے زیادہ کمل اور جمر پور ہے۔ اس اور اک جی حال مرف حال نہیں رہا، ماضی اور متعقبل ہے لیکر زندگی کی پوری اکا ئی بن گیا ہے۔ استجاب کی وہ فضا، جس نے ان اشعار کے معنوں جیس غیر معمولی وسعت پیدا کر دی ہے، فراق اور مغیر دونوں کے بیاں ہے۔ لیکن مغیر نیازی کے شعر کی بعض تمثالیس مطاق" آسیب کا سابیہ"" تیز تر حرکت" اور" سنر آ ہستہ آ ہستہ" ایس جو ماضی کو حال ہے اور حال کو متعقبل ہے ہم آ ہنگ کر کے زندگی کے اس جشن ہے چارگی کو تحرک تجسیم میں بدل دیتی جیس جو ماضی کو حال ہے اور حال کو متعقبل ہے ہم آ ہنگ کر کے زندگی کے اس جشن ہے چارگی کو تحرک تجسیم میں بدل دیتی جس کو اور تاکمل ہے کہ اس کا در میں جس کا در اور حیران کن تبدیلیاں تو فراق کو موری اور تاکمل ہے کہ اس کا در میں ہیں ہے کہ نے اور حیران کن تبدیلیاں تو فراق کی نظر میں جس کی کو تشری کیا ہے کہ اس کا سب تمیں سال کا وہ نامی خوری کی موجود فراق اور مغیر نیازی کے شعروں کے در میان حائل ہے ؛ اس لیے کہ بیافا صلہ کہ کو تو صرف تیمیں سال کا وہ ناصلہ ہے کہ بیافا موری میں تو بیان ہے تھیں سال کا وہ ناصلہ ہے کہ تی دورہ ہے کہ آج کی اور شاعری کی موجود ہیا دواہ اس کا تعلق تھم ہے ہو یا غزل ہے، طرز احساس ہے ہو یا لفظ و بیان ہے تھیں سال کا وہ کی کی شاعری ہے بہت الگ ہوگئی ہے۔

اس بدلی ہوئی لے کے اور بھی اسباب ہوں گے لیکن ایک واضح سبب بید معلوم ہوتا ہے کہ سیلے کی شاعر ی ، دراصل ، آنے والے آزادی کے ول خوش کن کھوں اور روح پر درسپنوں کی شاعر ی ہے۔ اس کے برغش آج کی شاعر ی کا تعلق ان خوابوں سے ہے جو آزادی کے بعد دیکھے گئے مگر بے تعبیر رہے ۔ ساتھ ہی تعبیر وعدم تعبیر کا بیسلسلہ محص نظری یا خیائی تعبیر رہا بلکہ انسان کے حمی تجر بوں کے ذریعے ، بے ہمی کے اظہار کا فئی جواز بن گیا۔ لیکن ان خوابوں اور ان کی تعبیر وعدم تعبیر سے بیدا شدہ ذہبی خلجان کو کھن آزادی کا زائیدہ تصور کرتا با اے آزادی سے خسلک کر کے دیکھنا وکھاتا پچھے زیادہ مناسب نہ ہوگا۔ بات مید ہے کہ آج کے ایٹی دور بیس ، جے آزادی کہتے ہیں وہ انسان اور کھن تو بیل مجوری ہے کم خوف تا کئیں ہے۔ ایٹی ہتھیاروں کے ذریعے آدی نے اپنی آزادی کو پچھاتا بہتر میں بیلی جوری کی خوشیاں آ ہوزار کی اس میں بول سے تعبیر کی خوشیاں آ ہوزار کی انسان کی بیلی جورہ کیا کمز دراور کیا طاقت ور؟ ہر شخص ایک خوف تا ک بیلی ہی کہتر ہیں ہوئی تا کہ بیلی میں کہتر کیا کا باطن تا آسودہ ، غیر مطمئن اور خوف زدہ ہوت کی اس کی سے اس کی بیلی ہور پورٹموہ نیز زی کے بیاں ہوئی ہے۔ چندا شعار دیکھیے : انظر آتی ہے ، لیکن اردو میں تخلیق کی حقیق کی جندا شعار دیکھیے : انظر آتی ہے ، لیکن اردو میں تخلیق کی حقیق کی بیلی ہور پورٹموہ نیازی کے بیاں ہوئی ہے۔ چندا شعار دیکھیے :

رشتہ روایتوں ہے بھی باتی نہیں رہا آئندہ کے سنر کے افق پر بھی کچھ نہیں لاحاصلی ہی شہر کی تقدیر ہے منیر باہر بھی گھر سے کچھ نہیں، اندر بھی کچھ نہیں ای کے لطف سے مرنے سے خوف آتا ہے ای کے ڈر سے یہ جینا محال بھی ہے مجھے سواد شام سنر ہے جلا جلا سا منیر خوثی کے ساتھ عجب سا ملال بھی ہے مجھے

ایک میں اور اتنے لاکھوں سلسلوں کے سامنے
ایک صوت مختگ جیسے مختبدوں کے سامنے
وشمنی رہم جہاں ہے دوئی حرف غلط
آدی تنہا کھڑا ہے فالموں کے سامنے

مکاں ہے قبر، جے لوگ خود بناتے ہیں میں اپ گھر میں ہوں یا میں سی مزار میں ہوں اس بی سی مزار میں ہوں بی ابن اتنا ہوش ہے جھے کو کہ اجنبی ہیں سب رکا ہوا ہوں سفر میں، کسی دیار میں ہوں میں ہوں میں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہے یہ کیسا جر ہے ، میں کس کے اختیار میں ہوں یہ کیسا جر ہے ، میں کس کے اختیار میں ہوں

رائے جو ہے اے آگھ کا دھوکا سمجھو ان دیاروں کو سدا خواب کی صورت دیکھو خوف دیتا ہے بہاں اہر میں تنہاہوتا شہر دربند میں ویواروں کی کثرت دیکھو سیر ہے جیسے کوئی ، ایسے جہاں ہے گزرو دور تک پھیلاہے اک عرصۂ فرقت دیکھو

کھڑا ہوں زیر فلک گنبد مبدا میں منیر
کہ جیسے ہاتھ اٹھا ہو کوئی دعا کے لیے
زمیں ہے مسکن شر ، آساں سراب آلود
ہ سارا عہد سزا میں کسی خطا کے لیے
زمیں کے گروبھی پانی ، زمیں کی تہ میں بھی
یہ شہر جم کے کھڑا ہے جو، تیرتائی نہ ہو
چھپاتے ہیں بہت وہ گرئ دل کو، گر میں بھی
گل رخ پراڑی رنگت کے جھینے دیکھ لیتا ہوں

منیر حسن باطنی کو کوئی ویکت نہیں متاع چٹم کھو گئی لباس ک تراش میں

رہتا ہے اک ہرای ما قدموں کے ماتھ ماتھ چلناہے دشت، دشت نووردں کے ماتھ ماتھ عرباں ہوا ہے ماہ، شب اہر و باد میں جسے سفید روشنی غاروں کے ماتھ ماتھ

حاصل جهد مسلسل، مستقل آزردگی کام کرتا ہوں ہوا میں، جبتی تایاب میں

یہ ہے تذبذب وتخیر کی وہ پر ہول نصابحس میں زندگی تھری ہوئی ہے۔ آج کا آدی اس فصا ہے آگھ ملانے ،اس کی ہمرہی میں چلنے اور اس سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خارجی ماحول اسے اندر کی طرف وکھیل ویتا ہے اور وہ اپنی ذات میں پناہ لینے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ یہ مجبوری ماضی کے حسی اور ذہنی تجربوں کو ایک ایک کرکے سامنے لے آتی ہے اور طبیعیات و مابعد الطبیعیات کے بارے میں سوالوں کا ایک جال سابن دیتی ہے:

- آگھ كول ہ، ہے ہاتھ كيا ہے دن ہے كيا چيز ، رات كيا ہے فراق خورشيد و ماہ كيوں ہے كيا ہي اس كيوں ہے كيا اس منم كدے پر گيال مرگ و حيات كيا ہے فيال مرگ و حيات كيا ہے فيال مرگ و حيات كيا ہے فيال ہے فيال ہي فيال ہے فيال ہي فيال ہي فيال ہي فيال ہي فيال ہي تيوں قيد مستقل ميں فيل ہے فيات كيا ہے فيات كيا ہے فيال ہي تيوں قيد مستقل ميں زمين ہي حرف نجات كيا ہے وياں كيوں رائگاں ہيشہ نيا تو دے اسل بات كيا ہے فيات كيا ہے فيال ہيں كيوں رائگاں ہيشہ فيات كيا ہے فيال ہيں كيوں رائگاں ہيشہ فيات كيا ہے فيال ہيں خوف ثبات كيا ہے فيال ہيشہ فيات كيا ہے فيال ہيشہ فيات كيا ہے فيال ہيشہ فيات كيا ہے فيات كيا ہے فيال ہيشہ فيات كيا ہے فيال ہيشہ فيات كيا ہے فيال ہيشہ فيات كيا ہے فيا ہے فيات كيا ہے ف

مرزاغالب نے بھی اپنی ایک غزل میں ای طرح کے سوال اٹھائے تھے۔ شایداس کی ایک وجہ بیہ ہو کہ مغربی تہذیب نے متصادم ہونے کے بعد انیسویں صدی کے تہذیبی زندگی جس تسم کی ہلچل ہے دو جارہ ہو گی تھی اور جس مشم کا رخنہ یا بحران پیدا ہو گیا تھا، کم وجیش ای طرح کی تکست وریخت اور ای قسم کے رفیے آج کی زندگی میں سائنس کی نئی دریا فتوں اور معیشت کی تھنیکی ترقیوں نے پیدا کردیے ہیں۔ گویا مشیر نیازی اور عالب کی سوچ میں مشابہت کا

سب تاریخی و ماجی حالات کی مشابهت بھی ہو عتی ہے۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ خالب نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ براہ راست ماجی حالت کے جرکا نتیجہ نہ تھے بلکہ تصوف کے حوالے ہے اس خلجان کا نتیجہ تھے جو جروا فقتیار کے مسئلے کہ نام ہے ان کے ذہن میں ایک مدت ہے موجود تھا۔ وہ اس مسئلے پر بار بارغور کرتے تھے لیکن عقدہ وال نہ ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ روایۃ اور عقیدة وہ وہ جریہ مسلک ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ چنا نچہاس کا اظہاران کی غزلوں میں جگہ جگہ ملا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طبع اور عملاً وہ اس عقید ہے ہے گریز پاتھے۔ ان کی برخی ہوئی انسانیت اٹھیں اندر سے مختار بننے یا ہے دہنے پر مائل رکھتی تھی۔ اپنے ای ذاتی میلان کے سب وہ وصدت الوجود کے قائل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فائی الیکن نے سے مختار بننے یا بنے رہنے پر مائل رکھتی تھی۔ اپنے ان کی منزل تک نہ لے جا سکے۔ بقول سلیم احمد خود کو تو آنھوں نے مارلیا تھا لیکن خودی کو مارنے میں کام بیاب نہوئے تھے۔ کہنے کو تو وہ اس طرح کی بات بھی کہد گئے کہ:

میں ہوں اپنی تھاست کی آواز

لیکن جانے والے جانے ہیں کہ ان کے بیباں ہر فکست ایک ٹی آرزو کا چیش خیمہ تھی اوران کا کف افسوں ملنا عہد تجد ید تمنا کے متر ادف تھا۔ اس انا پسندی اور خواہش پرتی کے نتیج میں وہ بہ حیثیت شاعر نفع میں رہ با انقصان میں ،
اس بحث میں الجھنے کا یہ موقع نہیں ، اتنا ضرور ہوا کہ اس کی بدولت ، جذ ہے کی سطح پر نہ ہی فکر کی سطح پر ، وہ مرتجر رجائی مضرور ہے۔ ان کے اس رجائی رویے کے آن کی انا کو اورانا نیت نے ان کے رجائی رویے کو کھمل فکست ہے بہائے رکھا۔ اس کے سہارے وہ زندگی بحرثو ٹ ٹوٹ کر بھر ہے رہا ور بھر بھر کر بنتے رہے۔ چنا نچہ جہاں ایک لیمے کے لیے وہ خود کو مجبور ومعدوم خیال کرتے تھے وہیں دوسرے لیمے اپنے آپ کوموجود ومجنار ظاہر کرنے کے لیے اس تشم کی آ واز بلند کردیے تھے:

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے ہیں پہرہ لوگ کیے ہیں غفرہ و عشوہ و ادا کیا ہے شکن زلف عبریں کیوں ہے شکن زلف عبریں کیوں ہے شکہ چٹم سر سہ سا کیا ہے شرہ و محل کبال ہے آئے ہیں ایر و محل کبال ہے آئے ہیں ایر کیا چیز ہے، جوا کیا ہے غالب

لیکن منیر نیازی کی سوج کا ای متم گی انا نیت پسندی یا مابعد الطبیعیاتی عقید ہے ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کی سوج ، جیسیا کہ میں نے او پر کہا ہے ، براہ راست ان کے حسی اور ذبنی تجربوں کی وین ہے ۔ پیطر زاحساس یا انداز قشران کے اندرس کے سمجھانے ہے نہیں پیدا ہوا ، بلکہ اپنے گردو چین کے مل اور ردم ل کے نتیج میں انھوں نے اس طرح سوچا اور اسی طرح محسوس کیا ہے ۔ اس سوج یا احساس کو مرعوبیت یا کسی کی تقلید ہے تجبیر کرنا درست نہ ہوگا۔ بیہ مغرور ہے کہ موجود بیت یا کسی کی تقلید ہے تجبیر کرنا درست نہ ہوگا۔ بیہ مغرور ہے کہ مغروب کے پچھوہ جود بیت پرست مقکروں کے بعض خیالات کا تکس ان کے بیبال نظراتا تا ہے لیکن حقیقت میں یا تھی مغروب کے خیالات کا نہیں بلکہ خیالات کا محتویت ، اخلاقی میں یا تھی مغروب کے خیالات کا نموم تحفظ ، زندگی کی ہے معنویت ، اخلاقی خلا ، ذات کا کرائسس ، فروک گم شدگی ، فنا کا خوف ، حالات کی بلیا تھی مثنینی زندگی کی جریت ، اقدار کی شکست و

ریخت، آج کی زندگی کے ایسے محرکات و مسائل ہیں جو ہر با شعور آ دی کے دل و دباغ کو ایک طرح کی الجھن میں فالے ہوئے ہیں۔ شاعروں اورا دیوں کی حساس طبیعتوں نے ان باتوں کا پچھزیا دوہ ہی اثر تیول کیا ہے۔ چنا نچر منیو الزی کے بیبال بچی اس منم کے محسوسات کا ظہار ملتا ہے، اور بعض جگہ بردی شدوید کے ساتھ، اور شایدائی لیے و وبادی النظر میں جدیدیت پرست شاعروں کے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں۔ لین حقیقت میں ایسائیس ہے۔ جدیدیت پرست شاعروں کے زندگی اپنی معنویت ہیشہ کے لیے کھوچی ہے۔ البیات اور انسانیت کے سارے فلفے پرست شاعروں کے زندگی اپنی معنویت ہیشہ کے لیے کھوچی ہے۔ البیات اور انسانیت کے سارے فلفے پرست شاعروں کے زندگی اپنی معنویت ہیشہ کے لیے کھوچی ہے۔ البیات اور انسانیت کے سازے فلفے پوری طرح کٹ چکا ہے۔ اب اے اقد ارکے فلا ہیں تنہازندگی گزارتا ہے۔ یہی اصل ہوئی ہے اور جس لیے انسان کو سے ایک کاعرفان ہوجائے وہی لیے دندگی کا حاصل ہے۔ اس لیے ماضی ، حال اور مستقبل کے دوالے سے زندگی کا حاصل ہے۔ اس لیے ماضی ، حال اور مستقبل کے دوالے سے زندگی کا حاصل ہے۔ اس لیے ماضی ، حال اور مستقبل کے دوالے سے زندگی کا حاصل ہے۔ اس لیے ماضی ، حال اور مستقبل کے دوالے سے زندگی کے کئی آ درش اور اس کے امکانا ت کے بارے میں پچھر سے چتا اور با تھی کرنا دیوائے ہیں ہے۔

> ماند پڑ جاتی ہے جب اشعار پر ہر روشیٰ گھپ اندھیرے جنگلوں میں راستہ دیتا ہے تو دیر تک رکھتا ہے تو ارض و سا کو منتظر پھر آئھی دیرانیوں میں گل کھلادیتا ہے تو

> ای کے دم سے طے ہوتی ہے منزل خواب ہستی کی وہ نام اک حرف نورانی ہے ظلمت کے جہانوں میں

بچا لیتا ہے اپنے دوستوں کو خوف باطل سے بدل دیتا ہے شعلوں کو میکتے گلستانوں میں

بی خوش ہوا ہے گرتے مکانوں کو دکھے کر یہ شہر خوف خود سے جگر میاک تو ہوا یہ تو ہوا کہ آدمی پہنچا ہے ماہ تک گھے بھی ہوا، دہ دانف افلاک تو ہوا

یہ ہے وہ عقیدہ اور یقین جس نے بھیا تک ہے بھیا تک حالات ہیں بھی زندگی کومیر نیازی کی نظر ہیں مہمل انفوادر عذاب نہیں بنے دیا۔ اس عقید ہے اور ایقین نے ان کی شاعری ہیں جس طرح جگہ پائی ہے اور اپنے قکر و فن میں انھوں نے برگسال اور اقبال کا مجرااثر قبول کیا ہے۔ برگسال اور اقبال کا محرااثر قبول کیا ہے۔ برگسال اور اقبال دونوں ، زندگی کے حقا کُن تک و بنیخ کے لیے عقل و کم اور ان کے پیدا کر وہ خینی و سائل کی بالاوی کو اسلیم نیس کرتے۔ ان کے زندگی کے سفر میں صرف علم و فکریا حواس خسد کی قوتوں ہے کا م نہیں چلنا بلکہ منزل سے وجدان ہوئی نے لیان ہے ماور ا، ایک طرح کی روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ اب اس قوت کا نام چھئی حس رکھ د بیجی وجدان یا عشق وجنوں کہ لیجے اجہاں ہے بھی جی رکہ لیجے ، بہر حال اس کے بغیر حقیقت کا ادر اک محال ہے۔ منیر نیازی نے بھی اور ان کی مناحری بھی وجدانی اور نے بھی اور ان کی شاعری بھی وجدانی اور نے بھی اس کی طرح منیر نیازی کی شاعری بھی وجدانی اور کئی گئی ہوئی کی جاد کا کہ اور ان کی طرح منیر نیازی کی شاعری بھی وجدانی اور کئی گئی ہوئی کے جات کی کوشش کی ہے۔ ایک کا طرح منیر نیازی کی شاعری بھی وجدانی اور کئی گئی ہوئی کہ و کہ اس کی عقمت اس بات میں ہے کہ اس کے نظری گئر کی گئی ہوئی کے باب میں دونوں کو بھی ہے کہ اس نے شاعری کئی ہوئی ہی ہی ہوئی ہوئی ہی باب میں دونوں کو بھی ہے کہ اس نے شاعری کھی ہوئی کے باب میں دونوں کو بھی ہے کہ اس نے شاعری کئی ہوئی کے باب میں دونوں کو بھی ہے کہ اس کے نظری کوئیر کے اور فیل کوئیر کے اور کوئیل کے باب میں دونوں کو بھی ہوئی کے باب میں دونوں کوئیر کی دیا جائیں کے باب میں دونوں کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے اور کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کہ کہ کہ کوئیر کے دونوں کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کی دونوں کوئیر کے دور کے دیا کہ کوئیر کے دائیں کے باب میں دونوں کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دور کوئیں کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دور کے دیا کہ کوئیر کے دائیں کوئیر کے دیا کوئیر کے دور کوئیر کے دور کے دیا کہ کوئیر کے دور کے دیا کہ کوئیر کے دیا کوئیر کے دور کے دیا کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دور کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کوئیر کے دیا کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کوئیر کے دیا کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے دیا کہ کوئیر کے

فلند وشعری اور حقیقت ہے کیا حرف تمنا جے کہد نہ عیس رو برو (اقبال)

منیر نیازی کی شاعری اقبال کے فکر وفلف یا فلسفیانہ طرز احساس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ۔ ان کی انفرادیت اس بات میں ہے کہ ان کی شاعری علم وفکر اور نظر ہے کے اس بوجھ سے گرال بارنہیں ہونے پائی جسے ان کے عبد کے بہت سے شعرا، اقبال یا کسی اور کی تقلید میں ، افعائے پھررہ ہیں اور جس کے نتیج میں شاعری کی کمرٹو فی عبد کے بہت سے شعرا، اقبال یا کسی اور کی تقلید میں ، افعائے پھررہ ہیں اور جس کے نتیج میں شاعری کی کمرٹو فی جارتی ہے۔ منیر کی شاعری دراصل سید سے ساوے بچ جذبات، حس تجربات اور ماضی کے خوش گوار سپنوں اور یا ووں کی شاعری میں بعض جذبے اور بعض حس تجربے ایسے بھی ہیں جنھیں اردوشاعری میں منیر کی وین کہا جا سکتا ہے مثالی ہے اشعار:

جگرگا اٹھا اندھیرے میں مری آبث سے دہ یہ عجب اس بت کا میری آنکھ میں جوہر کھلا

ای کے لطف سے مرنے سے خوف آتا ہے ای کے ڈر سے یہ جینا محال بھی ہے مجھے جار جیپ چیزیں ہیں، بحرو بر، فلکٹ اور کوہسار ول وہل جاتا ہے ان خالی جگہوں کے سامنے زمین دور سے تارا دکھائی دیتی ہے رکا ہے اس پے قمر چیٹم سیر ہیں کی طرح میں سن رہا ہوں اسے جو سائی دیتا نہیں میں ویکھتا ہوں اسے جو دکھائی دیتا نہیں ہے شوق انجمن آرائی حسن کو بھی گر عجال اس کو غم رونمائی دیتا نہیں سنر ہیں ہے جو ازل سے بید وہ بلا ہی نہ ہو کواڑ کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو کواڑ کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو

ساتھ ہی بہت ہے تجر بےایہ ہیں جوان معنوں میں نے نہ تنی کدار دوشاعری میں وہ پہلی ہارمحسوس کیے گئے ہیں لیکن ہمارے عہد کی اردوشاعری میں جگہ یانے اور حسین رجھلیقی سطح پر بروئے کارآنے کی حیثیت ہے، کم از تم شہری زندگی کے پروردہ ذہنوں کے لیے، نے ضرور ہیں۔ان تجر بوں کی اردو شاعری میں وہی اہمیت ہے جوار دو افسانے میں احد ندیم قامی کے تجربوں کی ۔ بات سے کہ احمد ندیم قامی کے افسانوں کی طرح منیر نیازی کی غزلوں اورنظموں کے پس منظر میں جو چیز اینے دامن میں ہریالی، شادالی، تازگی، معصومیت، کشادگی، یا کیزگی، بے تکلفی، سادگی اور انسانی پیارکو لیے ہوئے بہت آسانی سے قاری کے سامنے ابھر آتی ہے وہ دیبات اور قصبات کی فضا ہے۔ الی زندگی جوشہروں کی مشینی اورمصنوعی زندگی اوراس زندگی کے بھیا تک پن اور بورکرو ہے والی کیک رجی ہے بہت دور ہے۔اس میں فطرت کا کنوارا پن اور انسانی قدروں پر جان چیز کنے والی موج نفس آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔اس کنوارین اورموج نفس سے شہروں کی زندگی تقریباً محروم و بیگانہ ہو چکی ہے۔اور چونکہ آج کی شاعری عام طور پرشہری زندگی کی ترجمان ہے اس لیے اس میں شہر کی تنگ وتاریک گلیوں کانعفن ، بسوں کامنیق میں جتا ا کر دیے والا دھواں، کاروباری زندگی کاسیاٹ بن اور اقدار کی فکست وریخت کے منظر بکٹر ت موجود ہیں۔ لیکن دیہا ت اور قصبات کی زندگی کی وه سهانی رت جس کاتعلق تا زه هوا بھلی فضا ،چنیل میدانوں ، حیاندنی را توں ،مجدوں کے محراب و در،مندرکی مورتیوں،صوفیوں کی خانقا ہوں ،آم کے گھنے باغوں، پھولوں سے مہکتے جنگلوں، دشت و کوہ پر بھھرے ہوئے توس قزح کے رنگوں، شاوی کی محفلوں میں چشم ولب کے جماعہ ٹوں، دیوان خانے کے قبقہوں ، ساون کی کالی گھٹاؤں، بارش کےموسم کی معصوم رنگ رلیوں، درخنوں پر کوئلوں کی کوکو، اذانوں کی گونج ،سرسوں اور گندم کے ہرے مجرے کھیتوں، چڑیوں کی چبکار، رنگ رنگیلے پتکے دالے پنچھیوں، دریااور تالاب کے کناروں کے شبح وشام چبل پہل اور اس طرح کے نہ جانے کتنے خوش آئند مناظر اور ان مناظر سے پیدا ہونے والی کیفیتوں سے ہے کہ جن ہے گاؤں کی زندگی مالا مال اورشہر کی زندگی بیسرمحروم ہے۔منیر نیازی نے ان مناظر و کیفیات کواپی شاعری میں ایسی خوش اسلوبی کے ساتھ جگہ دی ہے کہ گفظی اور معنوی دونو ل سطحوں پر ،اردو شاعری کے لیے نئے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ایسے امکانات جوایک طرف تو تہذیبی قدروں کی بحالی میں معاون ثابت ہوں کے اور دوسری طرف اردوشاعری اور۔ سرز مین ہندویا ک کے باجمی رشتوں کی جزیں مضبوط کریں گے۔

## سراج منير

موسم ملال کی ایک ذهلتی شام میں کسی مجوربستی کی قدیم شہر پناہ ہے کچھ دور ہمارے سامنے تین کردار

يں۔

پر ارسرار خوشبوؤں والے مہلک گلاب،ونت کی آہتہ روگر سفاک گردشوں میں پچھڑ جانے والی ایک صورت اوران سے الگ محراب و در کے درمیان ماہتاب،جس کی چک کے جمال سے بادکہن کا جنون ہے۔ ہم شیر منیر کے آس ہیں۔

وہشت اور بٹارت کے درمیانی کمے میں ،موہم جرکی پہلی ہواایک افسر دوکردیے والی یاد ہے اس بجھتی ہو کی شام میں باب شہر کے قریب کسی بام بلند پر ایک ہاتھ فیمودار ہوتا ہے۔

یہ چراغ دست حتا کا ہے جوہوا میں اس نے جلا دیا۔

ادر سی میزی شاعری ہے!

کسی شاعر کورٹ صنا، پسند کرنا،اس سے زندگی کے رویے سکھنااور چیز ہے اور کسی شاعر میں اس توت کا ہونا کہ وہ پڑھنے والے کواپنے لینڈ سیکیپ میں شامل کر لے اور اپنے خواب میں اسے شریک کرلے ایک اور نوعیت کی بات ہے ۔اور منیر نیازی کی شاعری ایک ایسے ہی منظر میں اور ایک ایسے ہی خواب میں واقع ہے جہاں کنول کا ایک پراسرار پھول نے جہانوں کو تخلیق کرتا ہے اور فراموش خوابوں کو یا دولاتا ہے۔ بیشاعری کی وہ تم ہے جس سے یا تو ہمارار ابطر نہیں ہوتا ، یا ہوتا ہے تو تعمل ہوتا ہے۔

اس منظر خواب میں شاعر اور قاری کے رابطے کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور کس طرح یہ لینڈ اسکیپ ایک مشترک روحانی حقیقت بنآ ہے، اپنے طور پر ایک ایسا معاملہ ہے کہ تجزیہ اور تشریح یہاں بارنہیں پاسکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک محمد و دمعنی میں بمنیر کی شاعری کے ایک خاص علاقے اور ایک خاص منظر پر اپنی نگا ہیں مربح کر کر کے ہم اس کا کنات کی سافت اور اس کے ترکیبی عناصر کو کی ممکن حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ اگر فراق صاحب کی بید بات ورست ہے کہ غزل ملاہما و ساکا ایک سلسلہ ہے، تو اپنے مطالع کی نوعیت کے دوالے ہے ہمیں منیر کی غزل کا استخاب کرنا چاہئے جس میں اس کے گہرے ہوئے تناظر ، اس کی تمثال کاری کا اسلوب، اس کا لسانیاتی چیڑن اور سب سے براہ کہ کہ جس یا درموجو و کی تی ہوئے مرحد تک پھیلتے اور موجو و کی ایک غیر داضح سرحد تک پھیلتے ہوئے اس جہان کو مختلف زاویوں سے و کی صفح ہوئے ہمیں انفرادی اسلوب اور روایت کے طرزا حساس کے درمیان

ربطی کی بہت کی معنی خیز اور پیچیدہ تہوں کے مطالعے کا بھی ایک ایسامو تع ملی گا جو شاید منیر کی نظموں کے حوالے ہے اس انداز میں ممکن ندہو سکے۔اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ منیر نے ایک جگہ کہا ہے:

نسل درنسل کے افکار غربل ہے اکلا کتنی دیواروں سے میں اپنے عمل سے نکاا سایہ اشجار کہن سال کا جنت تھا گر میں بھی کچھے سوچ کے اس خواب ازل سے نکاا

تواس پورے مطالعے کے ایک مرحلے پر بمارا سوال بیہ ہوگا کہ وہ کون کون سطحیں ہیں جن پر انفراوی خواب ایک عظیم اور ازلی تجربے سے جدا ہوتا ہے اور وہ کون سے منظر ہیں جن میں وہ اس تجربے کی بنیا دی ساخت میں شامل ہوجاتا ہے۔

بہتر ہوگا کہ اپنے سوال کی ست آنے سے پہلے ہم چند بنیادی نوعیت کی ہاتیں طے کرتے جا کیں مثال ہے کہ منیر کی شاعری کا مجموعی مزاج کیا ہے اوروہ ذات کی کس طے اورقوت متصرفہ کی کس جہت ہے اپنی کا نبات تفکیل کرتا ہے۔
منیر کی میڈ عمر کی کا نبات ،اروو میں اپنی ایک منظر و معنویت رکھتی ہے۔ اس کا بنیادی اصول اشیاء اور مناظر کا '' آ دم اوّل'' کی آ تکھے و کیجنے کا ہے۔ لینی منیر کے روبر و جوکا نبات ہاں ہے منیر کا تعلق ایک مرحلہ جرت پر و اقع ہوتا ہے میمر حلہ جرت وہ ہے جہاں بصیرت اور اشیاء دونوں اپنی از کی اور سیال کی کیفیت میں ہوتے ہیں ، اور قصورات اور مظاہر کے درمیان سرحد میں واضح نہیں ہوتی ۔ ہا ہم مدفم ہوتے ، اور پھر یکا لیک کی اور منظر ہے اشیاء کے طلوع ہونے کا عمل تحصورات اور مظلم کے اس کے کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں ابھی حیات کے سانچ انسانی تج ہے کے مسلسل اور تکراری عمل کے تجے ہیں کہ اس کیفیت میں ابھی حیات کے سانچ انسانی تج ہے کے مسلسل اور تکراری عمل کے والے تو بھانچوں میں ، ایک کی طبح پر مشکل نہیں ہوئے ہوتے اور شاعر اپنے شعری وجدان کی بنیاد پر اشیا ، کے درمیان و مطافعوں کو دیکھتا ہے اور پھر جران ہوتا ہے۔

دور تک پائی کے تالاب تنے ہنگام سحر شمس اس آب کے اک تازہ کول سے لکلا

تواس جہت سے شعر کہنا، وسیع منظروں میں بگھری ہوئی چیز وں کواپی چیٹم دا کے تناظر میں ایک نیار بطہ ادر ایک نئ معنویت تنظیم فراہم کرنے کے مترادف ہے۔

شعر منیر لکھوں میں اٹھ کر کھن سحر کے رنگوں میں یا پھر کا م بیلظم جہاں کا شام ڈھلے کے بعد کروں

تواس انداز سے منیر کی شاعری میں ایک ایس دیو مالائی بصیرت کام کرتی دکھائی دیتی ہے جو گاہے اشیاء کے درمیان تناسب تعلقات کو برہم کر دیتی ہے اور گاہے عالم موجود کے مادے اور منظروں سے ایک نئی کا نئات تخلیق کرتی ہے۔ اس ممل کی شالیس شاعروں کے ہاں جز دی طور پرتو نظر آتی ہیں لیکن منیر وہ شاعر ہے جس کی بصیرت کو ہم خالصشا آخیس اسطلا حات جیرت میں بیان کر سکتے ہیں لہذا ایسے شاعر کے ہاں پہلے ہے موجود شعری تج ہے معیار کی پر کھ کے انداز بھی الگ ہونا چاہئے اور اسے تحسین شعر کے معالم میں بھی کچھینی جہتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہئے۔ ایر اسے میں کھا ہے کہ اس نے انگریزی شاعری سے غیر شعری اور بہت ہے۔

شعری رجحانات کوبھی ابال کر پھینک دیا تو ایک در ہے میں منیر کی شاعری بھی پورے روایتی طرز احساس کی تفکیل نو ہے اوران معنوں میں ایک بہت مرتب ذوق اور تیز حسیات کا نقاضا کرتی ہے۔

منیرنے جس طرز کی نظمیں لکھی ہیں اور ان کی جواہمیت ہے اس پر ہم کسی دوسری نشست میں گفتگو کریں کے۔نی الوقت میں منیر کی شاعری کے ایک علاقے کا جائزہ لینا جا ہتا ہوں یعنی غزل کا منیر کی غزل ہمارے لئے ایک پورامنظر نامدر تیب و ی ہے ، بیمنظر نامه تمثالوں ، یا دوں ، استعاروں سے مرتب ہوتا ہے اور اس کاکل وقوع ایک شهر ہے اس شهر کا جذباتی موسم بام بلند پر بچیز جانے والی ایک منتظر صورت سے تفکیل پاتا ہے۔لبدا آیئے اب ہم منیر کے شهرغزل میں اس کے مرکزی استعارے یعنی فہرنشین پرایک صورت کے ہونے یا ندہونے کے تعلق سے داخل ہوتے ہیں۔ هبد نشینوں یہ ہوا پھرتی ہے کھوئی کھوئی اب کبال ہیں وہ کمیں یہ تو بتا تے اس کو

يا پھريد که ۔۔۔

شب ماہتاب نے شدنشیں یہ مجیب کل سا کھلا دیا مجھے یوں لگا کسی ہاتھ نے مرے ول پہ تیر چلا ویا

یااس ہے بھی زیادہ داشتے انداز میں۔

جب سنر ہے لوٹ کر آئے تو کتنا دکھ ہوا اکسی پرانے بام پر وہ صورت زیبا نہ تھی

اب بام اس صورت سے تعلق منیر کے ہاں ججر کے تجر بے کا بنیادی ڈھانچیز تیب دیتی ہے اور شہر سے تعلق ایک طرف ای صورت کی تو سیع ہے اور دوسری طرف سنر کا استعار وای بنیا دی اور از لی ہجر کے تجر بے گئی جہت۔ای لئے میز نیازی کے ہاں ایک طرف تو ججراور بجرت کے تجربے باہم پیوست ہوجاتے ہیں اور دوسری طرف سغر ہے لوٹنا، یا سغر میں رہنا پی اصل ہے مفارقت یا اس کی یا دکی ایک استعار اتی جہت پیدا کر لیتا ہے اگر منیر کی شاعری صرف ای صورت زیبا کے منظرنا ہے ہے ابھرتی رہتی تو اس بات کا گمان ہوسکتا تھا کہ بیدا یک متاثر کرنے والی لیکن فیر ا ہم شاعری بن کررہ جائے لیکن ذراغورے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وصال و ہجر کا پیمنظرا کیکے پھیلتی ہو کی کا نتات میں داتع ہوتا ہے اور ایک در ہے میں اس کے ساتھ ایک معنویق مشارکت کی جہت بھی رکھتا ہے۔ یہ پوری کا نئات جس طرح اس پورے عمل میں شامل ہوتی ہے،اے متاثر کرتی ہے اور ایک روحانی جہت تک پھیل جاتی ہے۔اس میں بنیا دی استعارہ ماہتاب ہے۔ ماہتاب ہے اس پورے منظر ملال کا ربطہ دراصل انسانی روبوں میں اور تعلقات کی معنویت میں کا تناتی حقیقتوں کی شمولیت کا مرکزی علامیہ ہے۔

> لکا جوجاند آئی مہک جیز ی منیر میرے سوا بھی باغ میں کوئی ضرور تھا یے بھبھو کا لال کھ ہے اس پری وش کا منیر یا شعاع ما و سے روشن گلا بوں کا چمن اك مافت ياؤل شل كرتى موتى سى خواب مين اک سنر شمیرا مسلسل زردی مبتاب میں

تو منیر کے ہاں مہتاب کی ایک حیثیت ، جواس کی مرکزی معنویت کا ایک حصہ ہے ، یہ ہی ہے کہ مہتاب چھی ہوئی چیز وں کوظاہر کرویتا ہے اوران کی ظاہری ہیئت میں ایک تفرف کے ذریعے ان کی اصل کونمو دار کرتا ہے۔

زمیں دوز ہے تارہ سا ہے خلاوں میں

رکا ہے اس پر قمر چیٹم سیر بیں کی طرح

اور جب یہ بنیا دی انسانی رویوں کو تموج کے ذریعے ظاہر کرتا ہے یاسطح پر لے آتا ہے تو اس میں جنون کی ایک جہت شامل ہو جاتی ہے۔

بس ایک ماہ جنوں خیز کی ہوا کے سوا حکر میں کچھ نہیں باتی رہا صداکے سوا

ماہتاب کے ساتھ جنون کا بیر پر اسرار تلاز مددراصل منطق کے اسلوب کوتو ڈکراصل وجود کے ظہور کرنے کا ایک کا نناتی لوٹنگلیل دیتا ہے اس گفتگو ہے ہمارے سامنے منیر کی غزل کا بنیا دی خاکد ترتیب پا جاتا ہے اور اس کے عناصر مجمل انداز میں سامنے آجاتے ہیں۔

منیر کی ابتدائی کتابوں ہے آگے بوصتے ہی جمیں بیا ندازہ ہوتا ہے کہ منظر بدل رہا ہے۔ دراصل بیا ایک طرح کی روحانی کیمیا ہے جس کے ذریعے عناصر ہے وجود کی مختلف سطحوں پرنٹی کا ننا تیں نظایل پارہی ہیں لیکن چونکہ ان تمام منظروں ہیں بنیادی ساخت ایک ہی ہے اس لئے ہمیں منیر کے مرکزی استعارے کو ہاتھ ہے جانے نہ دیتا چاہے۔ بام بلند پرصورت زیبا، اس کے اردگردا ہے بام ودرسمیت پھیلا ہواشہراوران سب پردمکتا ہوا ماہتا ہے۔ بام بلند پرصورت زیبا، اس کے اردگردا ہے بام ودرسمیت پھیلا ہواشہراوران سب پردمکتا ہوا ماہتا ہے۔ موجودگی ہیلے ہرشعر میں جمیل کرہمیں ویران مکان ، رائیگاں سنراور ججردائی کے استعارے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ شہر جس کی موجودگی پہلے ہرشعر میں جملکی تھی اب آہت آہت ہیا دی غیر واضح کناروں کی طرف اور خواب کی سرعدوں کی سمت پردھ رہا ہے۔

پہلے جوشہرا یک مناسبت اور محبت کے حوالے میں ظاہر ہوتا تھا! یہاں آگر زندان کی معنویت اختیار کرلیتا ہے اور اس لیے منیر کی منفر دبھیرت ایک کمال دکھاتی ہے کہ شہر موجود اور شہر خواب کو درجہ دار معنویت رکھنے والی ایک ہمہ جہت علامت بنا دیتی ہے۔ شہر موجود کا استعارہ بن جاتا ہے اور خواب ماورا کا اور منیر کی طویل مسافت و جود کی ان دوم بچور تہوں کے درمیان ایک داستانی دشت ہے۔ وجود کی بید دوجمیں منیر کے ہاں اسیری اور ہائی کی ترکیبوں کو معنویت ویتی جی اور کھی اشیاء اسے اصل سے دجود کی اس مفارفت کو پائ دیتی جیں۔

دیتی جیں اور بھی بھی اشیاء اسے اصل سے دجود کی اس مفارفت کو پائ دیتی جیں۔

نیل فلک کے اسم میں نقش اسیر کے سبب

# حن ہے آب و خاک میں ماہ منیر کے سبب سحر ہے میں منیر، بیسے ہے سحر آئینے ساری تحش ہے تعر آئینے ساری تحشش ہے چیز میں اپنی نظیر کے سبب

چنانچے یہاں آگرہ جود کی مختلف سطحوں کاربط، جومنیر کے بنیادی تج بے بین ہی موجود ہا، آئینہ کے حوالے ے خاہر ہوتا ہے استعاروں کا بیہ مقابلاتی نظام سے ظاہر ہوتا ہے اور عکس بیک وقت را بطے ادراسیری کی معنویت میں نمودار ہوتا ہے۔استعاروں کا بیہ مقابلاتی نظام جس میں اشیاا ٹی ضعد سے نمود پاتی جی منیر کے ہاں ایک طویل حدیث شہر و دشت اور حکایت آب و خاک میں نمودار ہوتا ہے۔اس سطح پر آئی ضعد سے نمود پاتی ہو جاتی ہے ہوئے والے شہر کی سکائی لائن مدھم پڑتی ہوئی لا مکان میں گم ہوجاتی ہے اور شہر موجود کے مقابل لا مکاں باتی روجاتا ہے۔

#### ایک دفت الامکال کھیلا ہے میرے ہر طرف دفت سے نکلوں تو جا کر کن ٹھکانوں میں رہوں

منیر کے ہاں جوخواب کا بیشہر ہے کہ جس کی حدیں لا مکاں سے ل جاتی ہیں، میں نے ایک بارمنیر سے
اس بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا،اسے تم پاکستان سمجھ لو جومتفق لوگوں کی بستی ہوگا،یا تم اسے قریبے محرکانا م دے
لو-اس طرح منیر نے یا د سے ایک خواب تشکیل کیا ہے وہ شہرگل جس کے خواب میں سیچ شاعر د ہے ہیں۔

ان استعاروں ہے منیر کے شعری منظراور کل وقوع کا نیز اس کے موسم ملال کا ہمیں ایک بنیادی انداز ہو جاتا ہے لبنداایک نظراب منیر کی لسانیاتی فضا کی طرف بھی جوشاعر کااصل وطن ہے اور اس کااز کی اور وائکی موسم ہے۔

آؤن نے اپنے ایک مضمون میں کا را کراز کی ایک ولیب بات نقل کی ہے۔ کراز کا کہنا ہے کہ میری

المانیات ایک آفاقی طوائف ہے جے بھے ہا کرہ بناہوتا ہے۔ 'ایک ایے شاعر کے لئے ہوتھن لمانی ٹوکلوں کے بل پر
شعر نہ کہتا ہواور ایک تیز صیات رکھتا ہوشعری روایت ایک بڑا مسکلہ بن جاتی ہے۔ اپنی غزل میں منیر نے مختلف لمانی
عیر ن استعال کے ہیں لیکن جرت کی بات ہے ہے کہ جرب کی وہ معلی جہاں سے شاعری کا پورا موسم متعین ہوتا ہے۔ منیر
کا فظیاتی فضا میں روایت کی ساری ترکیبیں نظر آئی ہیں۔ بڑے شاعروں سے ایک تخلیقی ربط کے آئا جارمنیر کے بہاں
سلمت ہیں کی گفتو کے دوسرے درج کے شعراء نے جن امکانات کو بس ہاتھ لگا کر چھوڑا تھا منیر نے انہیں بہت سلیقے
سے استعال کیا ہے اور اس سے ایک طرح کی مشر تی تا ٹریت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے عشق اور اس کے متعلقات
سے استعال کیا ہے اور اس سے ایک طرح کی مشر تی تا ٹریت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے عشق اور اس کے متعلقات
ترکیبوں سے جس انداز میں کام لیتا ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہے اور اس لئے اس کا مطالعہ بھی ایک نیاا نماز نظر کے مساخل میں ہوا ہتا ہوں کے وہ سارے تلازے سیب لئے اس کا مطالعہ بھی ایک نیا اور پر سیاس منظر میں ظاہر کرتے ہیں اس سے منیر نے دو بڑے فائد سے اٹھا نے ہیں ۔ ایک قو صورت مجور کا ذکر جوز مائی اور ممانی فاصلے کا تا ٹر چاہتا ہوں وہ وہ الے دور مرہ میں کی طور پر نہیں آسکا تھا، دوسر سے یہ کہ اسانیاتی فضا اور معرب کے حوالے سے استعال ہونے والی فاری ترکیبیں شعر کے معنویتی سند کچر میں اعلیٰ ترمعنی کے لئے گئی ور باز محتوب کے حوالے سے استعال ہونے والی فاری ترکیبیں شعر کے معنویتی سند کچر میں اعلیٰ ترمعنی کے لئے گئی ور باز رکھی ہیں۔ پہلے اس فضا کو محتوب کے حوالے سے استعال ہونے والی فاری ترکیبیں شعر کے معنویتی سند کچر میں اعلیٰ ترمعنی کے لئے گئی ور باز رکھیں۔ محتوب کے حوالے سے استعال ہونے والی فاری ترکیبیں شعر کے معنویتی سند کچر میں اعلیٰ ترمعنی کے لئے گئی ور باز رکھ کے گئے اس پر ایک طائرا نے نظر۔

بیگا می کا اہر مراں بار کھل میا شب میں نے اسکو چھیڑا تو وہ یار کھل میا بہنے گل ہے ندی اک سرخ رنگ ہے کے اس شوخ کے لیوں کا، تعلیم ایاغ چکا وہ سرورتھا پی لی تو پکھ پیتا نہ چلا وہ سرورتھا وہ اس کا سابیا تھا کہ وہی رشک حور تھا قبائے زرو پہن کر وہ برم میں آیا گل حا کو ہفیلی میں تھا م کر بینا فیروں ہے اس کے ہی سہی بیباک تو ہوا فیروں ہے مل کے ہی سہی بیباک تو ہوا بارے وہ شوخ پہلے ہے جالاک تو ہوا ملا محمت ہے اندھیرے میں اس کی سانسوں سے ملا محمت ہے اندھیرے میں اس کی سانسوں سے ملا محمت ہے اندھیرے میں اس کی سانسوں سے ملا محمت ہے اندھیرے میں اس کی سانسوں سے ملا میں وہ آپسیس مرے تگیں کی طرح ملا میں جو اس سے اس شہر میں منیر میں منیر جانتا ہوں وہ بہت زیبا بھی خواب ہے پر جانتا ہوں وہ بہت زیبا بھی خواب ہے پر جانتا ہوں وہ بہت زیبا بھی خواب ہے

اب ان میں یا اس طرح کے بہت ہے اشعار میں منیر نے رواتی تراکیب جواب متر دکات کی حد میں داخل ہیں بہت فراخد کی ہے۔ استعال کی ہیں اوران ہے جوشعری تاثر پیدا کیا ہے وہ سامنے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سطح پر آکر منیر کی ساری تازہ کا ریوں کا روایت کے اسالیب اور خسو ضاصفات کے استعال کے طریقوں ہے کیا ربطہ بنتا ہے۔

منیر کے اس سارے شعری سنر کے ذکر میں ایک اہم بات کا اب تک تذکر ہنیں ہوا اور وہ اس کا دو چغیبران لہجہ ہے جو جزایست از پغیبری کی نمائندگی کرتا ہے یہ پہلوا پی جگہ خودا کیکمضمون کا متفاضی ہے لیکن چونکہ اس پہلوے منیر کے بارے میں کافی چیزیں لکھی گئی ہیں اس لئے میں صرف چندا شارے کئے دیتا ہوں۔

ا بیک شہرخواب اور شہر موجود کے درمیان جدلیات ہے منیر میں اپنی تغلیقی تو ت کے ذریعے اس کا سَا ہے گ تر تیب نو کی خواہش موجیس مارتی ہے۔

ایک محمر کے نقش مجملا دوں ،ایک عمر ایجاد کروں ایک طرف خاموثی کروں ایک طرف آباد کروں

منیر کے اس کمھے کے تناظر میں شہر مرکزی استعارہ بن کرنمودار ہوتا ہے اور انسانی تعلقات اور انسانی رویوں کا پورا جال پہیں آ کرنظر آتا ہے۔

سطح اس کو کر دیا ارباب قرید نے بہت

ورنہ اک شاعر کے ول جیں اس قدر نفرت کہاں منیر کی غزل میں جلال کا پہلو پوری طرح یہاں ظہور پاتا ہے اور اس رویے کی نمائندگی مرکزی طور پر پیہ غزل کرتی ہے۔

ال شہر سنگ ول کو جلا دینا جاہیے پھر اس کی خاک کو بھی اڑادینا جاہیے اک تیز رعد جیسی صدا ہر مکان میں لوگوں کو ان کے گمر میں ڈرا دینا چاہیے بیرویہ بنیادی طور پرایک تخلیقی جلال کی حیثیت رکھتا ہے۔

پونکہ منیر نیازی بنیادی طور پر توت متصرفہ کا شاعر ہے اس کئے ہاں نے جہانوں کی تخلیق اور نے منظروں کے عدم سے بیکدم وجود میں آ جانے کاعمل اساسی اہمیت رکھتا ہے۔غزل میں منیر کا پید کمال خوداس کی اپنی ایک تمثال کے مطابق ایک پرانے راگ ہے ایک نی صوت کے پھونے جانے کاعمل ہے۔

منیر کی فزل اپنی تمام استعاروں میں ایک قربی قدیم کی طرح ہے جس کے دریتیج جیرت کے ناموجود منظروں پر کھلتے ہیں جہاں ایک گلاب کی تیز خوشبو ماہ تمام کے نور سے ہم آ ہنگ ہوتی ہوئی دل میں ہی ہوئی کسی صورت کی طرف اور آ تھوں میں جھلگتے ہوئے ایک نے خواب کی ست مسلسل ہجرت کاعمل ہے اور اس عمل میں منیر کا زاوراہ۔
کی طرف اور آ تھموں میں جھلگتے ہوئے ایک نے خواب کی ست مسلسل ہجرت کاعمل ہے اور اس عمل میں منیر کا زاوراہ ۔

یہ جرائے وست حنا کا ہے جو ہوا میں اس نے جلا دیا ۔



#### سعات سعيد

اشفاق احمہ نے منیر نیازی کے مجموعے" تیز ہوا اور تنہا پھول" کے پیش لفظ میں لکھا ہے" اتنی ساری خوبیوں کے باوجودمنیر میں یااس کی شاعری میں ایک خرابی بھی ہے وہ نہجمہور کا شاعر ہے نہ عوام کا نہ تصیدہ گوہے نہ سرکاری شاعر ہے نہ مصور فطرت ہے نہ شاعر انقلاب و وتو بس شاعر ہے خالی شاعر اور اس کے سوا کی پھی نہیں''اشفاق احمد کے بیکلمات میز نیازی کی شاعری کی تنبیم کے شمن میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں منیر نیازی نے کا نگات ،ساج ،انسان اوراینی ذات کوشاعرانه آنکه کی حدود میں سمیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تا قد سخت مشکل میں ہیں کنان کی شاعری کوئس خانے میں رکھیں اور انہیں کس دبستان فکروسیاست ہے وابستہ کریں ۔اگروہ شاعر جمہوریا شاعرعوا مبیں ہیں تو اس کا مطلب پنہیں ہے کہ وہ جمہوریاعوام ہے کوئی تعلق نہیں رکھتے بلکہ بید کہ انھوں نے ہنگا می عوای مسائل ہے کوئی سر دکارنہیں رکھااور انسانی آبادی کے دکھوں عموں ،اور پریشانیوں کوشاعران طریقے ہے قالب شعر میں ڈھالا ہے۔وہ اگرمصور فطرت نہیں ہیں تو ان معنوں میں کہ انھوں نے فطری مناظر کی منظر کشی محض کواپناوطیرہ نہیں بتایا \_فطرت اور انسانی زندگی کے تعلق کوان کی نظموں کی ہرسطر میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔انھیں شاعرِ انقلاب کا خطاب اس کیے نبیس دیا جاسکتا کدان کی شاعری میں ساجی تا ہموار یوں ادر ماحول کے جرکانعرہ بازی اور پرا پکینڈ ہے کے انداز میں تذکر ہبیں ہے۔ ساجی بے انصافیوں اور ماحول کے نا مساعد ہونے کا شاعران اظہار منیر نیازی کی شاعری کا جز دخاص ہے۔سب سے بڑی بات جومنیر بیازی کوقصیدہ گوئی اورسر کارنوازی ہے روکتی ہے وہ ان کا خالص غیر کا ر دیاری نقط تظر ہے۔ وہ آرڈر پرنظمیس لکھنے کا سطحی کا منہیں کرتے تہ ہی انہوں نے قلم کی تقدیس کو نیلام گھرگی زینت بنایا ہے ان کے قلب شاعری پرجس بھی واردات کا نزول ہوا ہے۔ انھوں نے اسے بغیر لگی لیٹی کے صفحے قرطاس پر سیادیا ہے۔ یکی عمل ایک سے شاعر کی شاخت کرواتا ہے۔ آر۔ آئی بریث اپنی کتاب " عقل اور مخیلہ" REASON AND IMAGINATION میں لکھتا ہے کہ جدید فلسفی اصرار کرتے ہیں کہ انھیں اپنی تحقیق کا آغاز ذہنی مسائل کی بجائے شاعرانہ زبان کے تجزیے ہے کرنا چاہے منیر نیازی کی شاعری اٹنی معنوں میں فکری شاعری ہے کہ انھیں علت ومعلول کے دائروں میں گروش کرتے ذہنی مسائل کومنقوم کرنے ہے کوئی رغبت نہیں ہے کیکن جذیے اور متخیلہ کے دصال ہے ان کے شعری مجموعوں میں جو اِسانی قبیرک تیار ہوا ہے۔ اس میں زندگی ،انسان اور -اج کے مسائل نقش ہو گئے ہیں۔ان کی نظموں کے لسانی فیبرک کے تحقیقی تجزیے ہے ان کے ادراک وتعقل ادران کے شعور کے

فکریاتی پھیلاؤ کاانداز وہوسکتا ہے۔

اس همر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے

ا در جمعی د وروشنیوں اور رنگوں کے حامل شہروں کے لیے دست بدعا ہوتا ہے۔

پاکستان کے سارے شہروزندہ رہو پائندہ رہو

مجیدامجد نے '' جنگل میں دھنگ' کے فلیپ میں درست لکھا ہے جھے سب سے زیادہ اس کی شاعری کی وہ فضا پہند ہے وہ فضا جواس کی زندگی کے واقعات اس کے ذاتی محسوسات اور اس کی شخصیت کی طبعی افقاد سے امجر تی ہے۔ اس نے جو پھولکھا ہے جذبے کی صدافت کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے احساسات کسی عالم بالا کی چیز ہے نہیں ہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی کی سطح پر کھیلنے والی لہریں جیں۔ ان ہی تا ذرک ، چنچل ، ہے تا ب دھڑ کتی لہروں کواس نے شعروں جیل بلکہ اس کی از ک ، چنچل ، ہے تا ب دھڑ کتی لہروں کواس نے شعر کے کی سطروں جیل ڈھال دیا ہے اور اس کوشش میں اس نے انسانی جذبے کے ایسے گریز یا پہلوؤں کو بھی اپنے شعر کے کی سطروں جیل ڈھال دیا ہے اور اس کوشش میں اس نے انسانی جذبے کے ایسے گریز یا پہلوؤں کو بھی اپنے شعر کے جادو سے امبار گرکردیا ہے۔ جواس سے ٹیمیلے اس طرح اجا گرنبیں ہوئے ۔ منیر نیازی نے لکھا ہے۔

میری طرح کوئی اپنے لہو سے ہوئی کھیل کے دیکھے کالے تخص پہاڑ دکھوں کے سرپر جھیل کے دیکھے میرے ہی ہونؤں سے لگا ہے نیلے زہر کا پیالہ میں بی وہ ہوں جس کی چتا ہے گھر گھر ہوا اجالا

ان اشعازے ایک اصول بھی میسر آیا ہے کے حقیقی شاعر دکھوں کے نا قابل برداشت بو جھا پنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔اپنے لہوے اپنے کلام میں رنگ بحرتے ہیں زیانے بحر کی تلخیاں اور زہر اپنے بدن میں ا تارتے ہیں اور

اہے آپ کوجلا کرآبا دیوں کوروش کرتے ہیں۔احساس اورجذ بے کی ای اندو ہنا ک کیفیت کے بطن ہے شاعری کی رو تن پھولتی ہے۔ شاعروں کے سینے سوز نہال کے آتشکد ۔، و تے ہیں اور جب ووسوز نہاں معرض اظہار میں آتا ہے تو معانی کے طلعی خزانے بے نقاب ہوتے ہیں۔منیر نیازی کی شاعری معانی کے طلعی خزانوں سے مالامال ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے ویسٹ لینڈلکھی اورمغربی نقادوں اوران کے پیروکارمشر تی نقادوں نے آسان سر پراٹھالیا کہ . عہدجد بدے بنجرین کی گواہی وینے والی عظیم ترین نظم معرض و جود میں آگئی ہے اور بیدد کچھنا گوارانہ کیا کہ مغربی حکمت عملیوں کے بنتیج میں جن پس ماندہ علاقوں میں تخلیقی اور تہذیبی بنجرین بڑ پکڑ کیا ہے وہاں کے شاعروں نے اپنے جذبات کا اظہار کس طور کیا ہے۔منیر نیازی کی شاعری میں جس ویسٹ لینڈ کی تصویر کشی ہوئی ہے وہ کوئی نظری فکری یا تخیلاتی نہیں ہےاورردشنیوں کے شہروں کی تقدیر کیا ہے؟ زہر، سنانا ،کالی سٹر حسیاں ،کنواں ،پیتل کا مور، خالی ڈراو نا شہر، دھوپ میں سفید عور تیں ،آسان اور تنہا آ دی ،ان مختلف اجزا ہے جو کشف ظاہر ہوتا ہے د ایک ایسے تہذیبی احساس کی خبر دیتا ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا تہذیبی تصور جامد ہو چکا ہے اور وہ تہذیب جس کے ہم وارث ہیں اپنی اصل زندگی محنوا چکی ہےادرمتواتر محنوار بی ہے۔

منیر نیازی کی شاعری میں منعکس ہونے والی جڑی تہذیب بیسویں صدی کا عطیہ ہے۔ بیسوی صدی جو جنگ وجدل اور ہلاکت آفرینی میں اپنا ٹانی نہیں رکھتی۔زر پرتی انسانی اخلا قیات کے برج النا پھی ہے۔اغراض اور ذاتی مقاصد رشتوں کی قلب ماہیت کر کیلے ہیں انسان کیڑے مکوڑوں کی عاد تیں اختیار کررہے ہیں۔ جانوروں کی جبلتیں اپنا چکے ہیں۔ابیا لگتا ہے جدیدادب کے علمبر داروں نے دنیاوی بدیوں اور شیطنتوں کوصوفیا کی داخلی آتکھوں ے دیکھنے کا جتن کیا ہے ۔انظار حسین نے آخری آ دمی،زرد کتا ،کایا کلپ وغیرہ میں ای پرسپیش کو استعال کیا ہے۔ کا فکانے میٹا نورمسس ، الی عیسسکونے رہنیسسرس اور سارز نے نلائیز میں بھی ای پر پیھن کی بنیادوں کو استعال کیا ہے۔سومنیر نیازی کی نظموں میں چیتے ،سانپ ،بھوت، چڑیلیں ، ڈائیں نظر آتی ہیں تو اس میں اچنجے کی بات نہیں ہے۔ انسان اپنے وطیروں میں جانوروں اور مانوق الفطرت اشیاء کی صورت نظر آنے گئے ہیں ۔حقوق غصب كرنا ، دوسرول كےلبوے اپنى پياس بجھانا ، ايك دوسرے كا گلاكا ثنا۔ بے گنا داور معصوم آباديوں پر غاصبانہ قبضے كرنا ً۔جذباتی اورفطری میل جول كورد كئے كے لئے نصیلیں كھڑی كرنا اور حقیقی انسانی تمناؤں كودفنا نا بيسویں صدی کے ا نسانوں اور خصوصاً سیاسی اور ساجی اداروں اور ان کے تھیکیداروں کا اولین مشن ہے ایسے میں ہمارے شاعر ، ناول نگار، ڈرامہ نویس اور افسانوی اوب کے خالق اگر جدید کلیلہ" دمنہ ترتیب دے رہے تو وہ عصری نقاضوں ہے باخبر ہیں۔ نے عہد کی کلیلہ و دمنہ نے اخلاقی اور انسانی اسیاق کاخزینہ سمیٹے ہوئے ہے۔

مچیلتی ہے شام دیکھو ڈوبتاہے دن عجب آسان پر رنگ دیجھو ہو گیا کیا غضب کھیت ہیں اور ان میں اک رو پوش سے وشمن کا شک سرسراہت سانپ اور گندم کی وحثی گرمہک

تجرباتی ،حسیاتی اورمشاہدُ اتی ہے اس ویسٹ لینڈ میں شش جہت پر تیرگی امری ہے ،وریان شامیں ہیں ختک ہے ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اجنبی تکر ہیں ، اواس گھر ہیں ، ہوا ہزار مرگ آرز د کاغم لیے ہوئے ہے۔ سسکیاں کیتی ہوا گیں چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہیں ۔رات کی او نجی فصیلوں پر دیکتے لال ہونٹوں والی خنجر بکف کا لے حبشنیں یں۔ گمیا کی ڈراؤنی معداؤں ہے ہری ہیں۔ خاموش کھیاں ، ذرورو کو تلے کمیں۔ اُجڑے ہام ووراورسونے
سونے شاقین ہیں۔ پاکل مجموعے کمروں کا جالے و ہمکارے ہیں۔ سانیوں ہے ہرے جنگل ہیںاورمکا لوں کے
ہر چکے کی اینے ڈون و کھائی وہی ہے۔ گئے ونوں کی دھول از رہی ہے۔ لبی چپ ہے اور چیز ہوا کا شور ہے۔ کھایل
میٹیوں نے وہشت پھلار کمی ہے۔ تکی مدیارہ کمی فون میں است بہت پڑی ہیں۔ ویب تاک پڑیلیں ہیں ہیں ہی کر چیز چلا
دی ہیں۔ پیلے مندوشی آئیسیں کے میں زہری تاک اور ایوں پرسر نے لیوے وہ ہے ہیں تون کی ہیتی ہے۔

ویراں ہے ہورا شیر کوئی و کھتائیں آواز وے رہا ہوں کوئی ہوا تہیں

شاھی پر انے سوگ میں او بی ہیں۔ سفر سلسل ہے لیکن دا وادھوری ہے سارا جھل وقت ہواور ہاتھ میں اک ہتھیار بھی تیں ہے۔ کا لے سابوں میں وحق پہنتوں کی آبادی ہے۔ سابوں جیسی آتھیں ہی ہو ہو گاوی ہے۔ سابوں ہیں انسانوں کو گھردہ بینچے او گھر رہے ہیں۔ ویسٹ لینڈ کی یہ صورت حال پسماند و طاقوں ہی کے جے میں آئی ہے بیہاں انسانوں کی تستیں خواربید و ہیں۔ ز وال اورطوائف الملوکی کا دورووں ہے۔ دلوں کے درمیان حاکل فاصلے بوصت ہی جارہ ہیں۔ تمنیا وال میں مستین خواربید و ہیں۔ جیانی کا مران نے تکھا ہیں۔ تمنیا وَں کی جیسل ہ ممکنات میں ہے ہے۔ وشنیوں اور نظر توں نے شب خون مارا ہے۔ جیانی کا مران نے تکھا ہے۔ منے نیازی کی نظموں کا کشف ہماری تہذیب کے بیک طرف در بھان سے پیدا ہوتا ہے ایک ایسے و بھائی اور وحمنی کی طرح ہو بھی ایسی و کھائی اور وحمنی اور بیش کی طرح ہونی ہوئی دنیا میں ہر طرف تجائی اور وحمنی اس کی طرح ہیں اور انسر دکی دکھائی و تی ہے۔ شامراس بدنیا دو نیا کی تصویر پیش کرتے ہوئے قاری تک اس تھورکو پینچتا ہوا ہتا ہی تہمیس دیمتی ہیں۔ و و تہذیب ہی کی طرف یہ مختلف تھیس رہنمائی کرتی ہیں ایک ایسے آشوب می کرف رہے بیاں اس کو اپنی منزل کا علم بھی پیمنوں ہوا در شاہ معلوم ہے کہ کا لیا تھروں کی مرکوں۔

اک طرف دیوار و در اور جلتی بخستی بتیاں اک طرف سری کھڑا ہے موت جیا آساں (دنسماوں کے درسیان شام)

پیلے منہ اور وحثی آتھیں کے میں زبر ی ناگ لب پہ سرخ لبر کے وصبت سر پر جلتی آگ ول ہے ان بھوتوں کا یا کوئی ہے آباد مکان میموئی میموئی خواجٹوں کا اگ اگ اگ میموئی میموئی خواجٹوں کا اگ لبا قبرستان (میلونوں کی بسسنی)

یہ پر پیشن اردو کے بہت کم شامروں کے جصے میں آتی ہے۔ منیر نیازی نے اپن نظموں میں اے کمال خوش اسلونی ہے برتا ہے اس پر سیفن کو نسیفن کو کنسیفن CONCEPTION کا روپ وینے کا منصب نقادوں کے سیرو ہے۔ شامر نے تو اپنی باطنی آ کلو ہے جس منظر کو گرفت میں لیا ہے اسے جامدا ظہار عطا کیا ہے۔ یہ تفصیل کدمیز نیازی کے مہد کا سیاسی معاشی واخلاتی اورنفسیاتی منظر تا مدکن عناصر کا مجموعہ ہے شار مین منیر نیازی کا کام ہے منیر

نیازی کی امیجری اور علامتوں کے پس منظر میں آمریتوں ،طبقاتی تفاوتوں ، بین الاقوا می غیر منصفانہ جنگوں ،انسانی خود غرضیوں اور عاجی افر اتفریوں نے کیا کر دارا دا کیا ہے اس کی تفلیس کسی اور دفت پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ یہاں تو فی الحال یہی کافی ہے کہ ہمارے عہد کا بیر صاحب بصیرت شاعر ہمارے عہد کی بے سنابطکیوں ، بے ربطیوں ، بدیوں ،شقادتوں اور ہلاکت آفرینیوں کی تصور کشی میں یکتا ہے۔

منیر نیازی نظموں میں امیجری کا وہ روپ بھی جملا تا ہے جوان کے خواہوں ہمناؤں، امیدوں اور بھارتوں کا پرتو لیے ہوئے ہے جمال دوست کی مدح سرائی ہے لے روسل بہارتک کی ثاخوائی ان کے شاعر اندرائ کے ایک رخ کی نقیب ہے۔ گیت گاتے پرندوں ہے مجبت جا ہت کے شکیت میں ڈو ہے کوئل ہونؤں ہے موانست کا خواب تمنا میں ایسے مقام بھی آتے خو دکو پرنور کی بارشوں کا تذکر و بھی میز نیازی کی نظموں میں تازگی آشا ہے۔ ان کے خواب تمنا میں ایسے مقام بھی آتے ہیں جہاں شاعر کا دل کیفیت فردا کا شاہد بھی موتا ہے اور در دیام مجبت میں دیر وز کے سکھوں کا گواہ بھی نے متابر کے کی نظروں نے اوجھل نہیں ہیں۔ وہ محرسیا ہ شب میں خوابید ہو کے ماتھ بھو کی مرتب ہیں دیر وز کے سکھوں کا گواہ بھی نے دیوں کے مقابد ہو کی نظروں نے اوجھل نہیں ہیں۔ وہ محرسیا ہ شب میں خوابید ہو دروں کے باہر جگنو کی چک کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں وصال سر بیز کی تمنا ان کے شعری شمیر کا حصہ ہے۔ وشمنوں کے درمیان شام گزارنے والے صاب شاعر حقیق وو تیوں کی علاق میں ہے۔ منیر نیازی انسانی صورتوں کو بگزت ورکھا ہے منیر نیازی انسانی سورتوں کو بگز نے درکھا ہے تعربی آرز وان کے دل سے بھی رخصت نہیں ہوئی کہ وہ انسانوں کو انسانی روپ میں دیکھیں۔ انسانی تجروں کے مشیخ کا اعلان نامہ ایسے معانی کا حال بھی ہے جوانسان کے انسانی مرہے کا اشارہ ہیں۔ منیر نیازی انسانی چروں کے گڑنے کے نوشیوں ، رگوں اور خوشیوں کا من ہیا ہے جو دمیوں کو وشینوں ، منافرتوں کا رسیا ہے جو دمیوں کو وشینوں ، منافرتوں کو رسید کی کرنے کے خواب تکتا ہے۔

بس ایک خواب نور سحر کے مقام کا اس خواب تلع شب کا مدادا بھی خواب ہے



# منیر نیازی: "چھ رنگین دروازے "کے حوالے سے

# فتح محدملك

منیر نیازی نے اپنے مجموعۂ کلام'' چھر تھین دردازے' کا اختساب'' خوبصورت پاکستان کے نام' کیا
ہے۔ اس پر مجھے مُنیر نیازی کے بہت ہے اپے شعر بھی یادآئے جوایک مدت ہے دردل پر دستک وے رہے ہیں اور
منیر نیازی کی دہ باتنی بھی یادآ ئیں جن میں درائے شاعری چیز ہے دگر کائسن ہے بچھے دہ رات یادآئی جب منیر نیازی
مخصوص مفادات کے ان گروہوں کا تذکرہ کرتے وقت رودیا تھا جواپی مجموثی مجموثی مجموثی کا مشر تھیں ہیں
ہے پاکستان کواجاڑنے میں مصروف ہیں پھرمنیر کے شعرفضائے یاد کو تورگرنے گئے:
منیر اس ملک پر آسیب کا ساب ہے یا کیا ہے

منیر اس ملک پر آسیب کا سابہ ہے یا کیا ہے

کہ حرکت تیزتہے اور سنر آہتہ آہتہ

زمین ہے مسکن شر، آساں سراب آلود ہے سارا عہد شزا میں کسی خطاکے لئے

مکان، زر، لب گویا، حد پیروز میں وکھائی دیتا ہے سب کچھ یہاں خدا کے سوا

بس ایک ماہ بخوں خیز کی ضیا کے سوا ہمر میں پچھ نہیں باتی رہا ہوا کے سوا ال حاصل ہی شہر کی تقدیر ہے منیر باہر بھی کچھ نہیں باہر بھی کچھ نہیں اندر بھی کچھ نہیں

زوال عمر ہے کونے میں اور محدا گر ہیں کھلا نہیں کوئی ورباب التجا کے سوا

. طوفان ابروباد ساحلوں ہے ہے دریاً کی خامشی میں ڈبونے کا رنگ ہے

ان شعار میں ایک گہرے بڑی تک اُتر جانے والے دکھ کے ساتھ اپنے وطن کی تقدیر پرسو پنے کا جول جلوہ گرہےوہ منیر نیازی کوملک وقوم کی شاعری کرنے والوں سے زیادہ ملک وقوم کا شاعر بنا تا ہے منیر کے ہاتھ میں کوئی پرچم ہے نہ ہونٹوں پر کوئی نعرہ اس کے باو جوداس کی غزل تک میں حسن ومحبت کے رنگوں اور نیر گلیوں ہے کہیں زیادہ تو می ز دال پر تھنی ا داس کی فکر انگیز پر چھائیاں لرز اں ہیں۔منیر نیازی کوشاعری اور'' اے وطن ،اے وطن' کہے کر ملک وتوم سے بلند ہا تک تکر کھو کھلی محبت جتانے والوں کی شاعری میں وہی فرق ہے جوایک تیجے عاشق کی جانسوزی اور محض خوش وقتی کی خاطر فلرٹ کرنے والوں کی خوشامہ میں ہوتا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے منیر نیازی نے لکھاتھا کہ ناصر کاظمی کی'' شاعری کے بنیادی احساس کو میں اس طرح جانتا ہوں جیسے کوئی اپنے دل کے زخم ہے دوسرے کے دل کے زخم کو جانتا ہے'' .... منیر نے اپنے وطن کے آشوب اور اپنی قوم کے مصائب کو بھی سیاسی یا سائنسی فارمولوں کی روشنی میں نہیں بلکہ اسنے دکھی دل کے اجا لے میں پہچاتا ہے۔

> میری ساری زندگی کو بے شمر اس نے کیا عمر میری بھی گر اس کو بسر اس نے کیا

> میں بہت کمزور نقا ای ملک میں جرت کے بعد پر مجھے اس ملک میں کمزور تر اس نے کیا

> راہبر میرا بنا حمراہ کرنے کے لئے جھ کو سیدھے رائے سے دربدر اس نے کیا

> شہر میں وہ معتبر میری گواہی ہے ہوا پھر مجھے اس شہر میں نامعتر اس نے کیا

شہر کو برباد کر کے رکھ دیا ای نے منیر شہر یہ یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا

سک کو اینے عمل کا حباب کیا دیتے سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے حرف دروغ غالب شبر خدا بوا شبرول میں ذکر حرف صدافت کریں تو کیا معنی نہیں منیر کسی کام میں یہاں طاعت کریں تو کیا ہے بغاوت کریں تو کیا

منیری شاعری بیل شہراور شہریوں کی نت نئی آفتوں پر باغیانہ گھن گرج کی بجائے ایک دائم بے چینی اور ایک صوفیا نہ تخیر کے ساتھ دل کی آگھ سے لہورونے کا انداز کار فرما ہے۔ غالب کی طرح منیر نیازی کا پیشہ آبا ، بھی سوپشت سے پر گری رہا ہے گر غالب ہی کی طرح منیر نیازی بھی نوک شمشیر کی بجائے نوک سوزن سے کام لینے کے خوگر ہیں فن سیدگری کی بجائے شاعری کو ذریعے عزت بنانے کی وجہ غالب کے ہاں پہنی ۔ خوگر ہیں فن سید کر نقش مدعا ہوئے نہ جز مو بتا سراب جب کہ نقش مدعا ہوئے نہ جز مو بتا سراب وادی حسرت میں پھر آشفتہ جولانی عبث

اورمنيرك بال يدكد:

فکوہ کریں تو کس سے شکایت کریں تو کیا اک رائیگاں عمل کی ریاضت کریں تو کیا

معنی نبیں منیر کسی کام میں یہاں طاعت کریں تو کیا ہے بغاوت کریں تو کیا

عمل کی رہ نیگانی اور طاعت اور بغاوت ہر دو کی ہے معنویت کا بیا حساس منیر کے معاشرتی شعور سے پھوٹا ہے۔ منیرا پنے گر دو پیش یا تو تھکے لوگوں کو مجبوری میں چلتے و کیھتے ہیں اور یا پھر زراند دزی کی خاطر بگٹ بھا گتے ہوئے لوگوں کو مل سے اپنی زندگی جہنم بناتے ہوئے و کیھتے ہیں۔ وہ مجبوری میں تھکے تھکے قدم اٹھانے والے لوگ ہوں یا خدائے زر پریقین تھکم کے ساتھ پہم عمل میں مصروف لوگ ..... ہر دو کی زندگی اور عمل اس نصب العین کی تجاتی ہے ہے نے ساوہ وہ ان دنوں کی یا دوں میں گھرے دہتے ہیں۔ جب لوگ عمل سے زندگی کو جنت بنانے تکلے ہتے۔

'' عجیب بستیاں تغییں جن کی یا د نے جمیس شاعر بنا دیا۔ مجبوز ہے ہوئے گھروں کی یا د نے بھی ہمارا ساتھ نہ مجبوڑا، جمرت میرا اور ناصر کاظمی کا مشترک تجربہ تھی۔ ایک پرانے گھر سے بچھڑ نے کا ملال اور نیا گھرنہ ملنے کاغم۔ پرانی، دککش، تحفظ کا احساس دینے والی یا دوں کے بل پرآئندہ کی تشکیل کی خواہش....ناصر کاظمی کی شاعری انہی یا دوں اور خوابوں کا بیان ہے۔''

یا دا درموجود ،خواب اور حقیقت کامیتا نابانا ہی منیر نیازی کی شاعری میں طلسمات کے ان گنت رنگین اور پر اسرار درواز ہے گھولتا ہے ۔

اردوشاعری کے ایوان میں منیر نیازی کی آواز اس وقت گونجی جب ترقی پینداور نے اوب کی تحریکی اپنے فئی وفکری فیضان کی پیمیا کے بعداد بی تاریخ کا جزو بن چکی تحییل گران کے نوجوان پسماندگان ترقی پینداور نئی شاعری کے رحمی مضامین کی جگالی میں مصروف ہے۔ اوھر سیاسی اور تھنڈ نی زندگی میں ابہتری اور اختثار روز افزوں تھا۔ پرانی دنیا کو بجرت کرتے وقت ہماری آئیسیں جن خوابوں سے منور تھی انہیں فراموش کرتے ہم زر پرستانہ نفسانفسی کے گرداب

میں پھنس چکے تھے۔ایسے میں منیر نیازی کی تازہ کاراور نادرہ کارآواز نے سب کواپٹی طرف متو جہ کیا۔اس آواز میں جسمانی نشاط کے وہ تمام سرموجود تھے جن کی طلب ہے ہماری اجتماعی زئرگی عبارت تھی۔اس کے ساتھ ہی ساتھ اس مین خوف ودہشت اورغم واندوہ کی وہ جھنکاریں بھی سنائی دے رہی تھیں جواس محرنشاط کے ٹوٹے پر ہمارا مقدر تھیں۔

چک زرگ اے آخر مکان خاک تک لائی بنایا تاگ نے جسموں میں گھر آہت آہت

:101

ان دنوں یہ حالت ہے میری خواب ہستی میں پھر رہا ہوں میں جیسے اک خراب بہتی میں

خوف ہے مفر جیے شہر کی ضرورت ہے عیش کی فردانی اس کی ایک صورت ہے

ان دنوں میں ہے نوشی فعل سود لگتا ہے عورتوں کی صحبت میں دل بہت بہلتا ہے (نظیہ....'ڈرائیے گئے شہروں کے باطن")

اس شبر شرا بی میں کہ جہاں قدم قدم پر کوفہ وکر بلایا دآتے ہیں۔منیر نیازی کوفقطا خدا کی یاد میں سکون ماتا ہےا درصرف اسم محمد ثنا در کھتا ہے:

شام شہر ہوں میں قسعیں جلادیتا ہے تو یاد آکر اس محمر میں حوصلہ دیتا ہے تو

ماند پڑ جاتی ہے جب اشجار پر ہر روشیٰ گھپ اندجرے جنگلوں میں راستہ دیتا ہے تو

(2)

میں جو اک برباد ہوں آباد رکھتا ہے جھے دیر تک اہم محمد شاد رکھتا ہے جھے

چنانچےمنیر نیازی کا چھٹاار، ومجموعہ کلام بھی حمد اور نعت ہے شروع ہوتا ہے اور اے پڑھ کر بھی منیر کا وہ دی برس پرا نا انٹرویو یا دآتا ہے جس میں اس نے عہد کیا تھا کہ:

یہ ملک ہم نے بڑے جیلئے کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ ہمیں اس کوخوب صورت بناتا ہے۔'' اس عزم کی تخلیقی زرخیزی'' جیمار تھین درواز ہے'' میں پچھے یوں نمودار ہو کی ہے کہ منیر پرانی یا دوں کے حصار سے نکل کرایک جہان نو کی جانب گامزن ہوتے دکھائی دیتے ہیں:

ایک گر کے نقش بھادوں، ایک گر ایجاد کروں ایک طرف خاموثی کردوں، ایک طرف آباد کروں

رات اتنی جا چکی ہے اور سوتاہے ابھی اس محر میں اک خوشی کا خواب ہوتا ہے ابھی

الی یا دول میں گھرے ہیں جن سے کچے حاصل نہیں اور کتنا وقت ان مادول میں کھونا ہے ابھی ہم نے کھلتے ویکھنا ہے پھر خیابان بہار شہر کے اطراف کی مٹی میں سوتا ہے ایجی

بینے جائیں سایہ دامان احمد میں منیر اور پھر سوچيں وہ باتيں جن كو ہوتا ہے ابھى

لاحاصل یا دوں سے رہائی کی تمنانے دہشت کی وہ فصیل گرادی ہے جس کے سائے منیر کی شاعری پر دور دور تک تھیلے ہوئے تنے اب اس کی فضائے بخن مین امید کے ستارے روشن ہیں اور جہاں وہ شہر کے اطراف کی مٹی میں سونا و کیور ہا ہے و ہاں اس نے برکسی کے چبرے برخوبصورتی کاایک مقام بھی دریا دنت کرلیا ہے:

ہر کی کے چرے پر اک ضیا سی ہوتی ہے

حن کے علاقے کی! اک ادای ہوتی ہے

اس صوفیانه طرزاحساس نے منیر نیازی کوجیرت کی کراں تا کراں پھیلی ہوئی دسعتوں کا مسافر بناویا ہے ادر به نیاشعری سغرای اندران گنت امکانات رکھتا ہے۔ 🔳 🖿 🔳



## اصغرند يم ستيد

منیر نیازی کی شاعری کو تظیم خصوصیات سے تو الا جاسکتا ہے گئین مید آسان کام ہے۔ مشکل کام ہیہ ہے۔ ہم اس کی شاعری کے بھید میں رہ کراس کے حتی تجربوں میں آنے والی اشیاء کے معنی سمجھیں۔ اس خوشبو کی تا جیرے اپنی روح کو بھگو ئیں جو دنوں باغوں اور والانوں سے آرہی ہے۔ ایس سطح ہے جہاں منیر نیازی کی شاعری کو ہم فریب ہس دے تکین کے کیونکہ نصابی خصوصیات کے خانوں میں اصل شاعری کو نہیں با ناجا سکتا ہر دور میں شاعروں کی ایک ایک کھیپ ہوتی ہے جن کے لئے نقاد جا محینے کا ایک بیانہ یا سانچا بنا لیتے ہیں۔ وہ شاعر خود بھی نقادوں سے تعاون کرتے ہیں اور ان کے سانچوں میں خود بخو وفت ہوتے رہتے ہیں۔ بیدو طرفہ مل ہوتا ہے اس طرح ایک عہد کی مردی تقیدی زبان تشکیل پاتی ہے جو سب شاعروں پر ایک سارنگ پڑھاتی ہے ایک سانچوا پہناتی ہے بیشاعری اور تنقید ایک دوسرے کا سہارا لے کرچلتے رہتے ہیں۔ اصل شاعری کے جلوے کے ساتھ بی اس کی بھی موجود ہوتی ہے جس طرح دوسرے کا سہارا لے کرچلتے رہتے ہیں۔ اصل شاعری کے جلوے کے ساتھ بی اس کی بھی موجود ہوتی ہے جس طرح

بعض و فداصل سونے سے زیادہ چمکدار معلوم ہوتی ہے اس طرح یہ شاعری بھی ویصے بیس بھڑ کیل گئی

ہا ہے اس کے مقابل سیل احمد خان نے جس شاعری کواصل شاعری کہا ہے اس کی خصوصیت ہیں ہوتی ہے کہ مروج تقیدی

حربوں کی گرفت میں آنے سے انکاری ہوتی ہے اس کی خوشہوآ زا دہوتی ہے ایس شاعری اپنے ساتھ تقید کی نئی ساخت

ادر لہج لے کر آتی ہے۔ منیز بنازی کی شاعری کواس لئے کسی رواجی انداز سے چھونے کی بجائے اس کے شعری باطن

میں رہے ہوئے محصوصات اور روحانی تجربوں سے رشتہ قائم کرتا پڑتا ہے۔ کچھ رشتہ انسانوں کوان بھولی ہوئی چیز وں

میں رہے ہوئے محصوصات اور روحانی تجربوں سے رشتہ قائم کرتا پڑتا ہے۔ کچھ رشتہ انسانوں کوان بھولی ہوئی چیز وں

ہوتی جارہی ہے بیا زندگی کے میکا تکی عمل سے یہ معنی دھندا گئے جیں ان کا پاسبان بھی کہیں کہیں کہیں ضرور ہوتا ہے جوان

معنوں کو دریافت کرتا ہے۔ پچھ وردواز سے گھوتا ہے پچھ زیانوں اور دنیا وَں کا البام حاصل کرتا ہے منیز نیازی اس کا

معنوں کو دریافت کرتا ہے۔ پچھ وردواز سے گھوتا ہے پچھ زیافی اور دنیا وَں کا البام حاصل کرتا ہے منیز نیازی اس کا

مزاج ہوتا ہے۔ میز نیازی اردوشاعری بیس ایس جیز دون بیس ہوتے جیں جن کی اپن شعری کا تیا ہا ورشعری کیا تھا ہی کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کا تاہ اور شعری کا تاہ اور شعری کا نیا ہے اور شعری کی دنیاؤں کا سراغ لگانازندگی کے شد در شد معانی بھی نہیں ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اس کے شعری کا دیتے والے اسلوب بھی بخراور تھا کا دیتے والے اسلوب بھی ایک بخراور تھا دیتے والے اسلوب بھی ایک بخرا ور تھا دیتے والے اسلوب بھی ایک بخرا ور تھا دیا دی بر کری کے پائی بھی اسلوب بھی ایک بوتا ہو کہیا ہوتا ہوں کو پالیا ہو ساپر تا ہے۔ روز مروزندگی کے میکا تیکی بخرا اور تھا دیتے والے اسلوب بھی اس کے خواب اور یاد میں ہر کسی کے پائیس بھی اسلیت خواب اور یاد میں ہر کسی کے پائیس بھی اس کی بھی اس کی بھی اسلیک کی بھی بھی جواب کی ہوتے ہو کہیں کہی کی بھی کہی کے پائیس کی بھی بھی کہیں ہوتے ہو اب کوتاز ورکھ کے پائیس بھی بھی ہوتا ہو کہی اور کہی کے پائیس کی بھی بھی کی بھی کہیں کے پائیس کی بھی بھی بھی کی بھی کھی بھی کوتا ہو کہی کے پائیس کی بھی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کھی کے پائیس کی بھی کی بھی کی بھی کھی کی بھی کی کھی بھی کی کھی کی کھی کی کوتا کی بھی کی بھی بھی کی کھی کی بھی کی کی بھی کھی کی کھی کے پائیس کی بھی کھی کے پائیس کی بھی

آتمی پیجاد دکھری کی ایسے شاعر کے پاس ہی ہوتی ہے جو مامنی اور تہذیب کے تسلسل میں بےساختہ اپنی اڑان میں ر ہتا ہے۔ سات آ ہانو ں اور سات سمندروں کے مقابل اپنے خوابوں کی مٹھی کھولنا بحرو بر کی دسعت میں ایک گلا ہ کھلانے کے متراوف ہے۔منیر نیازی سبیں سے اپنام کا لمہ کھولتا ہے اور بعض و فعہ خود بھی کا مُنات کے اس منظر کا حصہ بن جاتا ہے۔ایک خوبصورت منظرتا ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔خواب اور یا دورحقیقت ایک محدودمنظراورتضبری ہو گی صورت حال میں تجریوں کا ذریعہ بنتے میں اور ان کھو گی ہو گی بستیوں ۔ باغوں اور شاموں کو دریافت کرتے ہوئے نہ جانے والوں کے لئے ایک بھر پور حسی تجرب بن جاتے ہیں۔ جس شعری مزان کی طرف میں نے پہلے اشار و کیا ہے اس کامرً لزاحیاساتی وصدت ہے۔منیر نیازی کی شاعری اپنے تمام پہلوؤں اور جبتوں سمیت اس احساساتی وصدت میں مندهی ہوئی ہے اوراس دحدت کے بطن ہے شاعر کالفظ پیدا ہوتا ہے۔منیر نیازی کی شعری لفظیات اس کے گروایک ایسا حسار ہے جس میں و وخود کومحفو ظلمحسوں کرتا ہے بہی اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ میدلفظ ایک الیمی کلید بن جاتے ہیں جوس ہے و وہر منظرا و رخیال کو کھولتا جلا جاتا ہے۔ اس کا تجر بدلفظ کو طاقت بخشا ہے اور لفظ اپنے کاروباری معنی سے با ہرنگل جاتا ہے پھر لفظ کارشتہ منیر نیازی ہے ہوتا ہے وہ جس طرح اس کوفلیقی وجود دیتا ہے لفظ ای طرح حرکت میں آتا ہے۔ ان معنوں میں منیر نیازی کے الفاظ افت ہے باہر نکلے ہوئے لفظ میں ۔ بیمانڈ حاصل کرنے کے بعد اس کی یا تھی بھی شاعری کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔اس کی شاعری ایسامحسوس ہوتا ہے کسی خلیقی کمھے کے انتظار میں بیٹھ کر لکھی ہوئی شاعری نہیں ہے۔ تمام کھا ہاں کے لئے خلیقی ہیں۔ ووا بسے شاعر نہیں ج<sub>ی</sub>ں جن کوکوئی ایک اشار ویا خیال کا ایک سر اتو مل جاتا ہے باتی اس کے اروا کر داسی خیال یا شار ہے کولیاس پہنانے کا تھیل ہوتا ہے۔ یبی فرق اے اپنے عہد کے ٹنامر وں ہے ممتاز کرتا ہے اس کے متعلق کی کہی ہوئی ہے بات آسانی ہے کہی جاشکتی ہے کہ اسے پہتے ہے کہاں کے تکم شروع کرنی ہے اور کہاں فتم کرنی ہے۔ اس کی غزل اگر تین شعروں اولیکم ایک مصرعے تک محدود ہے تو اس کی یسی و جہ ہے کہ اے خوبصورتی کے گر درمفائلتی انتظر کھڑ ا کرنے کی ضرورت محسو*ں نہیں ہو*تی ایک خوبصورت خیال اگر کھمل طور پرآ شکار : و کیا ہے تو اس کو ایلیوں یاا سا ب وعلل کے گور کا دصندے کی کوئی پرواوئیس ہونی جا ہیے۔

" تین ہوااور جہا پھول" ہے گر" چور تلین دروازے" کک منیر نیازی کا شعری طلسم قائم رہا ہے۔ کہیں پراس کا تج ہدھم ہوتا ہواو کھا گئیں ویتا ہے وہ جس شے کو بھی چھوتا ہے اس میں اپ معانی کی حرارت ڈال ویتا ہے۔
" چور تھین درواز وں کی آئی بی تعداد پند ہے اوران رگوں کے چیچے تلاز ماتی سلسلہ ہے۔ طال کا رنگ ہویا وصال کا۔ شام کا اتنا کی اتن بی تعداد پند ہے اوران رگوں کے چیچے تلاز ماتی سلسلہ ہے۔ طال کا رنگ ہویا وصال کا۔ شام کا یا تلی کا۔ آسان کا یا سندر کا۔ ان رگوں میں واستا نمیں جی اوران درواز وں کے چیچے شہر جی اوران شہروں میں ہوئے کا یا تلی کا۔ آسان کا یا سندر کا۔ ان رگوں میں واستا نمیں جی اوران درواز وں کے چیچے شہر جی اوران شہروں میں ہوئے جی سے میں اس کے خواب اثر پذیر ہو کتے جی اس کو ایس کے خواب اثر پذیر ہو کتے جی اس کی خواب اثر پذیر ہو کتے ہیں انسانی میں اس کی خواب اثر پذیر ہو کتے ہیں انسانی میں اس کی خواب ان سان کی خواب انسانی میں ہوئے ہیں اس کی خواب انسانی میں جو اوران رکھنے کے لئے زمین ؟ سانس لینے کے لئے تازہ میں اس کی ہوئے جی سے دواہ ہو گئے جی سے دواہ ہو بی جس کے پرندوں کو ڈراویا گیا ہو تھی جی شہرا ہے اپنے باطن میں خوفر وہ ہوگئے ہیں۔

منیرا تناحسن اس زیائے میں تھا کہاں اس کوکوئی بلالے گئ مصورت شاعر کے اندرر ڈمل بھی پیڈا کرتی ہے ،اے تاراض بھی کرتی ہے ،ووا کتا بھی جاتا ہے لیکن اس ماحول میں بنیادی معنی غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس لئے اس کا غصہ کوئی نعر ہیااحتجاج نہیں بنیآا یک شاعر ا نید کھ بن کرسامنے آتا ہے۔

فکوہ کریں تو کس سے شکایت کریں تو کیا اک رائیگاں عمل کی ریاضت کریں تو کیا معنی نہیں منیر کسی کا م میں ببال طاعت کریں تو کیا ہے بغاوت کریں تو کیا ہوں منیر کسی کا م میں ببال طاعت کریں تو کیا ہے بغاوت کریں تو کیا ہوں اس کہ منیں ہوا واری کا قائل نہیں ہے۔ اتی فیمی بندگی کو یا کیک عہد کو برٹمر کر دیا جائے ۔ تہذبی وھارے کارخ موڑ دیا جائے اور دریا وال خبیں ہے۔ اتی فیمی زبر گھول دیا جائے تو پھر پر دہ داری کیے ۔ درختوں ہے پرندے اڑانے والوں کو کیا معلوم کدان کی اس حرکت پانی میں زبر گھول دیا جائے تو پھر پر دہ داری کیے ۔ درختوں ہے پرندے اڑانے والوں کو کیا معلوم کدان کی اس حرکت ہے۔ شاعر کے خیال میں رہنے والے پرندے بھی اڑ جاتے جی لیکن معاشرہ کسی کے لئے نہیں ہوتا وہ تو ایک بھیڑ کے لئے ہوتا ہے۔ اے فردی آرز ونہیں ہوتی ، سابوں کے بچوم کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ انسانی آزاد یوں کی بجائے اپنے فوج ونقصان کی منطق عزیز ہوتی ہے جوان کی مشین میں کام آ سکے۔ شاعر بہتر دنیا کی تغیر کرتا ہے جوان کی بنائی ہوئی ونیا کنفی کرتی ہے۔ اس لئے منیر نیازی جس رات میں خواب کا جے بور ہا ہے وہ رات کانی طویل ہے۔ یو نمی بی کاریاں ہے ادو میرا کی خواب کا جے بور ہا ہے وہ رات کانی طویل ہے۔ یو نمی بی کانیاں ہو ایک ایس ہے۔ اس کے منیر نیازی جس رات میں خواب کا جے بور ہا ہے وہ رات کانی طویل ہے۔ یو نمی بی کانیاں ہے ادو میرا کی جو اس کے باس ہے۔

مبر اک طافت ہے میری بختی ایام میں اس صفت ہے آدی غم میں فغال کرتا نہیں

جب شاعر جانتا ہو کہ وہ لوگوں سے مختلف ہے اور وہ ان صدوں کو چھور ہاہے جو عام آوی کے اوراک سے

پرے ہیں تو چھراس کا ملال بھی اس سے لئے ایک پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ وہ بھتا ہے کہ اہتر ون صرف ہی نہیں ہے اس

ہرے بہت اہتر ون کر رچکے ہیں اور خوور حی سے بچتے ہوئے وہ کا نتا ت کے جمال میں اپنے لئے گواہی طلب کرنے لگا

ہے یہ کواہی اسے ملتی ہے کیونکہ اس کے باطن میں وہی درختوں کا اجوم ہے جواؤں کے لئے راستے میں باغوں پر سیح کی

پہلے کرن ہے وہ معتی گم ہو کر اس کے اندراور زیادہ کے ہوگے ہیں منیر نیازی کے فن میں جو محصوص استعارے اور فضا

گونجی ہے اس کی کلیداس کی لیقم ہے۔ پہلے با تیں ان کہی رہنے دو۔ پھے چیزیں او جسل ہو کر اچھی گئی ہیں ، با دل کی اوٹ

میں آ کرچا ند پھے اور چکتا ہے ، پھے لوگ گم ہو کر زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا علم بھی اچھا نہیں ہوتا پھی اسلمی میں اس چکا چوند میں دل کو کھاتی ہے پھی چیزیں وہشت کے لئے اور پھی چیزیں جرت کے لئے بڑی ربنی چاہئیں۔ مغیر بنا عراضا در اور گمانوں کا سہار لے کر تکا ان ہے۔ کیا خبر کوئی ساعت ایری بھی بل جائے جو جا ہر نظر نہ آتی ہو۔ یہ بنا عراضا سرار ہر شے میں طلم بھی نگ ویتا ہے اور اس کے انداز سے طاعران اسرار ہر شے میں طلم بھی کوئی ویتا ہے اور اس کے انداز سے طاعران اسرار ہر شے میں طلم بھی نگ ویتا ہے اور اس کے انداز سے طاعران اسرار ہر شے میں طلم بھی کوئی ویتا ہے اور اس کے انداز سے طاعران اسرار ہر شے میں طلم بھی کوئی ویتا ہے اور اس کے انداز سے طاعران اسرار ہر شے میں طلم بھی کہ کی کوئی سام ویک وی اس کی کا دور اس کے انداز سے طاعران میں کھوڑی کر دیتے ہیں۔

منیرنیازی کوہم ضرف آنے والے موسموں کی بشارت دینے والاخوابوں کے گلاب کھلائے والایا یا دوں کے مسئل نہیں کہہ سکتے ۔وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوہ بہت کچھ ایسا دکھا گی نہیں دیتا۔وہ اپنے متعلق ہمیں اندازے دیتا ہے وہ ساری حقیقت ہمیں نہیں بنا تا۔وہ اپنی باتوں کی طرح کچھ چھپا ہوا ہے کچھ ظاہر ہے۔ جو چھپا ہوا ہے کچھ ظاہر ہے۔ جو چھپا ہوا ہے کون سارازے بہی رازہمیں عزیز ہے ہم اس میں رہنا پہند کرنے ہیں۔

## تهبيل احمد

تارتحروپ فرائی نے پیش کی شاعری پرایک مضمون کا آغاز اس رائے ہے کیا ہے کہ کھم کا مطالعہ کرتے ہوئے کم از کم دوزبانوں کاعلم ہوتا جا ہے۔ ایک وہ زبان جو کوئی شاعر استعال کر رہا ہے اور دوسری خود شاعری کی زبان ؛

فرائی کا کہنا ہے کہ پہلی زبان کا تعلق لفظیات ہے ہوتا ہے اور دوسری کا تصورات اور تمثالوں ہے۔
کلیات منبر کا مطالعہ کرتے ہوئے تا رتھو پ فرائی کا یہ جملہ بار بار دھیان میں آیا۔ منبر نیازی کی شاعری کے بارے میں
ابتداء میں جو تقیدی روپنے سامنے آئے تنے دہ اس جملے کی روشی میں سمجھ آسکتے ہیں۔ اگر چدا پسے قار کین بھی تنے۔
جمسے شروع ہی ہے منبر کی شاعری کا کشش انگیز اسلوب پسند تھا اور اس شاعری میں انہیں ساحری کی جملک و کھائی دی
گر بیشتر نقا داور قاری طرح طرح کے مغالطوں کا شکار بھی رہے۔ اس میں پچھ دخل تو ان ترکی کیوں اور اور بی گر وہوں کے
تقیدی نظریوں کا بھی تھا جن ہے ہے کرکوئی اسلوب اس زبانے میں نوری طور پرمتو جنہیں کرسکتا تھا گر زرا فرائی کے
جملے پر بھی غور کریں تو احساس ہوگا کہ بات پچھا در بھی تھی۔ منبر کی شاعری کی زبان مشکل نہھی ،گر شاعری کی زبان ، جو
باطن تک رسائی ممکن نہیں۔

یہ ستانظم نظم نگاری کے مطالعہ کے سلسلہ جی بار بارسا سے وَ تا ہے۔ غزل کی تمثالوں کا تو ایک مربوط نظام
ہماری شعری روایت جی موجود رہا ہے۔ شاعر اپنے ظرف اور اپنی تو فیق کے مطابق اس سے رشتہ قائم کرتا ہے گرفتم
جی بالعوم ہر شاعر کا اپنا نظام (چا ہے وہ جس سطح کا بھی ہے) وجویڈنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ منیر کی شاعر می کا انداز شروع سے بی تمثالی تھا اور یہ شالی تھا مور سے یوں استعال ندہوئی تھیں۔ اس لیے مغالطے پیدا ہونا غیر منطق نہ تھا گر بی ہزور کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان نقا دوں اور قار نین نے ان تمثالوں سے وہ بی رابطہ قائم کر لیا ہوتا تو وہ ایک نے شعری جو ہر کو پہچان سکتے تھے۔ تارتھر وپ فرائی ہی نے ایک اور چگدا یک قضہ بیان کیا ہے جس کے اس بی انسان کی مزید وضاحت ہو تک ہے۔ ہیرز ڈایڈ مزنے بلیک کی شاعری پر اپنی ایک کتاب بیل لکھا ہے کہ انہوں نے بلیک کی شاعری پر اپنی ایک کتاب بیل لکھا ہے کہ انہوں نے بلیک کی مشہور نظم'' بیارگلاب'' ساٹھ طلب کی ایک جماعت کو تشریح کے لئے دی۔ انسٹھ طلبہ نے نظم بیل کی نہ کی نہ کی انداد کی مشہور نظم'' بیارگلاب'' ساٹھ طلب کی کوشش کی۔ ساٹھواں طالب علم باغبانی کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا اُس نے سمجھا بلیک بس یود ہے کی بیاری کا ذکر کر رہا ہے۔

ا تفاق دیکھے کہ منیر نے بلیک کی اس مشہور لقم کا ترجمہ بھی کیا ہے جو'' چیر تگین دروا زے' میں شامل ہے۔

لال گلاب کے پھول تجھےروگ لگا ہے وہ کیڑا جوشور مچاتے طوفانو ن میں رات کواڑتا پھرتا ہے اورآ کھھول ہے اوجھل رہتا ہے اُس نے تیری خوشیوں کا رنگیلا بستر د کیے لیا ہے اُس کی بھید بھری چا ہت نے اُس کی بھید بھری چا ہت نے تن من تیرا پھونگ دیا ہے

(بیمار کلاب)

ظاہر ہے یہ بیار گلاب محض فطرت کی دنیا ہی ہے مربوط نبیں ۔ انسانی شخیل نے اس میں ایسی استعاراتی جہت پیدا کر دی ہے جس کا تعلق انسانی احساسات یا انسانی دنیا ہے بھی ہے۔ شعری زبان کوسرف ظاہری کے تک و کیھنے ہے گہری معنویت تک رسائی کیے ہو عتی ہے؟ عمومی صحافیا نہ یا خطیبا نہ انداز کی شاعری کا معاملہ الگ ہے لیکن ا گرشاعر کاانداز رویا کی یا وجدانی ہے تو مچرروزمرہ واقعیت کی سرمد پارکرتا ہوگی۔ رات کی جنگلوں میں شعلوں کی طرح لکِتا ہوا بلیک کا'' چیتا'' کیا بس ایک جانو رکی نصو پیشی ہے یا اس کاتعلق زندگی کے پھیددائمی اور بنیا دی سوالوں ہے بھی ہے۔منیر نیازی کی شاعری کی مخصوص تمثالوں کو بھی ہمارے اکثر نقادوں نے بس اس صد تک دیکھا جس مد تک با خبانی کے شعبے سے تعلق رکھنے دالے طالب علم نے بلیک کی نظم کو و یکھا تھا۔ خاموش کا یاں ، اجڑی ممثیاں ، سونے شہشین ، چڑ ملیں ،آسیب اور دوسری تمثالیں جواستعاراتی معنویت رکھتی ہیں۔ جمیں انسانی زندگی ہے دورنبیں کرتیں ،جیسا ک بغض نقاددوں کوغلط بنمی ہوئی ہے، بلکہ انسانی زندگی کے بعض کہرے ہیںدوں کے مقالبے میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کدشاعر کی تمثالوں کی علامتی معنویت کا دائزہ عام طور پر آ ہت۔ آ ہت وسیع تر بھی ہوتا ہے اور منکشف بھی ۔خود منیر کے سلسلے میں بھی سے بوا۔ ایک زیانے میں ان تمثالوں کی سیائی معنویت کا ذکر بوا اور انھیں گر دو پیش کی تحنن اور معاشر تی زوال ہے منسلک کر کے دیکھا گیا تو ان کی پچے جہتیں کھلنے لگیں۔ان تمثالوں کامفہوم مسرف ای دائرے تک محدود نہ تھا جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تا ہم اس طریق کارنے کم ہے کم اتنا تو کیا کہ بیعناصران نقادوں کے لئے ہے معنی یا خلاف عقل شدے۔ انھیں ان میں کوئی مفہوم نظر آنے لگا تگریہ سوال پھر بھی باتی ربتا ہے کہ جواوگ نقاد ہوئے کا دعوی کرتے ہیں وہ شاعر کی تمثالی زبان کوبس لفظی کے تک دیکھ پائیس تو کیا آبیس نقاد کہا جا سکتا ہے۔ یہ کیا کہ ایک عام قاری کی طرح جوشاعری کوبس اپنے نیم پخت رو مانی یا سیاس جذبات کا آئینہ جھتا ہے، نتاد بھی شامری میں حسابی تسم کی قطعیت کا نقاضا کریں۔ یبال مجھے ایک معصوم نقادیا دآ گئے۔ ایک بارانبوں نے اپنے ایک مضمون میں منیر کی ایک ظلم ورج کی ،جس میں شاعر جنگل کے وغمن ماحول میں ہے اور رات کے بعو کے شیروں سے بیجنے کی کوشش کررہا ہے۔ نقاد صاحب معترض ہوئے کہ شاعر نے مید کیوں نہیں بتایا کہ فقد یم زمانے کے آ دی کے بارے میں ہے۔ (بیزل ایڈمز کی جماعت کامعصوم طالب علم ایک بار پھریا وآ گیا ) اوّل تو یبی و یکھئے کہ ایسے نقا دجنہوں نے زندگی کوبس انتا ہی سمجما بیتنا وری کتابوں میں لکھا گیا ہے بیرکہاں مجھ پائمیں گے کہ فطرت اور انسان کا تعلق اور نکراؤ ماقبل تاریخ کے زیانے ہی کی بات نہیں۔ پھرجس خشک و ضاحتی انداز کے و وطلب گار ہیں وہ شاعری کی ایمائی کیفیتوں کی پڑا سراریت کے مقالبے ہیں

کیاواقعی کو گی اہمیت رکھتا ہے۔

ایک اور چیز لیبھی ہے کہ کیا سب قدیم زمانے ہمارے اندرکسی نیکی سطح پر موجود نبیں اہا تزخ ہم نے ایک جگہ قدیم کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب ہم الیمی کوئی کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندرکسی مدھم آبائی انا کی شکل میں ہمارے آباؤ اجداد بھی اس کا مطالعہ کررہے ہوتے ہیں، جن کی سے کہانی ہے۔

کلیات منیر (جو دراصل منیر نیازی کے آئے۔ شعری مجموعوں کی کیجااشاعت ہے )ا ہے وقت شائع ہو گی ہے۔ جب بہت ہے تفیدی نظریوں کی گر دبیٹے چلی ہے۔ بہت ہے اولی دیوتا بالشیعے بن گئے۔ جدیدیت ایک طرف جدیدیت گریز رومل پیدا کر رہی ہے۔ وہری طرف مابعد جدیدیت دور آ جانے کی خبر سائی وے رہی ہے۔ نئی لظم جدیدیت دور آ جانے کی خبر سائی وے رہی ہے۔ نئی لظم جیئت سازی اور جیئت تھنی کے درمیان بھی بنتی بھی بھرتی منٹری گھم کی بے سیئتی کے پارچیلی ہوئی وصند سے سی سنتے اسلوب کے پیدا ہونے کی ہنتھ رہے۔

اس مرحلے پر'' کلیات منیر'' ہمیں ایک ہار پھرا ہے عہد کے ایک صاحب اسلوب شاعر ہے ذہنی رشتہ قائم کرنے پر یااپنے ذہنی رہنے کے ازسرِ نوتعتین پراکباتی ہے۔منیر کی شاعری کے وہ عناصر جوآج منیر کے مداحین کو معور کرتے ہیں۔کیاستعقبل قریب میں ظاہر ہونے والی نسلوں کے لئے بھی اٹنے سحراتگیز ہوں گے؟ اس سلسلے میں کوئی بحث شائد سودمند نه ہواالبتہ مجیدامجد نے تو کلیات منبر کی اشاعت ہے کئی سال پہلے شاعرانہ جذب کے عالم میں لکھ دیا تغا۔'' آج زرویم کی قدروں میں کھوئی ہوئی پیملوق جنگل کی اس دھنگ کو کیا و عکھے گی۔اس سحیفے کور کھ دو۔ جا کرر کھ دو اس او نجی المباری میں ، ابھی اس بازار ہے جانے کتنی نسلوں کے جلوس اور گزریں گے! پیجلوس ہنتے تھیلتے ، تعقیم لگاتے مہ دسال کے غیار میں کھوجا ئیں گے۔زیانے کی گر دمیں ہم سب ای گر د کا حصہ ہیں۔ہم سب اورمنیر بھی کیکن خیال اور جذ بے کی ان دلیمعی دنیاؤں کے پرتو فطرت کے رنگوں اور خوشبوؤں میں تحلیل ہوتی نظروں کی جا گرتی تیرتی بدلیوں کے سابوں میں روتے دلوں کی کروٹ جواس کے شعروں اور شیددں میں مجسم اور جاوید ہو کررہ گئی ہے۔اردولکم کے مرحلہ ہائے ارتقاء کی ایک جاندارلکڑی ہے۔کون ان نقوش کو ہملا سکے گا۔' 'آگر مجیدامجد کی بیہ بشارت سیج ہے تو ابھی اس شاعری پر کنی اور تنقیدی طریق کارآ ز مائے جا ئیں ہے۔کل کلاں اگر کوئی نقادمنیر کی شاعری میں نون غنہ کی تعداد سکننے بینہ جائے تو اس پربھی تعجب نبیں کرنا جا ہے اور ہاں تقابلی تنقید جے ہمارے ہاں بیٹرلز انے کے متر اوف سمجما حمیا ہے۔ اس کی راہ بھی تو تھلی ہے۔ان تنقیدی پیرایوں کو یکسرمستر وکرنا مقصد نہیں۔اگر لفظ شاری کرنے والے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ لفظ بس مشینی پرز نے نہیں ،ان کا تعلق انسانی احساسات سے ہے اور ان کا کوئی تہذیبی سیاق وسیاق بھی ہے تو و و پکھے نئے تکتے تلاش کر بکتے ہیں ۔اہی طرح مختلف شاعروں کو حریفا نہ حیثیت دینے کے بجائے اُن کے فن کوا گراس ا نداز میں ایک دوسرے کے پہلو یہ پہلو یوں رکھا جائے کہ دونوں اطراف کی روشنیاں دونوں کے نن کی کئی جہتیں منور کر دیں تو یقینا ان شاعروں کے بارے میں ایک نیا تنقیدی رویہ پیدا ہوسکتا ہے۔مثال کےطور پرنظم میں مجیدامجداور منیر نیازی یا غزل میں ناصر کاظمی اورمنیر نیازی طرز احساس میں مشترک عناصر بھی رکھتے ہیں اورمزاجاً ایک دوسرے ے الگ بھی ہیں۔ مجید امجد ہیئت ساز ہیں اور ان کے ہاں روز مرہ کے منظر وفت کے پھیلاؤ میں کونیاتی عمل کا آیک حصہ بن جاتے ہیں۔اوراس طریق کار کی مدو ہے شاعر مظاہر کی بیک وقت فنا پذیری اور ول ربائی کوگرفت ہیں لینے کی کوشش کرتا ہے۔منیر نیازی کے ہاں ہیئےوں کی تلاش کم ہے۔ وہ بھی اندھیرے میں اڑتے ہوئے جگنوؤں اور بھی چیکتی ہوئے بجلیوں کی طرح اچا تک کوندے بھیرتی تشالوں ہے کام لیتا ہے۔منیر کی شاعری کے منظر، ایک پراسرار

فضاخلق کرتے ہوئے اکثر اساطیری شکل اختیار کر لیتے ہیں۔منیر کی نظموں کے عنوان بھی اکثر نظم کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کی بعض نظموں میں الگ الگ تمثالیں ای طریق کار کے حوالے سے ایک لڑی میں پر وئی جاتی ہیں:

اگ ربن سی کی زلفوں کا بیار مبک سی کی بنال کی بیار مبک سی بیگل کی رکھیں بیار مبک بینال کی رکھیں بیار مبک سی بیادل کی دروازے بروے مکانوں کے کہتے پیول کھلے دالانوں کے کہتے ربی چینے دیرانوں کے کہتے ربیک چینے دیرانوں کے فانوس کھلی دکانوں کے فانوس کھلی دکانوں کے ایک لڑی میں آڑتے آتے ہیں اگر تے آتے ہیں

اور واپس مڑتے جاتے ہیں (ایک لمحه تیز سفر کا)

اسلوبیاتی سطح پرمنیرای طرح تمثالوں کے گروش کرتے ہوئے جادوئی فانوس سے مختلف رنگ بمحییرتے ہوئے بھی حکایاتی ، بھی ڈرامائی ، بھی آپ بیتی اور بھی مصرانہ پیرا بیانا کرنظموں کا ظاہری روپ بنا تا ہے۔ بیتشالیں ، بہت دور کی لہروں کو کھینچنے کی قوت رکھتی ہیں۔ اس لئے شاعر کو فصاحت کی ضر درت محسوں نہیں ہوتی۔ بعض او تا ہے تو کوئی ایک پیکر ہی سی بردی نفسیاتی یا تہذیبی واردات کو ظاہر کرنے کے لئے کافی موتا ہے۔ دوشعرغوز ل کے بھی دیکھیلیں :

شفق کا رنگ جملاتا تھا اول شیشوں میں تھا امام اجزا مکاں شام کی بناہ میں تھا اک چیل ایک منی پہنٹی ہے وجوپ میں اک چیل ایک ممنی پہنٹیمی ہے وجوپ میں گلیاں اجڑ تجبیس ہیں تگر یاسیاں تو ہے گلیاں اجڑ تجبیس ہیں تگر یاسیاں تو ہے

اورنظم" دوركا مسافر"

کل دیکھا اک آدی، اٹا سنر کی دھول میں سم تھا اپنے آپ میں، جیسے خوشبو پھول میں

یہ تمثالی زبان براہ راست محسوسات پر انٹر کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ شاعر کا کوئی مر بوط فلنفہ ہوگا۔ اس شاعری میں وانش اور بھیرت کی بھی کی نہیں۔ اجڑے مکانوں ، عذاب کی گرفت میں آئے ،شہروں ، کلیوں ، حو بلیوں اور ووسری طرف جری بیلوں ، ماہ منیر کی روشعیوں اور کو کئی ہوئی کو کوں کی تبشالیں ، بخصوص تبذیبی شاظر بھی رکھتی ہیں اور انسانی محسوسات کی بنیاوی بچا ہوں کے ساتھ بھی ان کا گہر اتعاق ہے۔ موسوں اور آسان کے بدلتے ہوئے رنگ از ل سے سفر میں پھرتی ہوئی ہوئی ہوا ، خواب نے پر بوند ابوندی کی کیفیت اور فطرت نے ایسے کہنے بی رگوں کے درمیان انسانی محبتوں کی معصوبا نہ جذباتی صداقتوں ہے لیکر نے گر بنائے اور اس کر کے باسیوں کے اندرانسانی رشتوں کی نفستوں کی خواب باتی ضارت کری کے منظر ،شہروں کی زندگی میں وبہت اور نفسانسی کا عالم ، زوال معر ، انسانی وشمن و بھی رویے ، پھر اس آ شوب کے پار کا کناتی و سعتوں کا جمال شاعر بمیں تجربے کے گئے منطق س میں انسانی وشمن کی خواب بھی نہوں کہانیوں کے انسانی و شمیل تجربے کے گئے منطق س میں کی گھڑ کیوں سے شہر کا تماشا ، بھی نہوں کہانیوں کے لیے جاتا ہے۔ بھی کئی خالی قاحہ کے تین دیرال میں بھٹائیا اور بھی بس کی گھڑ کیوں سے شہر کا تماشا ، بھی نہوں کہانیوں کے لیے جاتا ہے۔ بھی کئی خالی قاحہ کے تین دیرال میں بھٹائیا اور بھی بس کی گھڑ کیوں سے شہر کا تماشا میا بھی نہوں کہانیوں کے بیاتیوں کے بھی تا ہی کی خواب تا ہے۔ بھی کئی خالی تا شاہ بھی نہوں کی بھی نہیں کی کھڑ کیوں سے شہر کا تماشا میں کی کھوں سے شہر کا تماشا کی کھوں کے بھور کی کون کے کھوں کے کو کوند کی کھوں کے کو کھور کے کو کھور کیا کی کھور کی کون کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا کو کھور کی کون کے کھور کیا گھر کی کور کے کی کھور کی کھور کیا گھر کی کور کے کی کھور کی کھور کی کھر کی کھور کی کھر کی کھر کی کور کی کھر کور کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کور کے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر ک

در فت کآس پاس انسان کے اولین تجربوں کے جدید جاننے کی خواہش اور بھی پھول اور شہد کی بھی کے تعلق کاروز کا و یکھا منظر منیر کے رویا کی انداز کی ان وسعق کے سامنے زبان یا وزن کے چنداعتر اضات کی محدود یت واضح ہے۔ اگر چہ کہ منیر کے شعری سنر میں تسلسل ہے گرمختلف مجموعوں میں انداز بیان یا شعری تجربے کی جوعلیحد ہ

و ضعیں نظر آتی جیں ان پرنظر ڈالنے ہے اس شعری سنر کے مختلف مراحل کا انداز ہوسکتا ہے۔ مشتما

کلیات منیر میں منیر نیازی کے آٹھ شعری مجموعے شامل ہیں گر دراصل بیہ سات مجموعوں پر مشتمل ہے۔ کیونکہ'' ان ہے و فا کاشہر'' کوئی الگ مجموعہ نبیں ۔اس میں مختلف مجموعوں میں شامل غز لوں کو بیجا کیا گیا تھا۔آ ہے باتی کتابوں کود کیمیتے ہیں۔

تیز ہواور تنہا پھول: برساتی مناظر جوشا کد کوہ شوا لک کے دامن میں پھیلی بستیوں (بحوالہ دیبا چہا شفاق احمہ )اورکشمیر میں قیام کے دنوں ہے کوئی رشتہ رکھتے ہوں۔

آهيه بإراني رات

(برسات)

مينه، ہو،طوفان ،رقص صاعقات

کلی کلی کے دیے بجھاتی برکھا برھتی آئے (کال)

فطرت ہے مرکی شیفتگی کا احساس، رومانی ادای، جنگل کی تمثالیں، الف لیلوی ماحول (رات کی او فجی

فصیلوں پر د کتے لال ہونؤں والی کالی جشنیں مختجر بکف)

يا حكاياتي سي فضا

جاروں ست اند حیرا گھپ ہے اور گھٹا گھنگور محمد میں میں میں

و و کہتی ہے'' کون:''

مِن كبتا مول" مِن"!

'' کھولو ہے بھاری درواز ہ، مجھکوا تدرآ نے دو

اس کے بعدا کے لمبی جیپاور تیز ہوا کاشور

الف اليلوى اورطلسماتی ماحول برصغیری تقسیم کے بعد کی شاعری عیں اچا تک انجراتھا گر پجھشاعراس ماحول کی تصوراتی فضاؤں ہی جیس رہ گئے۔ جبکہ منیر کے ہاں آ کے چل کراس فضا کی تمثالوں کوعصری زندگی پر منطبق کرنے کار جمان انجراجس نے اس شاعری کی معنویت کواور گہرا کردیا۔ زبان کے اعتبار سے ہندی لفظوں کا استعال اس مجموعے میں زیادہ ہے (مدھو بن موہ ، تک، موہ خویس کی ہر بالامدھو بالا ہے ، کا مناؤں کا بھالا ، کنیا ، ویپ ، شراب دے کے جانچکے ہیں۔ بخت دل مہاتما، سے کی قیدگاہ میں بھٹک رہی ہے۔ آتما، پھھا کیں ، ایسرا کی ایک ہی جلتی سوچ کی آئی ہر دے کو کلیائے ، بھور ، کلینا ، کام زہری بان ، اپدیش ) ادرا ایسے کی لفظ گیتوں میں تو خیر میداسلوب ادر زیادہ نمایاں ہے ، گراس کے ساتھ ساتھ فاری تراکیب کا استعال۔

بنگل میں دھنک: پہلے مجموعے کی وضعیں اس میں بھی ہیں۔ گراب شہری مناظر بھی فطرت کے مناظر کے ساتھ ساتھ آتے ہیں (خالی مکان میں ایک رات ، آوھی رات کاشہر ، ایک خوش یاش لڑک ) جنگل کے مناظر (جنگل میں زندگی ، جنگل کا دادو ، سندر بن میں ایک رات ) چڑیلیں اور آسیبی تمثالیں ، زندگی کے مظاہر پر ہلکی ہلکی کسک کے ساتھ سوچتا ہوا لہجہ (وجود کی اہمیت ، فنا اور بقا، جرکا اختیار ، میں اور میر اخدا ، فرہبی کہانیوں کا درخت ، وجود کی حقیقت

جیسی نظمیس )ان دونوں کتابوں میں گردو پیش کی زندگی ہے زیادہ شاعر کم گشتہ چیز وں کے بحر میں ہے یاانسانی زندگی کے بنیادی فکری سوالوں کے بارے میں تجسس کرتا ہے۔

'' وشمنوں کے درمیان شام' میں بھی یہ عناصر ہیں گراب کہے میں ، بالخصوص غزل میں اہم تبدیلی ہوتی ہے۔ کتاب کا اختساب امام حسین کے نام ہے اور کا کتات بالخصوص شہر دشمن کے روپ میں نظر آتا ہے۔ جیاا نی کامران کے لفظوں میں یہ کتاب ایک تہذیبی کشف ہے۔ گردو چیش سے شدید ہے اطمینانی کی کیفیت ہے گر یہ ہا طمینانی صرف ماضی کی طرف نہیں لے جاتی ، شدید مزاحمت بلکہ حملہ آوری کارق یہ پیدا کرتی ہے۔ لہج کی اس تبدیلی نے منیر کی غزلوں میں وہ تبدیلی کی جے شمس الرحمٰن فاروتی نے کچکیا نسانوب سے ارتکاز کی طرف چیش قدی قرار دیا ہے۔ غزلوں میں وہ تبدیلی کی جے شمس الرحمٰن فاروتی نے کچکیا نسانوب سے ارتکاز کی طرف چیش قدی قرار دیا ہے۔ اب ہمندی آمیز البوب کی طرف شاعر کی تو جذیا دہ ہوجاتی ہے۔

غزلوں کی تمثالیں مخصوص تہذیبی ماحول کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور تدن کے ایک خاص اسلوب سے امجرتی ہیں۔ بیچز ماہ منیر کی غزلوں ہیں اور نمایاں ہو جاتی ہے۔'' دشمنوں کے درمیان شام'' میں براہ راست نہ ہی حوالے بھی خلام ہو جاتی ہے۔ '' دشمنوں کے درمیان شام' میں براہ راست نہ ہی حوالے بھی خلام ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بعض جگداس طرح بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ بیدو یہ بھی اس کتاب کے بعد کی شاعری میں بچھاور نے رنگ احتیار کرتا ہے۔'' دشمنوں کے درمیان شام'' سے چندشعر دیکھتے:

زوال عمر ہے کونے میں اور گداگو ہیں کھلا نہیں کوئی درباب التجا کے سوا مکان، زر، اب گویا، حد پہر و زمین دکھائی دیتاہے سب کچھ یہاں خدا کے سوا اس عہد سے دفا کا صلہ مرگ رایگاں اس عہد سے دفا کا صلہ مرگ رایگاں اس کی فضامیں ہر گمڑی کھونے کا رنگ ہے اس خبر سنگ دل کو جلا دینا چاہئے اس خبر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہئے ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر اگ حشراس زمین پر اشا دینا چاہئے اگ خبراس زمین پر اشا دینا چاہئے اگ خبراس کی عمر میں فرا دینا چاہئے اگ خبراس زمین پر اشا دینا چاہئے اگ خبر میں فرا دینا چاہئے اگ کہ میں فرا دینا چاہئے اگ کے گھر میں فرا دینا چاہئے اور کو ان کے گھر میں فرا دینا چاہئے اور کو ان کے گھر میں فرا دینا چاہئے اور کو ان کے گھر میں فرا دینا چاہئے اور کو ان کے گھر میں فرا دینا چاہئے

اور ند ببی طرز احساس کی جھلکیاں:

من بستیوں کا حال جو حد سے گزر آئیں ان امتوں کا ذکر جو رستوں میں مر آئیں کر یاد ان دنوں کو کہ آباد تھیں یباں گلیاں جو خاک وخون کی دہشت سے بجر آئیں

ای تجربے کا تعلق شاعر کے اپنے زمانے کی غارت گری ہے بھی ہے گر قر آن میں عبرت کیلئے اجزی ہو کی عذاب زدہ بستیوں کا جوذ کرآتا ہے ، شاعر نے اسی حوالے ہے اظہار کیا ہے جس ہے تجربے میں ادر سجید گی پیدا ہو

### گئی ہے۔ قدیم اور جدید کو خدہجی حوالے سے طالے کی طرف شاعر نے یوں اشارہ کیا ہے: فروغ اسم محمد ہوبستیوں میں منیر قدیم یا د، نے مسکنوں سے پیدا ہو

'' ماہ میر'' میں بیر قیدا کیے طرف تو حمد بینظموں اور غزلوں کی صورت میں فلاہر ہوتا ہے۔ دوسری طرف اپنے شہر اور ملک کے لئے دعاؤں کی صورت میں۔ اس طرز احساس کی ایک اور نئی جہت فلاہر ہوتی ہے۔ بیطر نہ احساس دشمنی کے رویے کوتید میل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب بینیں کہ شاعر نے بدسورتی ہے مفاہمت کر لی ہگراس کے جمالیاتی طرز احساس نے اُسے بدسورتی اور آشوب کے پارنے خواب دکھائے ہیں۔ (جنگ کے سائے میں جنت ارضی کا خواب) گرید بات یا در ہنی چاہئے کہ جنت ارضی کا بیخواب جنگ کے سائے ہے انجمال کے جانے کی اس کے مربطے کے اس منظر میں شویش کی مارفر ماہے۔'' ماہ منیر'' میں کونیاتی تمثالوں کی طرف سفر کے بعد قیام کے مربطے کے اس منظر میں شویش اور دہشت بھی کارفر ماہے۔'' ماہ منیر'' میں کونیاتی تمثالوں کی طرف میں '' ماہ منیر'' کے دیبا ہے میں لکھ چکا ہوں۔ اس لئے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان رویوں کی چند مشالیں کی کھئے نہ

ور کے کسی سے جیسے جاتا ہے جیسے سانپ فرانے میں زر کے زورے زندہ بیں سب خاک کے اس ویرائے میں جیے رہم ادا کرتے ہوں شہروں کی آبادی جی صبح كو كر سے دور نكل كر شام كو واپس آنے ميں دل کھے اور بھی سرد ہوا ہے شام شہر کی رونق سے التنی ضیابے سود گئی شیشے کے افظ جلانے میں تحقيع لوگول كو مجورى من حلة وكم ليما مول میں بس کی کھڑ کیوں سے یہ تماشے و کھیے لیتا ہوں حمر میں شام ہو گئی ہے کابش معاش میں ا میں یہ چر رہے ہیں لوگ رزق کی علاق میں کو کوئی وکیمتا نہیں متاع چٹم کھو گئی لباس کی تراش میں سامے منظر ایک جیے ساری باتیں ایک س سارے دن جی ایک سے اور ساری راتیں ایک ی اب کسی میں اگلے وقتوں کی وفا باقی نہیں سب قبیلے ایک یں اب بادی ذاتیں ایک ی

یہ تو ابھی آغاز ہے جیسے اس پہنائے جرت کا آنکھ نے اور سنور جانا ہے رنگ نے اور تکھرنا ہے

'' چھے تکتیں درواز ہے'''' آغاز زمستان میں دوبارہ''ادر'' ساعت سیّار' میں جمالیاتی روپیہ اور نمایاں

ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیز یہ اس جمالیاتی رویہ علی مل ہو کر گئتی دکش نظر آتی ہیں۔ کی گلشن کی ویراں راہ پر عکمتر ہے کہ سات کلیاں گرنے کا منظر کسی پھول میں کوئی چیز وجوعثرتی وی نہدی کھی ، المی ، سفید ہے ہے گئی ہر تالیاں ، گھر ہے آ گے چھوڑگوں کے پھول ، ب گھری کی کیفیت ہے نظلے کی خواہش ، پھر بڑی تھیر یں اور ان کے درمیان نے انسانی رشتے۔ یہ ان نظموں اور غزلوں کے چند منظر اور احساسات ہیں۔ اس دور کی اور اس کے بعد آسی گئی نظموں میں کہیں کہیں ہیں ہیں ہندی آمیز لہجوا یک بار پھر انجرا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی پخالی نظموں کے جو تراجم منیر نے اس دور میں گئے ان کے حوالے ہے بخالی لہجہ بھی درآیا ہے جو کہیں بہت کا میاب ہے اور کہیں اکھڑ ہے پن کا احساس رکھتا ہے۔ منیر کا شعری سفر ابھی جاری ہے: کا شاعت کے بعد منیر کا ایک اور بچھو سفات میں منیر سے شعری رویوں کی جو نامل جاری ہے۔ اور ایک طاوہ پخالی شاعری کی تین کتا ہیں بھی ہیں۔ پچھلے سفات میں منیر سے شعری رویوں کی جو نامل سال کوشش کی گئی ہے۔ اور ایک کا در بات کی میں ہے جو کہیں ہیں۔ پچھلے سفات میں منیر سے شعری رویوں کی جو نامل سے علاوہ پخالی شاعری کی تین کتا ہیں بھی ہیں۔ پچھلے سفات میں منیر سے شعری رویوں کی جو نامل سے علی ہیں۔ کھیلے سے کا میاب ہیں ہی ہیں۔ پچھلے سفات میں منیر سے شعری رویوں کی جو نامل سے خواجوں کی گئی ہیں۔ بھیلے سفات میں منیر سے میں ہیں ہیں ہیں ہیں اور شعری تج ہے کی تا درہ کاری کو جر پر اس کے علاوہ ہی باری کی تو اس کے علیات منیرا کے ایک دستاہ بین ہیں تھیں۔ بی کا درہ کاری کو جر پر اس کی تو اس کی تو رہ بیں۔ کاری کو جر پر اس کی تو اس کی تارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کہ جو گئی کارہ کی کی کی جو بی کی کارہ کی کی کارہ کی کی کی کارہ کی کی کارہ کی کیلے کی کارہ کی کارٹی کی کارہ کی کارہ کی کی کارہ کی کی کارہ کی کی کارہ کی کارہ کی کی کارہ کی کی کی کارہ کی



## منیر نیازی کی نظم اور شاعرانه تمثالیس

#### عطاءاللدعطاء

عبدحاضر میں دیگرعلوم کے ساتھ ساتھ تقیدا دب میں بھی نمایاں تبدیلیاں آگی ہیں۔مغربی تقید کے زیر الرّاب شرقی زبانوں کے نقادوں کے بال بھی ادب کی تقیم کے لئے نفسیاتی عمرانی علوم کا سہارا لینے کار بھان نمایاں ہور ہا ہے۔ شاعر کے خیالات کے پس پشت محرکات کو جانچنے اور شاعر کی شخصیت کو بجھنے کے لئے دور حاضر میں جہاں خار جی عوال ،معاشرتی ربحانات ، تہذیبی ،تمدنی اور ثقافتی تبدیلیوں کے حوالے ہے شاعر کے کلام کا تجزید کیا جاتا ہے ۔ تنقید کے وہاں شاعر کی ذہنی کیفیات اور اس کی شاعر کے پس منظر میں کا رفر مانفیاتی عوامل کا جائز ، بھی لیا جاتا ہے ۔ تنقید کے اس ربحان کی ذہنی کیفیات اور اس کی شاعر کے بس منظر میں فرائڈ ، بونگ اور ایڈلر کے اگر ات نمایاں ہیں ۔ مغربی تقید میں شاعر کے ذہن تک رسائی ادر اس کے تخلیق عمل کا سراغ لگا تحصود تھا مگر اب مغربی تقید میں اگر اس کا مقصد شاعر کے ذہن تک رسائی اور اس کے تخلیق عمل امراغ لگا نے معربی اور اسالیب بلاغت کی توضیات اور تشریحات کرنامقصود تھا مگر اب مغربی تقید میں بھی تمثالوں کا تجزیہ شاعر کے ذہن تک رسائی ،اس کی شخصیت کے مضمر پہلوؤں اور وجدانی سرچشموں کا سراغ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے۔

اردوتقید میں IMAGERY کے ایک وصرت ان کا کات اصطلاح استعال کی جاتی رہی۔ گرہم کا کات اصطلاح استعال کی جاتی رہی۔ گرہم کا کات کو IMAGERY کی ایک ابتدائی صورت تو کہ سکتے ہیں اس کی متباول اصطلاح کے طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ ہادی حسین نے امیجری کی متبادل اصطلاحات پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ غالبًا تصور یا خیال IMAGERY کے بہت موزوں ہیں گرچونکہ اردوتنقید میں ان الفاظ کے مفاہیم متعین ہیں اس لئے ہادی حسین نے تمثال کو امیجری کے متبادل کے طور پر موزوں قرار دیا جمال کی تعریف کے خمن میں نقادوں کی آ را کا جائزہ لیس تو مجموعی طور پر پیتہ چاتا ہے کہ تمثال لفظوں سے بندی ہوئی ہے ایک تصویر ہوتی ہے جس میں تجربات شامل ہوتے ہیں۔ تمثال کی تعریف نقط نظر سے پر وفیسر ہیں۔ تمثال کی تعریف نقط نظر سے پر وفیسر سے دو فیسر سے دانے میں اور جمالیاتی نقط نظر سے پر وفیسر سے دانے۔ لیوس نے تمشالوں پر بہت کا م کیا ہے۔

کسی شاعر کی ہاں پائے جانے والی تمثالیں اس کے تبذیبی اور معاشر تی شعور کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی اور معاشر تی شعور کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی الشعور کا اختماعی الشعور کی استعور کی عکاسی کرتی ہیں۔ یونگ نے اجتماعی الشعور موجود ہے جس میں ماقبل شعور کی تمثالیں اور انسان کے موروقی تجرب کی وضعیں ہمیشہ کے لئے محفوظ رہتی ہیں جوشاعر اس اجتماعی الشعور کے اشار سے بھتا ہے اس کو جذبات کے ایسے زیرز مین سر چیشے میسر آتے ہیں جن تک ان الوگوں کی رسائی نہیں جوان از کی وقع یم موضوعات سے جونفس انسانی کے بطون میں پوشیدہ ہیں، تا آشنا ہوں۔

ڈبلو۔ بی یٹیس (W.B.YEATS) کے ہاں ہمیں ایک" حافظ عظیمہ" کاتصور ماہا ہے جس میں ادبی

وابدی تمثالیں محفوظ رہتی ہیں اور وقتاً فو قتاشاعر کی شعری سطح پر آ کرا ہے بیتو فیق بخشق ہے کہ وہ حقیقت کے قدیم اور اصلی منبع ہے اپنی روح کی بیاس بجھا کے فرائڈ اگر چہ اجتماعی لاشعور کے مقابلے ہیں فر د کے انفرادی لاشعور پرزور دیتا ہے لیکن وہ بھی یونگ کا ہمنوا بن کر چند بار بار ابھرنے والے موضوعات کو جوجذباتی معنویت سے مالا مال ہوتے ہیں ایک بدیبی صدافت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

ان مباحث کے پیش نظر جب ہم ایک شاعر کے ذہن کا تجزید کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ہاں اساطیری روایت ، ندہبی تصورات تہذیبی تبدیلوں ، رسم درواج اور تدنی ترتی ہے حاصل ہونے والے تجر بات تشالوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہ تصورات انسانی لاشعور میں پوشیدہ رہتے ہیں اور یونگ کے بقول جوشاعر لاشعور کے اشاروں کے کو مجھتا ہووہ حقیقت کے ان قدیم الاصل سرچشموں سے فیضیاب ہوتا ہے۔

انسان کی تدنی ترقی کے تحت معاشرے میں تبدیلی ،اقدار کی تکست ور یخت ،نی ایجادات اورنی دریافتوں کے شکسل کے ساتھ ساتھ شاعر کے لاشعور میں نئ نئ تمثالیں اجا گر ہوتی رہتی ہیں۔اس سلسلے میں حالی کی مجك لينشرن كى مثال سائے ركھى جائتى ہے۔ بيسويں صدى بيس سائنس كى ترتى اورنى ايجادات نے تصورات كونى نئ را ہوں کا خوگر بنادیا ہے۔ بیسویں صدی کا انسان پہلے ہے کہیں مختلف ہے۔ تبدیلیوں کی رفتار بہت تیز ہے۔ اور جب ك يصدى قريب الاختتام بينوانساني ذبن ان تبديليول كاساتهدوية سية قاصر بي منافلرن ايي مشبور تصاميف" THIRD WAVE اور THE FUTURE SHOCK " میں نہایت جیران کن باتوں کی طرف توجہ ولائی ہے۔THIRD WAVE میں مصنف نے تین لہروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک قدیم فیرتر تی یافتہ دور کی لہر تھی دوسری حاضر کی صنعتی انقلاب کی لبر ہے۔اور تیسری لبراب نظر آربی ہے۔اس کے لئے مصنف نے POST INDUSTRIAL WORLD کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ تبدیلیوں کی اس صدی میں نتی ونیاؤں کے ظہور کے ساتھ انسان کی قدیم زندگی اور طرف رہائش کا ڈھانچیٹوٹ پھوٹ چکا ہے اور ایک نیا ڈھانچے بنانے کے لئے آج کا نسان کوشاں ہے۔خارجی ماحول میں پیدا ہونے والی ان تیز رفتار تبدیلیوں کے ساتھ انسان کی داخلی دنیا ہم آ ہنگ نبیں ہے۔ داخلی سطح پر بیدا ہونے والی تبدیلیوں کی رفتار بہت ست ہے۔ تیجة انسان الجھن (COMPLEX) کاشکارہو چکا ہے۔مانٹی کی زندگی کی یادے HAUNT کرتی ہے جس کی نتیج میں تاسیسلجیا کاعضر بہت بردھ کیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ مادہ پرتی ہے اقدار پرایک ضرب تھی ہے۔ابتداء میں ہم اس تبدیلی کومستر وکردیتے ہیں اور اقدار کوعزیز رکھتے ہیں گرآ ہت۔ آ ہت میہ تبدلیاں رائخ ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم انہیں اپنی روح میں جذب کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔ یوں جو چیزیں شروع میں غلط نظر آتی تھیں زیدگی کالاز مدحیات بن جاتی ہیں۔اس سارے عمل کے نتیجے میں معاشرہ گروہ بندی کا شکار ہوجا تا ہے۔ کچھلوگ نئ چیزوں کواپنا لیتے ہیں کچھتوازن کی یالیسی پڑعمل پیرا ہوتے ہیں اور کچھان تبدیلیوں کے وجود سے بکسرا نکار کردیتے ہیں۔

بیسویں صدی بیں صنعتی ترتی کے ساتھ اسلی سازی کی صنعت بیں نے ہتھیاروں کی ایجاوات کے سبب
انسانی خوف کی نوعیت بھی بدل چک ہے۔ ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے جانے کے بعد سے جنگ کے معنی بدل گئے
ہیں۔ آرتحرکو سکر نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے انسان کو جنگ کے نیتیجے میں صرف اپنی یا اپنے شہر کی
ہلاکت کا خیال ہوتا تھا گراب پوری و نیا اورنوع انسان کے بلاک ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ ان تمام صالات میں ایک
مفکر ، ایک شاعر یا ایک او یب کا شعور ایک عام انسان کی نسبت کہیں زیا وہ حساس ہوجا تا ہے۔ چنا نچے الشعور میں پوشیدہ

اساطیری علامتیں اورتمثالیں نے معنی اختیار کر لیتی ہے۔

سوال یہ پید اہوتا ہے کہ کیا تمثالیں اور علامتیں محض لاشعور کی سطح پر ہوتی ہیں اور وقافو قاشعور میں آکر شاعر کو فیضیا ہے کرتی ہیں یا شاعر اپنے ماحول اور معاشر ہے ہے تی تمثالیں بھی اخذ کرتا ہے؟ جان پر لیس JOHN می اور فرائد کے نظریات PRESS میں اور فرائد کے نظریات اس بات پر دالالت کرتے ہیں کے تمثالوں کے استعمال ہیں ایک منطق ہوتی ہے ہے تمثالی ہیں ایک منطق ہوتی ہے ہے تمثالی ہیں ایک منطق ہوتی ہے ہے تمثالی ہیں سرف سطی آرائش نہیں ہوتی بلکہ وہ شاعر کے لئے ان صدافتوں کے اظہار کا وسیلہ ہوجاتی ہیں جواے کا نتات کے بطون میں مضم دکھائی و بی ہیں لیکن یہ دعویٰ قائلی قبول نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام شاعر انہ تمثالیں ایک تد یم الاصل ذہندی نقشے کا جوکا نتا ہے اور فطرت انسانی میں روز اول ہے موجود ہے، اعادہ ہوتی ہیں۔:

مویا شاعر اپنے لاشعور ہے وقافو قاامجر نے والی قد یم الاصل تمثالوں کے ساتھ اپنے معاشر ہے ، ماحول اور گردوہ چیش کی زندگی کے مشاہد ہے ہے تھی تمثالیں اخذ کرتا ہے ۔ آگے چل کرجان پر میں مزید لکھتا ہے:

اور گردوہ چیش کی زندگی کے مشاہد ہے ہے تھی تمثالیں اخذ کرتا ہے ۔ آگے چل کرجان پر میں مزید لکھتا ہے:

ایس تحقیل کا نصیا لگا دیتا ہے ۔ ہم اس کی تمثالوں کو اس اس صورت میں قبول کر سکتے ہیں کہ وہ وہ شرک کا نصیا لگا دیتا ہے ۔ ہم اس کی تمثالوں کو اس اس صورت میں قبول کر سکتے ہیں کہ وہ

کوشت و پوشت کا حصہ نہ بتا چکا ہوتو و و آ دارامعلوم ہوتی ہیں۔'' یعنی شاعر کے لئے تحض گروہ چیش کا مشاہدہ ہی کا فی نہیں بلکہ گردو چیش کے مناظرا درعلا مات کو جب تک اپنی ذات کا حصہ نہ بنایا جائے ،انہیں تمثالوں کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا ۔عمرانی علوم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عصر حاضر میں بے در بے تبدیلیوں کے باعث کوئی علامت رائخ نہیں ہو پاتی ۔ یہی وجہ ہے کہ ممیں جدید شاعری میں اکثر ایسی علامتیں ادرتمثالیں ملتی ہیں جن کا تعلق قدیم الاصل روایا ت ادرا ساطیری قصوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

فیکسالی معلوم ہوں۔اگر شاعران تمثالوں کو جود چیش کرتا ہےا ہے اندر جذب نہ کرچکا ہوا درا ہے

جدیداردوشاعری میں تمثال کاری کے حوالے ہے منیر نیازی کانام بہت اہم ہے۔ فیض احمد فیض ،ن۔م راشد مجید امجد ،ناصر کاظمی ،مختار سدیقی ، ضیاء جالندھری اور عزیز حامد مدنی کے باں بہت بہت عمدہ تمثالیں ملتی میں۔ اقبال کے ہاں صحراک ظانر مات اور تمثالیں نظر آتی ہیں۔ خالب نے آگ کی تمثالیں چیش کیس۔ ہرشاعرا ہے ذہنی رجحانات اور اپنے افکار وخیالات کے حوالے ہے تمثالیں چیش کرتا ہے۔ منیر نیازی کی انفرادیت ہے کہ ان کے ہاں تمثالیں علامتی رتگ اختیار کرلیتی ہیں۔ جان پریس کا کہنا ہے کہ:

" مرئی کی چیزی ایک واضح تصویر چیش کرتی ہاس کے برعکس علامتی تمثال سلسلہ بند خیالات کا ایک تا تا با تا ذہن میں بیدا کرتی ہے۔"

یبی تسلسل منیر کی تمثالوں کونمایا کرتا ہے۔ دیگر شعرا کے ہاں تمثالیں افکار کی پیٹیکش اور ابلاغ کا ذریعہ بن کرسا ہے آتی ہیں جب کہ منیر کے ہاں افکار تمثالوں ہے بچو منے ہیں۔ مثلا '' کوشش رائیگاں'' ابھی جیا ندنکا نہیں۔

وہ ذرا دیر میں ان درختوں کے پیچھے سے ابھرے گا۔ ادرآ سان ک بڑے دشت کو یارکرنے کی اک ادر کوشش کرے گا

#### ای طرح نظم'' ماضی''

یہ کہند کل جس کے رنگیں در پچوں ہے لیٹی ہوئی عشق پیچاں کی بیلیں
منڈ بروں ستونوں پر پھیلی ہوئی سبز کائی
سر شام چلتے ہوئے سر دجمو تکوں میں سسکا ریاں بحر رہی ہے۔
یہاں ایک دن تھا کہ شہر میں
صدا دُن کے جعنڈ آرز دُن کے بھتکے ہوئے تا فلوں کے لئے
داحتوں کا نشان تھے۔

ان نظموں میں ' چاخ'' آسان کا بڑا وشت اور کہند کل' ایس علامتیں ہیں جن کی مدو ہے پوری تمثال MULTIDIMENSIONAL کے سامنے آنے والی تمثال محاکاتی سطح میں انداز میں افکار میں چیش کرتی ہے ۔ اس طرح آکھوں کے سامنے آنے والی تمثال محاکاتی سطح سے اٹھ کر علامتی انداز میں افکار میں چیش کرتی ہے ۔ لارنس ۔ کے۔ مارکس نے اپنی کتاب SENSES میں آواز کی مدو سے پیدا ہونے والی تمثالوں پر گفتگو کرتے ہوئے تمثالوں کے تین مدارج مقرر کے ہیں اوران ا۔ کا میں کوئی فکری گر ان کا کا تی یا محض نقل پر مبنی تمثالیں ۔ ایسی تمثالیں محض ایک منظر کی ہو بہو عکا سی ہوتی جی اوران میں کوئی فکری گر ان کنظر نہیں آتی ۔

ANALOGICAL \_r یا مماثلتی تمثالیں \_ا لیی تمثالوں میں تشبیبات کا استعمال نظر آتا ہے۔ SYMBOLIC \_۳ یا علامتی تمثالیں \_ان تمثالوں میں پوری تمثال ایک علامت بن کرسا سے آتی ہے

منیر نیازی کی اکثرتمثالوں میں علامتی انداز ملتاہے۔مثال کےطور پر'' صدایصحر ا''جن میں منیر نیازی نے ایک ڈراما کی انداز اختیار کرتے ہوئے تمثال کے ذریعیہ' وہ''اور'' میں ِ'' کوسا منےرکھ کرھیمیس بنانے کی کوشش کی ہے:

چاروں ست اندھیرا گھپ ہے اور گھٹا گھنگھور وہ کہتی ہے'' کون؟'' '' میں کہتا ہوں میں'' کھولو یہ بھاری دروازہ مجھ کواندرآنے دو''

اس کے بعداک لبی چپاور تیز ہوا کاشور

اک لقم میں شاعرا ہے اردگر دمجیط بھیا تک تاریکی ہے گھیرا کراپی ذات کی طرف لوفا ہے اور'' میں'' کے بھاری درواز ہے کو کھول کراپی اتا کی جار دیواری میں متید ہوجاتا جا ہتا ہے لقم میں ڈرامائی انداز اختیار کیا گیا ہے اور پوری ققم ایک مکمل علامتی تمثال بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔

منیر نیازی کی تمثالوں کا ایک نبایت اہم عضر داستانوی علائم کا استعمال ہے۔ انہوں نے قدیم داستانوی تصورات اور اساطیری روایات سے بہت نا در اور عمد ہ تمثالیں پیش کی جس۔ میتھو آرنلڈ اور بعد از اس آئی۔ اے رحجہ ڈز نے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاعری ایسے مابعد الطبیعا نظریات کی جگہ لیتی چلی جائے گی جن پر جدید دور کا سائنسی ذبحن نیفین نہیں کرتا۔ منیر نیازی کی اساطیری تمثالیں اس خیال کی تائید کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ منیر کی ان اساطیری تمثالیں اس خیال کی تائید کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ منیر کی ان اساطیری تمثالوں کے پس منظر میں جمیں مشرقی معاشرے کا ایک اجتماعی لا شعور کا فرما نظر آتا ہے اے ہم YEATS

کا'' حافظ عظیرہ'' کہیں یا یو تک کی اصطلاح'' اجہا گی الشعور'' سے معنون کریں ہمار سے معاشر سے میں پھیلے ہوئے گئے

ہی مابعد الطبیعا کردار ہمیں منیر نیازی کی تمثالوں میں نظر آتے ہیں۔ مغریت ، آسیب ، چر لیلیں ، بھوت یہ سب منیر کی
شاعری میں خوف کی علا مات بن کر سامنے آتے ہیں۔ یہ خوف منیر کے ہاں دافلی اور خار بی دونوں سطوں پر نظر آتا

ہے۔ جہاں اُنہیں شہروں کے مکان اپ ہی نوف سے ایک دوسر سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں اپنی مختصب اورا پی ذات کی پہنائیوں میں پوشیدہ فواہشوں کے عفریت بھی ان کا دل وہلاتے ہیں یہ ایک ایسا خوف ہے
جو ہمارے معاشر سے کی رگوں میں اثر اہوا ہے۔ منیر کی نظموں عنوا نات پر نظر ڈالیس تو اس خیال کی تا تید ہوتی ہے۔ یہ
عنوا نات معاشر سے کی رگوں میں اثر اہوا ہے۔ منیر کی نظموں عنوا نات پر نظر ڈالیس تو اس خیال کی تا تید ہوتی ہے۔ یہ
عنوا نات معاشر سے کی رگوں میں اثر اہوا ہے۔ منیر کی نظموں عنوا نات پر نظر ڈالیس تو اس خیال کی تا تید ہوتی ہے۔ یہ
عنوا نات معاشر سے کی ابتی ہوتی کی ہوتی ہیں ، جگل کا جادو'' وغیر و۔ ان تمام نظموں میں ایک ایسی فضا نظر آتی ہے
میں میں گئے جنگلوں کی تاریکیاں ، وحشی درند سے مظلوم شنم اویاں ، خگے جسموں والے سادھو، پر اسرار الشمیں مرسراتے
جس میں گئے جنگلوں کی تاریکیاں ، وحشی درند سے مظلوم شنم اویاں ، خگے جسموں والے سادھو، پر اسرار الشمی مرسراتے
جس میں گئی ہے جس میں شاعر' تاریک رات میں الٹین' باتھ میں لے کر در تک گھر نہ لوشنے والی ' لیلی'' کی نیلی نوف کا سیر رہا ہے۔ اسلے ان
قضا بندی کی آئی ہے جس میں شاعر' تاریک رات میں الٹین' باتھ میں لے کر در تک گھر نہ لوشنے والی' کیلی'' کی نیلی کی روانیں کی دو آئیس کر تا اور و جب لیلی کو رکارت ہے آتی میں مداکواتی انداز میں دیراتے ہیں۔

سارے تن کازورلگا کر میں نے اسے بلایا ''لیلی الیلی کہاں ہوتم؟''اب جلدی گھر ''لیلی الیلی کہاں ہوتم ۔؟ لیلی ۔ کہاں ہوتم ۔؟

عفر یوں نے مری صدا کوائی طرح وہرایا۔

آخری لائنوں میں ایک سمی تمثال کا استعال ہے۔ شاعر نے بیٹمشال اتنی خوبصورتی ہے استعال کی ہے کہ تاری یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے کا نوں میں عفر چوں کی قبضے لگاتی اور مصحکداڑاتی آ واز گونج رہی ہو۔ لیکی ۔ لیکی کہاں ہوتم

ليليٰ - كبال ہوتم -

اس طرح لنكم'' چرنيس' ميں منير نے چرنيوں كا ايسا نقش كھيچا ہے كہ ويران راستوں پرسرخ سرخ آتھوں ہے را گبيروں كا راسته ويمنى جو كى چرنيس صاف نظر آتى جيں۔ يہ چرئيس مشرقى معاشرے كى وہم پرتى اور اند كيمے خوف كى مظہر جيں جواجمائى الشعور ميں رائخ ہو چكا ہے۔

سمبری جاندی راتوں میں یا گرمیوں کی دو پہر میں سونے تنہارستوں پر یا بہت پرانے شہروں میں نئی نئی شکاوں میں آ کرلوگوں کو بیسلاتی ہیں بھرائے گھر لے جا کران سب کو کھا جاتی ہیں اسی طرح گرم لہو کی بیاس بجھاتی رہی ہے دیرانوں میں موت کا رتگین جال بجھاتی رہتی ہیں دیرانوں میں موت کا رتگین جال بجھاتی رہتی ہیں



#### جسم کی خوشبو کے پیچھے دن رات بھٹکتی رہتی ہیں۔ لال آئکھوں ہے رنگیروں کارستہ تکتی رہتی ہیں۔

منیر نیازی کا بیخوف دراصل ان کی داخلی د نیا کا خوف ہے۔نئ صدی کے بدلتے ہوئے رجحانات ادر شکستہ انداز کا سامنا کرتے ہوئے انسان باطنی سطح پرٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجاتا ہے ۔تشنہ خواہشات پڑیلوں کار دپ وصار لیتی ہیں ادرانسانوں کے گرم لہوگی ہیاسی ہوجاتی ہیں ۔منیر نیازی کی تمثالوں کی خوبی ہی کہ انہوں نے خوف کی مابعد الطبیعاتی علامتوں کو بیسوتوں کی بستی' کا ذکر کر کا ضروری معلوم ہوتا ہے جس میں منیر نے دل کوخواہشوں کا قبرستان کہا ہے ادراس گر کو بھوتوں کی بستی قرار دیا ہے۔

پیلے منہ اور وحثی آئٹھیں محلے میں زہری ناک لب پرسرخ لہو کے دھیے سر پرجلتی آگ دل ہے ان بھوتوں کا کوئی ہے آبا دمکان چھوٹی جھوٹی خواہشوں کا اک لسا قبرستان

سطور بالا میں ، میں نے جان پریس کی اس رائے کا ذکر کیا تھا جواس نے یونگ اور فرا کہ کے خیالات پر تجرہ کرتے ہوئے وی ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام تمثالیں الشعور میں پوشیدہ قدیم الاصل وصعوں کی مر ہوں منت ہوں۔ اس رائے کی روشن میں منیر نیازی کے کلام کا جائزہ لیس تو جمیں ایسی بہت ی تمثالیں نظر آتی ہیں جن کا تعلق منیر نیازی کے کلام کا جائزہ لیس تو جمیں ایسی بہت ی تمثالیں نظر آتی ہیں جن کا تعلق منیر نیازی کے گردو چیش میں پھیلی ہوئی تہذیبی ہتمدنی اور ثقافتی روایات ہے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں اجڑے شہروں اور خالی مکانوں کا ذکر بھی ملت ہے۔ منیر نیازی ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں میلوں فحیلوں کی مورت میں جسملی روایات اور رسوم تمثالوں کی صورت میں جسملی روایات اور رسوم تمثالوں کی صورت میں جسملی ہیں۔ مثل انظم کا میل اس کا میل ا

میلہ ہے گاؤں کا سب ڈھول بجائے آؤ وحشی خوں کی موجوں کوطوفان بنانے آؤ گھر میں چھیے ہوئے چوروں کا دل دہلاتے آؤ جسم کی پراسرار مہک کی آگ جلاتے آؤ اوٹنچ نیلے آسان پرجھولے پڑھتے دیکھو جادو کے سانپوں کوچھپ کرآگے بڑھتے دیکھو بچوں دالی دور بین میں تارے جھڑتے دیکھو سب رنگوں کو بھاگ بھاگ کر چور پکڑتے دیکھو

گاؤں کا میلہ انسان کے لئے داخلی زندگی کے تفکرات اور پریشانیوں سے فرار حاصل کرنے کے لئے ایک پناہ گاہ کے طور پرسا شنے آتا ہے ثقافتی حوالے سے نظم میں ڈھول جسولے جادو کے سانب اور در بین وغیر ہ ایک

نہایت خوبصورت تمثال پیش کرتے ہیں۔

اس طرح نظم'' جاد و کا کھیل' میں ایک مشرقی لڑکی کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ جس کا بیاہ ہو جاتا ہے اور سنتے میں وہ لڑکی جاتے وقت وقت بہت رو کی تھی ، یوں لگتا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی سی شے کھو کی تھی ، بیا ہے جانے بعد ما ں با پ کا گھر مچموڑتے ہوئے لڑکیوں کارونا وھونا ہمارے معاشرے کی ایک قدیم رسم ہے۔

منیر نیازی کے ہاں اجڑے شہروں اور سنسان مکانوں کی تمثالیں کثیر تعدّا وہیں نظر آتی ہیں۔اس کا سبب کیا ہے۔وہ کون می ذہنی اور نفسیاتی الجھنیں ، ہیں جن کے سبب منیر کے ہاں ایسی تمثالیس نظر آتی ہیں۔انظار حسین نے'' چھر تگین دروازے'' کے دیباجے میں لکھا ہے۔

" جرت کا تجربہ لکھنے والوں کی ایک پوری نسل کوار دوا دب کی باتی نسلوں ہے الگ کرتا ہے اس نسل کے مختلف لکھنے والوں کے یہاں اس تجربے نے الگ الگ روپ و کھائے ہیں۔ منیر نیازی کے ہاں اس کے فیض ہے ایسار وپ ابجراہے جوایک ٹی دیو مالا کا نقشہ چیش کرتا ہے۔"

تجربهكارفر مانظرة تاب فظم" مين اورشير"

سڑکوں پہ ہے۔ شارگل خوں پڑے ہوئے پیڑیوں کی ڈالیوں ہے۔ تماشے جھڑ ہے ہوئے کوفھوں کی مملیوں پہسیس بت کھڑے ہوئے سنسان جیں مکان کہیں در کھلائبیں ممرے ہے ہوئے جیں گرراستانہیں دیراں ہے پوراشہرکوئی دیکھتانہیں آ واز دے رہا ہوں کوئی بولتانہیں

" خالى مكان ميں ايك رات" كى آخرى لائن ايك اجز عشيركى خاموشى بيش كرتى بيں -

بھوٹی کرن کہیں ہے نگاموں کے زہر ک با ہرگلی میں جیب تھی کسی اجڑے شہر کی

اورلظمُ'' زندگی'' کا آغاز

شام کا سورج خود اپنے ہی لہو کی دھار ہوں ڈوب کر و بکتا ہے بچھتی آ تھھوں سے سوادشہر کے سونے کھندڑ

ا جڑے شہروں ادرومیان مکانوں کی تمثالیں منبر کے کلام میں جابجانظر آتی ہیں۔

منیر کے ہاں مختلف حسیات سے حاصل ہونے والے تجربے نہایت خوبصورت تمثالوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔بھری تمثالوں رنگوں کا استعال بہت حسین مناظر پیش کرتا ہے اور نظم ایک علامتی انداز میں ڈھل جاتی ہے۔مثلاً نظم'' موسم بہار کی وو پہر''

ُ ہلکی ہلکی گرم ہوا میں ہلکی ہلکی گرد ویراں مسجد کے پیچھیے تھو ہرکی سنز قطار اس کے عقب میں لال اور نیلے پھولوں کے انبار او نچے او نچے پیڑ ہیں جیسے لیے لیے مرو اسطرت'' شام ،خوف ،رنگ'' کا آغاز

بیلی کڑک کے تینج شرر باری گری جیسے گھٹا میں رنگ کی دیواری گری

منیر نیازی کی پنجانی نظموں کے تراجم میں رنگوں کا استعمال بہت خوبصورت ہے۔

بعرى تمثالوں كے ساتھ ساتھ منير كے بال معی تمثاليں بھی نظر آئی ہيں۔ جيے نظم' ' ويران درگاہ ميں آ واز':

اک بردی درگاہ تھی اور بلکی بلکی میاندنی مسکراہ میسے پیلے آدی کی نعش ک

مطراہٹ جیسے پیلے آ دی کی سس کی چلتے چلتے میں نے کوئی سرسراہٹ کی سی

مولے ہولے پاس آئی ایک آسٹ ی تی

" كيايهان كوكي نبيس ب

ين نے پھر ڈر کر کہا

کوئی ہے۔۔۔۔کوئی نہیں ہے

کوئی ہے۔۔۔۔کوئی ہیں ہے

ويرتك موتاربا

ای طرح متذکر وبالانظم' ایک آسیلی رات' کی آخری لائنیں بہت عمد وسمی تمثال پیش کرتی ہیں۔ منیر کے ہاں خوشبو کاذکراس انداز میں ملتا ہے کہ حس شامہ اے محسوس کر علی ہے۔مثال نظم' آ غاز

زمتان میں دوبارہ''میں کہتے ہیں:

حمیاہ سبزی خوشبوای زمانے کی اسی طرح کی مسرت بہارا نے کی

اور" بارشوں کاموسم ہے" میں مختلف حسیات کاملاپ نظرة تا ہے۔

بارشوں کاموسم ہے کوئلوں کی کوکو ہے آم کے درختوں کی

تيز بزخوشبو ہے۔

منیر کے کلیات میں تمثالیں اٹنے تنوع اور اس قدر ہمہ جہتی کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ انھیں ایک مضمون میں سیٹنا بہت مشکل ہے۔ عصر حاضر میں منیر نیازی جیسی تمثال کاری کسی کے ہاں نظر نیس آتی ۔ انہوں نے جس طرح جد بدزندگی کے خوف کو اساطیری تمثالوں کے ذریعہ ظاہر کیا ہے اور داخلی جذبات کو فطرت کے ساتھ ملایا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ۔ منیر کی تمثالوں کی بہی قدرت اور تازگی ان کی انفرادیت کا باعث ہے۔

اد ب کے سنجیدہ حلقوں میں اپناٹرات مرتب کرنے والے اردو کے عالمی شہرت یافتہ شاعر

منوررانا

کے کلام کا بتخاب

كهوظل البي سے

اشاعت کی منز لوں میں

اعلیٰ کتابت و طباعت اور نفیس کاغذ صفحات: د وسو چالیس قیمت: صرف ایک سو پچاس رو پے م

يبجيان پبلي كيشنز، ١- برن تله ،اله آباد - ٣١١٠٠٣



ظفرا قبال

محد سلیم الرحمٰن: ظفرا قبال کی شاعری ظفرا قبال: نی زبان یازبان کے لئے نے شعری استعمال کا مسئلہ ظفرا قبال کی بیس غزلیں

## محد سليم الرحملن

گرم استوائی۔ ڈھڈ ھی اور مشر۔۔ایس ہے ظفر اقبال کی غزل، جیسے کوئی چیز روشنی اور کشادگ کے نئے میں چور ، جوزر خیز روایت کی مٹی ہے اگی ہو ، جہاں نیچے جزیں ہی جریں ہیں اور الجھے ہوئے سرے اور جوش نمو اور اسر ارکی ایک لہر جواند جیرے کی خبر لے کر اجالے کی طرف اور اجالے کی خبر لے کر انجا لے کی طرف اور اجالے کی خبر لے کر اند جیرے کی طرف اور اجالے کی خبر لے کر اند جیرے کی طرف اور اجادی امتر اج! ایک کا تک مزانے اور تجرید کا تھر اتا ہو اامتر اج! فظفر کے بارے میں یہ چند سطری لکھتے ہوئے مجھے ایک نے امر کی شاعر جمیز رائٹ کا قلم کا ایک نے امر کی شاعر جمیز رائٹ کا قلم کا ایک تحدایا د آر ہا ہے ۔

....if I stepped out or my body I would break into blossom.

یہ ظفر کا شعر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شاعری میں بھی یبی احساس کار فرما ہے: جسم ہے قدم باہر د حرتے ہی کھل انسے کاامکان اپنی ذات ہے باہر نکل کر کا تنات میں جذبات ہو جانے کاامکان ہے۔ غالبًا ای لیے ظفر کی دنیائے احساس میں شاعر اور فطرت کے در میان تمیز ممکن نہیں:

جے اس خاموش جنگل میں اگ آیا ہوں ابھی سناتا جم ہے، مٹی میں جاتا رنگ ہے

ظفر اقبال کی غزل میں ایک اور وصف بیہ ہے کہ ایک طرف تو اس پر کلا لیکی غزل کی چھاپ ہے اور دوسر کی طرف معاملات عشق دروں بنی کاوسیلہ بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق کاروشن رخ کلا لیکی انداز نظرے:

> کتے نہیں ہیں اس کا تخن میرے آس پاس دیتے نہیں ہیں اس کی خبر میرے سامنے

اور عشق کا ند جیرارخ اپنی ذات کے تاریک کو شوں کی ٹو ولگانے سے متعلق ہے۔ مزاج کی بید دوئی خلفر کی شاعری پر غالب ہے۔اچھے اشعار کے مصریح ایک دوسرے کو اس طرح کا شتے ہیں جیسے ان میں کوئی از لی بعد ہواور اس کے باوجو د باہم دگر زندہ رہتے ہیں۔

ظفر اقبال کا کلام غزل کے حق میں نیک فال ہے کیونکہ وہ نئی اور پر انی طرز کو ایک ووسر ہے۔
میں اس طرح سمور ہاہے کہ اس تصادم ہے پیدا ہونے والی تاگزیر تلخی کم ہے کم ہوتی نظر آرہی ہے۔
اس کے بر تکس و نیائے نظم میں ابھی تک نے اور پر انے احساس میں بہت بعد اور اجنبیت ہے۔ وہاں
یہ کام کون انجام دے گا، معلوم نہیں۔ بہر حال، ظفر اقبال نے اپنار استہ تلاش کر لیا ہے۔ وہ جتنا بلند
ہو تا ہے ، اتن ہی اس کی جزیں کہری ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت حال اس سے چھپی ہوئی نہیں:

نی ہوا میں مبک ہے پرانے پتوں کی جو خاک ہوگے، پر شاخ سے جدانہ ہوئے

## نئی زبان یا زبان کیلئے نئے شعری استعمال کا مسئله

ظفراقبال

زبان کے بارے بیل میرے ہاں جس تشویش اور قکر مندی کا ربخان موجود ہو ہواں کے دری اور تدریخوالے سے کم اور شعری مواد کے حوالے سے زیادہ ہے کیونکہ میری دانست اور تجر ہے بیس جارہ ہائیاں پہلے کی مرون آاردو زبان شعری سامان رسانی شخص میں اپنے جملہ امکانات پورے کر چی تھی اور شعری تجربے کی راہ میں مشکلات کا سب بھی بن رہی تھی۔ اس کی ایک وجاس کی جیئت کذائی بھی ہونگتی ہے بینی بیزبان اپن تھیل کے ور ان جن مرطول سے گزرتی چلی آئی ہے ، بعض الاحقے اس کا جزو بدن بھی بنتے رہے جن میں اس کی القلریت الیک بن مرطول سے گزرتی چلی آئی ہے ، بعض الاحقے اس کا جزو بدن بھی بنتے رہے جن میں اس کی القلریت الیک بنیادی عضر کی حیثیت سے شامل ہے ، اور جس سے بوجو ہ اس پاک ساف کرنے کی کوشس کی گئی اور یہ نہ سوچا کیا کہ بنیادی عضر کی حیثیت سے شامل ہے ، اور جس سے بوجو ہ اس پاک صاف کرنے کی کوشس کی گئی اور یہ نہ سے بیار دیا ہے۔

چنانچے قیام پاکستان سے لے کراب تک یعنی نصف صدی کے دوران زبان اوراس کے مزاج میں جو
تبدیلیاں خودعوامی مطح پررونما ہوچکی ہیں وواس کی فطرت اور دبلت کا تقاضا بھی تھیں۔ یہ تو تھی ابتدائی بات، اب اصل
مسلے کم از کم میرے نزویک وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں زبان شاعری کی قلم و میں واض ہوتی ہے۔ اس سلسے میں
مسلے کم از کم میرے کرزبان شاعری میں اس طوراستعال ہیں ہوگی جس طرح ہے کہ نثر میں ہوئے کار آتی ہے، بلکدا کر
میکی گزارش سے ہے کہ زبان شاعری میں اس طوراستعال ہیں شاعری کونش سے میزد کرتا ہے ۔ نثری لقلم اس کی بہتر اور جلد بھے میں
میکی جو ایسا غلط شاہو گا کہ زبان کا استعال ہی شاعری کونش سے میزد کرتا ہے ۔ نثری لقلم اس کی بہتر اور جلد بھے میں
میراند ہوتا ہے۔

یہ بات زیادہ درست نبیں ہے کہ میں نے زبان کا رخ موڑنے کی کوشس کی ہے بلکہ یہ کہتا نبیتا زیادہ قرین حقیقت ہوگا کہ میں نے شاعری کا رخ موڑنے کی کوشس نہجی کی ہوگم از کم اس کا احساس ضرور کیا ہے۔ یہ کام پھرا اینا بھی نبیں اور پہلے بھی بلکہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ ہم لوگ عام طور سے اپنی (باطنی) ضرورت کے تحت شاعری کرتے ہیں اوراس بات کا زیادہ خیال نبیں رکھتے کہ شاعری کی پھرا پی ضروریات بھی ہیں یا ہو بھتی ہیں۔ چنا نچہ و یکھا بی گیا ہے کہ زیادہ تر شعراء کا مسئلہ عرکہنا تو ہے لیکن شاعری نبیں۔ میں اس بات کے لئے معذرت خواہ ہوں لیکن بہتر ہوگا کہ میں ابھی ہے وضاحت کروں کہ جب میں شاعری کی بات کرتا ہوں تو میر سے سامنے زیادہ تر غزل ہی ہوتی ہوتی ہیں۔ جس تک میں ان بات کے لئے معذرت خواہ ہوں ہوتی بہتر ہوگا کہ میں ابھی ہے وضاحت کروں کہ جب میں شاعری کی بات کرتا ہوں تو میر سے سامنے زیادہ تر غزل ہی ہوتی ہوتی ہے۔ جس تک میں نے بوجو ہا ہے آ ہے کوئید ود کر دکھا ہے۔

ہوسکتا ہے کہ میرے ہاں شاعری کے خمن میں زبان کا حوالہ اس پرزورہ میری ہی کی کی وجہ ہے آیا یا

آتا ہو کیونکہ اس بات میں اپنے طور پر کانی وزن موجود ہے کہ زبان کے ساتھ آزادیاں لئے بغیر بھی عمدہ شاعری کی جا

عتی ہے بلکہ کی بھی جارہی ہے۔ بچھے اس ہے اٹکارٹیس ہے لیکن اس خمن میں بھی ووہا تمیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ

زبان ازخود بھی تبدیلی کے عمل ہے مسلسل گزرتی رہتی ہے جس کا حوالہ او پرآچکا ہے اور دوسرے یہ مسئلہ انفراوی بھی ہو

سکتا ہے۔ نیز اس بات کا امکان بھی روٹیس کیا جا سکتا کہ اس خمن میں میرے خدشات ہی درست ہوں۔ کیونکہ زبان کو

جباں تک شاعری کا تعلق ہے حض ذریعہ و اظہار نیس گردا تا جا سکتا ۔ نہ ہی ہے کہہ کرا ہے اور اس کی کارگز اری کومحدود کیا جا

نظریہ وارتقام ہے کی کوانکارنبیں ہوسکتا لیکن سائنسی ایجادات اورفتوحات کے اس زمانے بیں محض نظریہ وارتقار تکیہ کرکے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر جیٹا بھی نبیل جاسکتا ،ورندایجا دوتاز وکاری کا سارا سلسلہ منتحب ہوکررہ جائے ۔لظم گوشعرا و کے نز دیک غزل جتنی بھی فرسودہ اور تا بسندیدہ صنف بخن کیوں ندہو،اس کی مندز ورجوانی اورحسن و جمال کی ایسی ڈھیٹ مٹی کے ہے ہوئے ہیں کہ اس پرزوال آتا ہی نبیس یعنی

> حسن اس کا اس مقام ہے ہے یہ سافر سنر نبیں کرتا

اورا سبات سے انکارنبیں کیا جاسکتا کہ اس کے نیمن نقش کے مسلسل کھار میں ، اس میں استعال ہونے والی زبان کے تبدیل ہوتے ہوئے استعال کا بنیادی اور زبر دست حصہ ہے۔ یقین ندآئے تو نصف صدی پہلے کی غزل ہے آج کی غزل کا تقابل کرے و کھے لیجئے ۔ عرض کرنے کا مقصد سے ہے کہ زبان میں جوغیر محسوس تبدیلی عامت الناس کی سطح پر آئی ہے وہ شاعری میں کیوں کرندآتی ججائے شاعری تو ہمیشہ ہی ہے چیش پا افتادہ صنف بخن چلی آر ہی ہے کہ ونیا کی ہر زبان میں شاعری میں کیوں کرندآتی ججائے شاعری تو ہمیشہ ہی ہے چیش پا افتادہ صنف بخن چلی آر ہی ہے کہ ونیا کی ہر زبان میں شاعری میں کھی گئی۔

شاعری میں زبان ایک سطح پرخام مواد بھی ہے اور لفظوں کا تھیل بھی کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ بات لفظوں کے تھیل ہے بہت آگے جاسکتی ہے اور بہی وہ لمحات اور کیفیات ہوتی ہیں جہاں زبان اور اس کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ کھل کھیلنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بدشمتی میہ بھی ہے کہ زبان پرعبور حاصل کرتا بھی ضروری نبیں سمجھا جاتا۔ اس سلسلے ہیں کوئی اجتہا دکرتا یا اس کی کوشس تو بہت دور کی بات ہے۔ کیکن شاعری ہیں تھی نبیس ہوتی بلکہ زبان کے ساتھ بیان پر بھی قدرت حاصل ہوتا ضروری ہوتی ہے جواس عمل کے دوران رو ہرا و ہونے والے کرافٹ کے جملہ تقاضے پورے کر سکے۔

شاعری، بالخصوص غزل میں نیا میال یا نیا مضمون ایک قول محال کی حیثیت رکھتا ہے اور کئی خیال کوسر ف
تازہ کیا جاسکتا ہے جس کے لئے متعدد طریقہ ہائے واروات موجود ہیں۔ بشرطیکہ ذبن رسا ہونے کے ساتھ ساتھ آ
کواس ویجیدہ ترین عمل کے اسرارورموز ہے بھی آگائی حاصل ہواور سیسار ہے طریقے و کیلئے بھا لیجی ہیں لیکن میں
فیصوس کیا ہے کہ شعر میں زبان کے خے تر طریق استعال ہے بھی یہ مقصد خاصی حد تک حاصل کیا جا سکتا
ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں، شعر کے قالب میں ڈھل کرزبان محض زبان نہیں رہتی ہلکہ شعر کابا قاعدہ
حصد بن جاتی ہے۔ بلکہ زبان ہی شاعری ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ میں اس بات کو کانی حد تک واضح نہ کرسکا ہوں اور
اس کی وجہ رہیجی ہوسکتی ہے کہ میں خود بھی اس معاطے میں واضح نہیں ہو پایا ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ
شاعری میں زبان کا مختلف استعال ہی ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے تازہ تر شاعری کا طلسی وروازہ کھل سکتا
ہے۔ بھینا میطریق کار نہ صرف شعر یا مضمون و خیال کوایک نیا موڑ عطا کرتا ہے بلکہ اسے ایک گونہ تازگی ہے بھی فیض

مرون زبان میں یقینا شاعری کی جاسکتی ہے لیکن جیسا کہ میں پہلےعرض کر چکا ہوں، اس شاعری کے امکانات محدودہوں گے اورنتائج غیر حوصلہ افزا۔ اس لئے بھی کہ شعروا دب میں زبان کا کر دار پہلے ہے کہیں زیادہ بروج چکا ہے اورخو د زبان کے اندراس قد رامکانات موجود ہیں کہ آنہیں دریا فت اور رویراہ نہ کرتا ایک طرح کے کفران نعت کے برابر ہوگا، چنا نچہ شاعری جن لوگوں کا مسئلہ ہے زبان اور اس کا طریق استعال بھی لازی طور پر ان کا مسئلہ ہونا چاہئے۔ میں اس معالمے پر ماہنامہ '' اوب دوست'' سے ماہی ''بادبان' اور ماہنامہ '' شب خون' میں کیے بعد دیگر سے شائع ہونے والے اپنے مضمون بعنوان' جدیدار دونوزل اورنی شعریات کی ضرورت' میں کھل کر بحث کر چکا ہوں اور شاسلے میں زبان اور اس کے مختلف بائے استعال کے بارے میں چندا شارے بھی دے چکا ہوں۔

علادہ ازیں جس طرح ہا ہر کی بجائے غزل کواندر سے تبدیل کرنے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس کی بیاہ جنجائش بھی موجود ہے کیونکہ غزل کی ہیئت میں کوئی بھی تبدیلی اس کوغزل ہی نہیں رہنے دیے گی،اس طرح زبان کو بھی میں اندر سے تبدیل کرنے کے حق میں ہوں۔ بے شک میں نے اس کی شروعات اس طور کی نفیس کہ بظاہر یہ تبدیلی ہیرونی طور پر دکھائی و بی تقی الکیت میرا اصل مقصد و مدعا اس کے باطن ہی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا تھا،البت ابتدائی طور پر یہ تبدیلی لا تا اس طرح ممکن تھا۔ویہ بھی ہیرونی تبدیلی ،دہ کوئی بھی ہو، تا پائیدار بھی ہوتی ہے اور غیر نتیجہ خیز بھی ۔علاوہ ازیں میہ تبدیلی مثامری کے اندراور اس کے حوالے ہی سے وجود میں لائی جاتھتی ہے جبکہ نشر میں اگرایی تبدیلی لانا مطلوب ہوتو اس کا طریقہ اور ہوگا۔ کم از کم میراخیال بی ہے۔

واضح رہے کہ بین بیتبدیلی یا اس کی کوشس اپنے لئے کرتا ہوں اور اس کے ذریعے مجھے مطلوبہ ہولتیں بھی حاصل رہتی ہیں۔ دوسرے لکھنے والوں کواور کہ کوئیس تو ایک طرب کی کشادگی کا حساس ہوتا ممکن ہوسکتا ہے اور اس سے فائد دیھی اضایا جاسکتا ہے اور اب جبکہ ذبان کی حرمت بجائے خود مسئلے نہیں رہی ہے ،اس لئے اس کے بارے ہیں عمومی انداز نظر بھی پہلے جبیا مجدو واور متعقبا نہیں ہے اور زبان کی مسلسل تبدیلی کے قدرتی عمل کی حقیقت کوشلیم کر ایا محمومی انداز نظر بھی پہلے جبیا مجدو واور متعقبا نہیں ہے اور زبان کی مسلسل تبدیلی کے قدرتی عمل کی حقیقت کوشلیم کر ایا مجمومی اور بھی اور دو ہی کی خدمت ہور ہی ہے اور بھی اور بھی ہے اور دو ہی ہے۔

زبان کے ساتھ میمل روار کھنے کے لئے نہ صرف زبان کے باطن میں داخل ہونا ضروری ہے بلکہ خودا ہے

اپ باطن میں داخل کرتا ہی اتنا ہی لازی ہاور میں نے ذاتی طور پر محسوں کیا ہے کہ اس مل سے گزرتے ، یعنی مختلف طریقوں سے زبان کے فی امکا تات کا جائزہ لیتے اور حسب تو فیق انہیں بروے کا رلاتے ہوئے آدمی خود کو زبان کے تر یب تر محسوں کرتا ہے۔ اشیاء اور خاص طور پر دور افقادہ چیزوں کے درمیان رشتے تلاش کرنے ، یا آئییں تاموجود رشتوں میں جوڑنے کے ساتھ ساتھ فیر معمولی، اجنبی اور انمل بے جوڑ الفاظ کو آپس میں جوڑنے ہے بھی الفاظ و معانی کے لئے تازہ اور بھر پورام کا نات دریا فت اور برآ مدی جائے ہیں۔ یا در ہے کہ جسمانی طور پر کسی لفظ کو تبدیل کرنے کی نبست اے بختلف اور غیر معمولی سیاق سباق میں استعمال کرنے زیادہ موثر طریقے سے بیہ مقصد براری کی جائے تی نبست اے بختلف اور غیر معمولی سیاق سباق میں استعمال کرنے زیادہ موثر طریقے سے بیہ مقصد براری کی جائے ہے۔ اس طرح تو اعد کے اصولوں کے ساتھ بھی آزادیاں حاصل کرنے بینا بج حاصل کرنا ممکن ہے کیونکہ لفظوں کے خور تو ڈن کی طرح قواعد کے بعض اصولوں کے نئے جوڑتو ڑ ہے بھی بیہ جادہ جگایا جا سکتا ہے بشرطیکہ آپ میں اس کا حصل بھی ہوادر شوق فضول بھی ۔

میں جب شاعری کے مزاج اور ماحول کوتبدیل کرنے کی ضرورت پر زور ویتا ہوں تو اس سے میری مراد

دوگونہ ہے بینی ایک تو اس پر چھائی ہوئی بوست کا قلع قبع کیا جائے۔ اس میں تازہ خیالی کا عضر زیادہ سے زیادہ اور

زندگی کے سارے رنگ اور رویے اس میں منعکس ہونا چاہئیں تا کہ بیزیادہ سے زیادہ ذوق کی ضرور بیات کو پورا

کر سکے۔ دوسرے اس سے میرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بات کا بھی احساس واوراک کیا جائے کہ روائی زبان پر

اس کا روایتی استعمال، یہ متعاصد حاصل کرنے میں ایک بردی رکا دے بھی ہے، جس طرف تو جہ دیے کی ضرورت

ہے۔ آخر جب ہم شعر میں ایک تازگی اور عمدگی کے طلب گار ہوتے ہیں تو اس میں زبان کی تازگی اورا یک نی نفاست

کے امکانات کو کیوں نظرانداز کیا جاتا ہے۔

تا ہم خود شاعری کی طرح ہیگا م بھی پڑھ ایسا آسان نہیں ہے اور نہ بی اسلیلے میں زیادہ خوش گمانی میں جتا ہوا جا سکتا ہے۔ اصول تو ہے کہ جہاں شاعری آپ کو اور دھنا بچھو تا ہوتا چاہیے، وہاں زبان اوراس کا نیااستعال بھی آپ کو ای بحر آپ کو ای بحر کرتا چاہے۔ لیکن بدشمتی ہے ہے کہ شاعری ہی کو ہم کون سا اور دھنا بچھو تا بنائے ہوئے ہیں جو زبان کے بارے میں ہم ہے اس طرز عمل کی تو تع کی جاسکے۔ اکثر او قات شاعری ہم فیشن کے طور پر کرتے ہیں ، حالا تکہ ہم اس طرح بھی شاعری ہے انسان نہیں کررہے ہوتے ، کیونکہ فیشن نے دیگ بدلتار ہتا ہے اوراس کا نقاضا ہی ہے ہے کہ ناعری کے افراد اوراس کا نقاضا ہی ہے کہ ذیا دہ جن شاعری ہے اوراس کا نقاضا ہی ہے ہے کہ ناعری کے اوراس کا نقاضا ہی ہے ہے کہ ناعری کے اوراس کا نقاضا ہی ہے کہ کرنے ہیں بھی فکر مند نہیں ہوتے۔

یہ جی نہیں کہ ہماڑے ہاں افظ اور زبان کے بارے میں تر دونہیں کیا جاتا۔الفاظ کا انتخاب ہی وہ مشکل مرحلہ ہے جس ہے ہر شاع تخلیق کیفیت میں دو چار ہوتا ہے۔ بعض خوا تین وحضرات تو الفاظ کو با قاعدہ میں تالی کے اپنے مصرعوں میں تکینوں کی طرح ہزتے ہیں اور اس طرح ہے بھی معانی کے گل وگلز ارکھلانے کا تر دو کرتے ہیں۔ لیکن اصل سوال ہیں ہے کہ یہ فیشن اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اب اے متروک ہوتا چاہیے ، تا ہم اس کے لئے جس حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جہاں تہاں وستیا بنیس ہوتا اور وضعداری اور روایت کے ساتھ وابنتگی کے تام پرلوگ اے وائزے ہے با ہرنہیں نکل سکتے ، چہ جائیکٹی زبان یا نے لفظ کی جتم کی جائے۔ میں نے جو کام' گلافتاب' میں کیا ہے اس کا ایک مقصد زبان سے متعلقہ بعض بندشوں کو ایک بھنکے ہو وڑ و بینا بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ رو میدائتہا لیندانہ بھی تھا اور جس کی ایک وجہ بیتھی کہ موت و کھاؤ ، تا کہ زحمت قبول کی جاسکے ۔ چنا نچھاس کے بعدای سلسلے کا میرا کام مختلف اور جس کی ایک وجہ بیتھی کہ موت و کھاؤ ، تا کہ زحمت قبول کی جاسکے ۔ چنا نچھاس کے بعدای سلسلے کا میرا کام مختلف

سطحوں اور طریقوں میں تقلیم ہے اور مجھے تسلیم ہے کہ اس کا م کو میں پچھ ضرورت سے زیادہ پھیلا بھی چکا ہوں ،اور سجھتا ہوں کہ ابھی اسے سمیننے کا دور نہیں آیا۔ بے شک سمٹاؤ کی منتف سور تیں جا بجا نظر بھی آتی ہوں لیکن مید کا م ایسا ہے کہ اسے سمیٹنا شاید ممکن ہی نہ ہو کیونکہ اس کا پھیلاؤاور ام کا نات اس فقد رزیادہ ہیں کہ چھپے مزکر دیکھنا تا ممکینات میں سے لگتا

میری نام نہادشاعری کی جنتی بھی (مخلف) آوازیں ہیں یا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں،
سبھی زبان و بیان کے بارے میں ای رویے کی مربون منت ہیں۔ چنا نچہ اب حالت یہ ہے کہ ججھے روایتی زبان و
اسلوب میں عمدہ شعر کہنے کی نسبت خراب شعر کہنا زیادہ مرغوب ہے۔ جس میں زبان کے اصول وقو اعد میری گردن پر
موار منہ ہوں۔ چنا نچہا کم او قات میرامعا ملہ بیہ وتا ہے کہ میں جوزبان وقو اعد کالی ظکرتا ہوں تو زبان وقو اعد کو بھی میر ا
موار منہ ہوں۔ چنا نچہا کم او قات میرامعا ملہ بیہ وتا ہے کہ میں جوزبان وقو اعد کالی ظکرتا ہوں تو زبان وقو اعد کو بھی میرا
کی ماتھ مجھونہ ساکرلیا ہے۔ ابتدا ہے میرا خیال ہی ہے کیونکہ زبان تو آئی زبر دست چیز ہے کہ اس کے ساتھ آ ہے کا
لے بی نہیں سے مور نہ پاش پاش آ ہے نے ہوتا ہے ، زبان نے نہیں۔ چنا نچہ اگر یہ مجھا جاتا ہے کہ اس کے دوران
میں پاش پاش ہونے ہے بمیشہ بی پختار ہا ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔

میری بھی پیرک بھی پیرک بھی پیرک اورخواہ شنہیں ہوئی کہ میری ان مسائل کی پیروی کی جائے یا انہیں صلقہ شعر وا و ب میں مقبولیت حاصل ہو۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً میں نے اپنے لسانی تجر بات ہے مادر ابھی بھی پیر آرز و منیں کی کہ میرے اسلوب اور لیجے یا مختلف لیجوں کو (اگر وہ کوئی ہیں ) کسی بھی طرح کا قبول عام حاصل ہو ، یا دوسر جوئیر شعرااس کی چیروی کریں۔ شایداس کی وجہ بیر ہی ہوکہ میرے اسلوب کی پیروی سے پھر وہ اسلوب نہ تو میرار ہ جائے گا اور نہ ہی اس میں وہ بات رہ جائے گی۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں پیخو دفر شنی بھی شامل ہوکہ میر ااسلوب مجھی تک محدود اور مخصوص رہے یا بیام نہ ہونے پائے کہ اس طرح بیا پی قدر کھو بیٹھے گا۔

ای طرح کامیرے اسانی تجربات کا معاملہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطینہ بھی ہے کہ جوں جوں آ ہت

آ ہستہ اس تجر ہے کی افاویت اور اس کی صحت کو بنیا دی طور تہلیم کیا جانے لگاتوں توں میدیرے لئے ایک طرح کے عدم اطمینا ان اور نا خوشی کا باعث بھی بنتا کیا کہ اگر مید رفتہ رفتہ اپنے شنازع ہونے کی کیفیت کو زائل کرڈیٹھی تو پھر میرے پاس کیا باتی روجائے گا۔ بہر حال میری اس موج کے بارے ہم بھی دورا نمیں بکھتی ہیں۔

شاید یمی وجہ کے کہ زبان اور اس کے استعمال اور اپ جمل اسانی تجربات کے حوالے میں نے کوئی خاص مقصد اپنے سامنے نہیں رکھا کیونکہ الی صورت میں اس کے حصول کے بعد میں بالکل فارغ اور خالی ہو کررہ جاتا۔ چنا نچہ شاید بیاس کا نتیجہ ہے کہ میں نے اپنا بیسٹر ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے اور بجائے خود اس کی اتن جہتیں اور راستے ہیں کہ بیسٹر تن میری منزل ہو کررہ گیا ہے اور جس کا ایک فائدہ مجھے بیجی ہوا ہے کہ نہ جھے کی منزل پر وتنیخ کی جلدی ہے اور نہ تی اس سلسلے میں میں کی پریشانی ہے و و چار ہوں اور غالبًا جس کی سب سے بروی افادیت یہ کہ اس کی بدولت میرا بیکام میری شعری زندگی کے آخری کی جاتک جاری رہے کا امکان ہے اور شایداس ہے براانعام کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔

دوسر کفظوں میں میں میں میں اور بھتہ کارمبری شاعری کے ساتھ اس صدتک پیوست ہوکررہ گیا ہے کہ اس کے علاقوں کو ایک دوسر سے سے الگ کیا بی نہیں جاسکتا۔ میں جھتا ہوں کہ جس طرح خدااوراس کے بندے کا آپس میں انتہا کی ذاتی اورانفرادی تعلق ہوتا ہے ہرشاعر کا اس کی زبان کے حوالے ہے بھی ایسا بی ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے کیونکہ ہرشاعرا پی زبان سے انتہا کی ذبان سے اوراس سے اوراس سے اس میں زبان کوئی علیجہ و، مجرد، انفرادی اور ملکی یا عالمی شخصیت نہیں ہوتی ہرشاعرا پی زبان ہولتا ہے اوراس طرح زبان اپنے ملک شاعرا پی زبان کو وجود میں لاتا ہے۔ کیونکہ ہرشاعر بلکہ ہرشاعر بلکہ ہرشاعرا پی بی زبان بولتا ہے اوراس طرح زبان اپنے بولے دالے کی ذاتی ملکیت بھی ہوتی ہے اور میں سے ساتھ آزادیاں لینے اور میں مانی کے اسلوب کا آغاز ہوتا

چنا نچے ہم ویکھتے ہیں کہ جب دوافراد آپس میں مکالمہ کررہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ہولی ہول رہے ہوتے ہیں جو بہت می ستوں سے ایک دوسرے می مختلف ہوتی ہے گئین دونوں ایک دوسرے کی زبان کو نہ صرف ہرداشت کررہے ہوتے ہیں جلدایک دوسرے کا مطلب بھی بچھارہ ہوتے ہیں اور بیسب پچھاس خفیدا ور طے شدہ معاہدے کے تحت ہوتا ہے جو دونوں فریق فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے درمیان پہلے ہے موجود ہے۔ یہی معاملہ شاعروں کا بھی ہے جن کی شاعری نشس مضمون ، طرز واسلوب اور زبان کے لحاظ ہے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہوتے ایک جو دونوں ایک دوسرے کو اتنی آزادی وے رہے ہوتے ہیں کہ اس با ہمی اختلاف کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ماتی ہوتی ہوتے ہیں کہ اس با ہمی اختلاف کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ماتی ہوتی ہوئے ایک دوسرے کے ماتی ہوتی ہوئے ایک دوسرے کے ماتی ہوتی ہوئے ایک دوسرے کریں بیلاس کی کوشس کریں۔

سوزبان کا مسکدخودشاعری ہی کی طرح ویجیدہ اور گنجلک ہوجاتا ہے کیونکہ جہاں شاعری کا گنجلک ہوتا مشروری ہے وہاں زبان بھی اس ویجیدگی کا حصہ بن جاتی ہے کہ ندسرف زبان کوشاعری ہے الگ نہیں کیا جاسکتا بلکہ فربان ہی شاعری کے ایک رخ کی حیثیت افتیار کرلیتی ہے۔ چنا نچہ س بجہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں ،اس میں ایک بات سے بھی تکتی ہے کہ شاعری کے مقابلے میں موضوع یا مضمون کا ٹانوی حیثیت ہی پر گزارا کرتا پڑتا ہے کہ طرز پیش کش بی اس وقت تک کوئی جادو گری پیدائیس کی جاسکتی جب تک اے پیش کش بی اس کی تازگ ہے اور زبان کی تازگ سے میری مراد جو بچھ ہے اس کی وضاحت او پر ہوچکی زبان کی تازگ سے اس کی وضاحت او پر ہوچکی ہے۔ اس کی وضاحت او پر ہوپکی ہے۔ اس کی تازگ سے میری مراد جو بچھ ہے اس کی وضاحت او پر ہوپکی ہے۔ اس کی تازگ سے اس کی عملاوہ نشر اور فکشن پر بھی صادق آتا

ہاہ ر شینے موضوعیت پسندی کے خلاف ایک رو مل کے طور پر آ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر بید لیب نکتہ بجائے خود قابل غور ہے کہ ہرائخ اف اوررو عمل کسی مل اوراس کے تسلسل کے خلاف ہی پیدا ہوتا ہے ، بالکل ای طرح جیسے مصوری میں شکلوں کو سنوار نے ، بنانے کے عمل میں اشکال کو بگاڑنے یا ڈسٹورٹ کرنے کاعمل یا فیشن چل لکلا جس کا ایک مقصد محکوں ہونا ہے جواس طرح سے بالوا سط طور پردکھائی جونا ہے جواس طرح سے بالوا سط طور پردکھائی جاتی ہے جنانچہ شکال اوراشیا کوتو ڈمروڈ کر چیش کرنا مصوری کی طرح شاعری ہیں بھی درآیا۔

اس تناظر میں انفظ چونکہ ایک شے ہوتا ہے بلکہ معنی کسی شے ہی کے حوالے ۔ ذبن کوموصول ہوتے ہیں اس لئے اس کا بگرنا ، ٹو ٹنا پھوٹنا یا بد ہیئت ہوتا یا کر دیا جاتا شاعر کی ایک ضرورت کے تحت بھی سامنے آتا ہے جبکہ اسل انفظ کالشکسل بھی اپنا ایک روغمل پیدا کرتا ہے۔ اگر چہ لفظ اپنی جڑاور بنیا دکے لحاظ ہے وہی کا وہی رہتا ہے، صرف اس میں (بعض او قات) ایک آورہ وہ ڈینٹ ڈال دینے ہی ہے ایسا مقصد حاصل کرلیا جاتا ہے، تا ہم بعض او قات لفظ کو النا وینے یا اس کی ہیئت بھر تبدیل کروئے کی نوبت بھی آتی ہے۔ لیکن یہ ایک بھیب بات ہے کہ نے لفظ کا ، آپ اے جس حد تک بھی تبدیل کردیں ، اپنے اصل ہے کوئی نہ کوئی رشتہ پھر بھی باتی رہتا ہے۔ ای سے تا ہت ہوتا ہے کہ زبان اور لفظ کس قدر طاقتور اور بخت جان چیز ہیں۔

چنا نچیان معروضات سے بیظاہر ہوجاتا ہے کہ لفظ کوتبدیل کرنا ،اسے بگاڑ تا ،مروڑ تا ،النا تا اس بیل کوئی فرین وغیرہ ڈالنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔اور شاعر کواس کی ضرورت کیوں لاحق ہوتی ہے۔ بیں جانتا ہوں کہ اکثر تاریخین کے لئے بیہ باتیں خاصی اشتعال آگیز ہو گئی جیں لیکن یوں تو بہت سے افراد کے لئے خود شاعری بھی اشتعال آگیز ہو تھی ہے۔ اس لئے بیدوضاحت یہاں پرکرد بنی چاہیے کہ جہاں خود فنون لطیفہ بشمول شاعری ہرکہ و مدے لئے نہیں ہوتے ۔ وہاں زبان و شعر کے مسائل بھی سب کے لئے معنی خیز نہیں ہو بجتے ، کیونکہ اکثریت کا نہ صرف شاعری مسئنہیں ہوتا بلکہ اس کے بیچیدہ معاملات تو اس کا در دمر ہوتے ہی نہیں چہ جائیکہ ان سے بحث کی جائے یا اس ضمن بیں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی جائے یا اس ضمن بیں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی جائے۔

میں اس بات کوتشلیم کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ زبان و بیان کی پیچید گیاں اور مشکلات ہر جینوئن شاعر کے مسائل میں شامل ہوں کیونکہ اصل شاعر مروج اور روایتی زبان میں بھی اپنا کر دار کا میابی ہے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی سمائل میں شامل ہوں کیونکہ اصل شاعر مروبی کا کہ ان مشکلات کو اپنائے اور ان میں الجھے بغیر ایے شعراء کا کروار بہت محدود ہو کررہ جائے گا کیونکہ اگر کا میابی ہی کو معیار بنایا جائے تو محدود کا میابی اور لامحدود کا میابی کے لئے کوشش میں ہم رحال ایک فرق ہے جو اس سارے معالمے کی اصل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اگر بیستا چینوئن نہ ہوتو سمی شاعر کا و ماغ خراب نہیں کہ وہ ایک بے سودروگ پال کر بیٹھ جائے جبکہ وہ مروبی اور روایتی زبان واسلوب میں بھی سامان رسانی کی اہلیت اور تو فیق رکھتا ہو۔

تا ہم اس کی دوسری سطح ہیہ ہے کہ بعض شعرااس کی اہمیت وافادیت کو بچھتے ہوئے بھی اسے بھاری پھر جان کراور چوم کرچھوڑ دیں۔اس کی دوسری صورت ہیہ ہو عتی ہے کہ مکن ہے کہ وہ اس کے جواز کے قائل ہوں لیکن اپنے محدودات کی وجہ ہے وہ اسے اتنی شدت کے ساتھ ضروری اور تاگزیر نہ بچھتے ہوں اور اس طرح ہے اس پرسر کھیانے اور اتنابڑا قدم اٹھانے ہے احتر ازکررہے ہوں۔ کیونکہ کسی بھی ایسے کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کا اس کے بارے میں کمل طور پر قائل ہوتا بے حدضروری ہے جبکہ جس چیز پر آپ کا ایمان ہی رائخ نہ ہوآپ اس کی چیش

رفت کے بارے میں زیاد وے زیاد و کتنی دلچی لے عتے ہیں اور اس کا کیا متجہ برآ مد موسکتا ہے؟

چنانچے زبان و بیان کے ہارے میں جب تک بید و بیآپ کی فطرت ٹانیہ نہیں جائے ،اس وقت تک اس ضمن میں آپ کی طبیعت میں اس احساس کا رائخ ہونا ضمن میں آپ کی طبیعت میں اس احساس کا رائخ ہونا ضروری ہے کہ زبان جس مقام تک پہنچ چکی ہے اس کی آخری منزل نہیں بلکہ پچھے نے مقامات بھی اس کے انتظار میں جی اور ان کی طرف رو براہی ای وقت ممکن ہو گئی ہے جب کی ایسے نے چھ و تا ب کی آپ ضرورت بھی محسوس کریں۔ گویا جب بید دواحساس بجی ہوں گئو ہی کوئی محقول چیش رفت اس کے بیا مشکل میں ہو گئی ہے۔ جبکہ یہاں مشکل میں ہو گئی ہے۔ اس کے اس کے اس میں ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے اس میں ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے اس میں جوالے سے زیادہ خوش گل کی کوئی گئی نئی ہیں ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے اس میں جوالے سے زیادہ خوش گل کی کوئی گئی نئی نہیں ہے۔

جبرحال بیں خود بھی اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ چونکہ بیا کی انتہا کی تخلیقی نوعیت کا کام ہے اس لئے اس کا شخصی اور انفرادی ہوتا اس کی ضرورت اور مجوری ہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی تحریک نہیں چلائی جاسکتی اور شاعر لوگ تحریک چلایا بھی نہیں کرتے کہ ایک کوئش کسی سازش کا شکار ہو کر بھی تا کام ہو سکتی ہے۔ بے شک بیکام کسی ایتدائی سطح پر عامت الناس کی نظی پر غیر شعوری طور پر ہو بھی رہا ہو ایکن اس کی رفتار کے بارے میں اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے جبکہ شاعر کا معاملہ اور ہے کہ وہ طبحانے نو چرسٹ ہوتا ہے، اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ماشی اور حال میں اسر کہ نہیں سوتے ہوئے بھی مستقبل کے موسموں اور تقاضوں کو پیش نظر رکھے۔ بے شک شعر گوئی کے لئے بجائے خود بیرتر وور وا رکھنالازی نہیں ہولیان بیر برحال نہ صرف شاعری کی تو فیتی پر شخصر ہوتا ہے کہ وہ زمانے کوساتھ لے کر چلے بلکہ آنے والے زمانوں کی خبر بھی ضروری دالے نہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ زمانے کوساتھ لے کر جلے بلکہ آنے والے زمانوں کی خبر بھی ناس کی خبر کے میں ماضی کی چیز دیاری کی خبر کی اس کی خبر کی تا ہوتا ہے کہ وہ نہیں اسمی کی چیز دیاری کی خبر کی تو بھی میں ماضی کی چیز کہ اس کی خبر کی اس کی تھیں ماضی کی چیز کے بیاں کے کہا ہوگی نے میں ماضی کی چیز کا اس کے طرز احساس کا کوئی بھی حصر میں وک میں مور کی ہوگر نہ رہ جائے۔

میں ہجھتا ہوں کے زبان و بیان کے بارے میں اس مخصوص طرز فکرنے جوایک اور تبدیلی رو براہ کردی ہے۔ اس نے بنیادی طور پر ایک بہت بڑے تنازعے کو تقریباً ختم کردیا ہے اوروہ جدید لظم کی چیش پاافآدگی اورغزل کی پہلاندگی کا تصور جتی کہ لظم کے مقابلے جس غزل کے اندرموجود مضامین و موضوعات کو باہم متضا واور متناقص کہد کر بھی رد کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی ریزہ خیالی کو ایک ایسا عیب قرار دیا گیا جس سے ظم واضح طور پرمبر اتھی۔ چنا نچہ کم و بیش نصدی تک اعتراضات ہو چھار اور تنقید اور تشخیل کر کھانے کے بعد تیجہ یہ ہے تمام ترفنی فکری اور اسینتی میسر ہونے کے باوجو لظم غزل کے تناظر میں وہ چیش رفت نہیں کر کئی جس کی اس سے توقع کی جاتی تھی یا جس صدی تک اس سے توقع کی جاتی تھی یا جس صدی تک اس کے دعوے باندر بھی اندر دی ۔

اس کی بڑی وجہ غالبا بیر ہی کے غزل کے مقابلے میں لظم ہمارے اولی کلچر کا حصیبیں بن پائی جبکہ اقبال کی لظم اپنے فنی تارو پودگی نسبت اپنے پیغام اور تاریخی حوالے ہے زیادہ معتبر قرار پائی ہے۔علاوہ ازیں لظم بیاس کا کوئی کلڑا اتنی سبولت ہے گفتگواور حوالے کا حصیبیں بنتا جتنی آسانی اور رسان کے ساتھ غزل کا انفرادی شعر بن سکتا ہے کہ اس ضمن میں غزل کی اپنی آسانیاں اور لظم کی اپنی مشکلات ہیں۔علاوہ ازیں ووق شعر کوعام کرنے کے سلسلے میں جو کام غزل نے کیا ہے اور کررہی ہے بظم اس کا تصور بھی نہیں کر گئتی ۔نہ ہی اس کے لئے بوجوہ ممکن ہے۔ اس کے ساتھ بالاخر

بنیادی سبب یمی تقبرتا ہے کہ غزل کے انفرادی شعرنے غیرمحسوس طور پرایک تکمل نظم کی جگہ لے لی ہے اور اس طرح ہے ييكى كهاجاسكتا بكرغزل في الاصل جينے اشعار كامجموع بوه اتن بي" نظمون "رمشتل موتى ب\_

یباں پر سیاعتراض وار دہوسکتا ہے کہ اگر سے بات تسلیم کر لی جائے تو پھر دومصری نظمیں ہی کیوں نے تخلیق کی جائیں۔ پانچ سات یا نوشعر کی غزل کیوں کبی جائے جس میں آئی ہی تعداد میں نظمیں مہیا کرنے کار دو کیا گیا ہو۔اس کا جواب میہ ہے کہ غزل اس نیت سے تخلیق نہیں کی جاتی کہ اس کے اشعار کی تعداد کے حوالے سے اتن ہی تفلیس تخلیق کرنا درکار ہوتی ہیں بلکہ زمانی سغراور تبدیلیوں کی وجہ ہے اورنظم کے مسلسل اورصحت مندا نہ تقاتل کی وجہ ہے اے میہ سہولت ازخود ہی حاصل ہوگئی ہے کہ اس میں موجود اشعار کوفر دا فر دا ہی نظم شار کیا جائے۔ چنا نچہ اس ا کا کی یعنی غزل کے انفرادی شعر کویہ سبولت اورنتی شناخت اپنے ایجاز واختصار کی بنیاد پر بھی ارزانی ہوئی ہے جس کا پیشا ہکار بالعوم ہوتا ہے۔جبکہ پچاس اشعار یامصرعوں کی ایک نظم اور دومصرعوں کے شعر کا حوالہ جس فرق اور امتیاز کا حامل ہوسکتا ہے اور سو پچاس مصرعوں کی نظم کے مقابلے میں اے جو مہولت اور برتری حاصل ہو عتی ہے اس کا اندازہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ای دلیل کی ایک شاخ میکی ہے کنظم کے معالمے میں بھی روز پروزمخقرے مختفر ترافظم کارواج بڑھتا جار ہاہے اور اس کی مقبولیت بھی۔اس کی مثال اگرمثنوی ہے دی جائے تو زیادہ جلد سمجھ میں آسکتی ہے کہ آج مثنوی نہیں لکھی جار بی ،جبکہ جمارا کلاسیکل ادب اس صنف کے حوالے سے کافی مالدار چلا آر ہا ہے۔ حتیٰ کداب طویل ظم بھی کہیں کہیں ہی نظر آتی ہے اور جس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ طویل نظم کی افادیت تا پید ہو چکی ہے۔

حتیٰ کہ ایک مصری نظموں کا چلن بھی عام ہونا شروع ہو گیا ہے اور بیکہا جاسکتا ہے کہ منیر نیازی کی نظموں

کی عمر گی اورخوبصورتی کی ایک وجدان کااختصار بھی ہے۔

چنانچے مختصر نویسی کے پس منظر میں بیہ بات خاصا وزن رکھتی ہے کہ جہاں قاری کے پاس طویل لظم کے مطالعه کا وفت اور دلچینی موجود نبیس رہی ، و ہاں شاعر بھی کسی حد تک تساہل کا شکار ہو گیا ہے۔ چنا نچے بید دونو ںعتاصر مل کر بھی مختصر نظم کی تروت کی میں بنیادی کروارادا کرتے ہیں۔گزشتہ دو جار د ہائیوں سے ہمارے ہاں جایانی صنف بخن ہا تیکو نے بھی خاصی صدتک رواج پانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے اس کے تراجم ہوا کئے،اور،اب طبع زاو ہا نیکونہ سرف لکھے جا رہے ہیں بلکہ تو اتر کے ساتھ اس پر مشتمل مجموعے بھی منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ حتیٰ کہ جایانی حکومت اور سفارت خانہ بھی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کے چند مراحل مطے کرتے نظر آتے ہیں اور ان میں ہے بعض کتابوں کا جایاتی میں ترجمه کروانے کا اہتمام بھی کرانے کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں کداس طرح جایانی کلچر کے ہمارے ملک میں فروغ کی راہ بھی کسی حد تک نمو دار ہوتی ہے۔

میں ہائیکو کے شمن میں برسہابرس پہلے اپنی رائے رجٹر کرا چکا ہوں کہ بیصنف بخن ہمارے شعری کلچر کے ساتھ ہم آ ہنگ نہیں ہوسکتی کیونکہ اس میں ہماری مٹی کی ہو ہاس نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ اس کا مزاج بھی مختلف ہے۔ چنا نچیا گرسہ مصری نظم ہی کہنا ہے تو ہمارے ہاں ماہیا کی صورت میں وہ پہلے ہی موجود ہے۔ تو اس پر کیوں نہ طبع آ زمائی کی جائے بلکداب تو کچھ سے ماہیااروو میں بھی لکھا جارہا ہے۔ نہصرف ماہیا بلکہ'' علاقی''وغیرہ کے نام ہے بھی سدمصری تظمیس منصرف کبی جارہی ہیں بلکداس کے مجموعے تک شائع ہور ہے ہیں۔ تا ہم ہائیکو کے سلسلے میں یارلوگوں کو جایانی حکومت اور سفارت خانے کی جوحوصلہ افز ائی میسر ہوسکتی ہے وہ ایک اضافی سہولت ہے۔جبکہ بیہ معروضات اورمثالیں چیش کرنے کا مقصد محض بیرظا ہر کرنا تھا کہ طویل نویسی ہے مختصر نویسی تک کاسفراب کہاں آ کررکتا نظراً تا ہاور بیا کے غزل کوبطور صنف بخن کاس سلسلے میں سیلے کیا کیا سہولتیں حاصل ہیں۔

اب وال یہ بھی پیدا ہوگا کہ ادھر ادھر نہ مارنے کی جائے ان ہولتوں ہے متنفید ہوتے ہوئے فرل پر طبع آزمائی کیوں نہیں کی جائی ایک جواب تو یہ ہوسکتا ہے کہ غزل کے موضوعات پر اس حد تک طبع آزمائی ہوچکی ہے کہ اس میدان میں مزید گنجائش پیدا کرنے کے لئے جوخصوصی تو فیق در کارہ وہ کر کسی کو ارزانی نہیں ہے۔ دوسر نے غزل کہنے کے لئے بھی ایک خاص زوق کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر اس ضمن میں کامیاب کوششیں نہیں کی جاستیں۔ چنا نچے غزل کو بھاری پھر بچھ کراور چوم کر چھوڑ دینے والے معمراا کر مختصر ترین نظم مثلاً ہا تیکو وغیر وکی طرف نکل جاتے ہیں تو بھی انہیں خوش آ مدید ہی کہنا چاہیے۔ بے شک ان میں سے بعض غزل کو از کاروفتہ ہی کیوں نہ خیال کرتے ہوں۔

بہر حال ان میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہا تکی ، طاق مدہ ہویا مختصر ترین کھم کی کوئی بھی شکل اس کا ازی دبخان غزل ہی کی طرف ہے۔ یعنی غزل میں جو بات دومصر عوں کے اندر کہی جاسکتی ہے، وہی بات تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان استان سخن میں بھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ جدید غزل بھی اب محض عور توں کے ساتھ باتھی کرنے تک ہی حد دونییں روگئی ہے۔ اس کا کینوس اب اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اس کی بعض حدیں چہ با انامضمون و معنی ، اور چہ بلی اظ لفظیات وطرز ادا بھم کے ساتھ لمتی نظر آتی ہیں۔ علاو وازیں جدید اردوغزل میں ایک مزراور تا محسوس شکسل بھی راوپا تا جا ، ہا ہے اور جس کا مطلب بھی ہے کہ غز ل اور نظم کے فاصلے روزیر وزکم ہوتے جارہ ہیں اور یہ بیا گا ور یہ بجائے خودا کیا ہے اور اس کا نوٹس لیا جاتا ہا ہے۔

مجھ سے بیکہا گیا ہے کہ میں نے اس سلسلے میں جو پہلے کہا ہے، وہ کیا ہے اور ایسا کرنے کی ضرورت کیوں بیش آئی ؟اس سوال کے دوجھے ہیں اور میں نے صرف ایک جھے کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔البتہ جونام نہاد کام میں نے اس سلسے بیں کیا ہے، بلکہ کرنے کی ایک مسلسل لیکن فیر مر ہوط کوشش کی ہے وہ '' اور'' اطراف' وغیر ہیرے جموعہ ہا ہے کلام میں پھیلا ہوا اور دستیاب ہے، اس لئے میں ضروری نہیں بھتا کہ اب نٹر میں بھی اسے بیان کروں۔ ٹاید میں چاہوں بھی تو ایسانیس کرسکوں گا۔اول تو میرا چاہتا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بیمرا کام ہوتھا وہ میں نے کرویا۔ بلکہ اب بھی کر دیا۔ بلکہ اب بھی کر دیا۔ بلکہ اب بھی کر دیا ہوں۔ باقی کام اہل نظر کا ہے، میر انہیں۔ بیا کام ہے یا گامیاب یہ بتا تا میر است بھی تا میں دابستہ میں اس شمن میں شک وشیہ میں ضرور جہتا ہوں اور یہی بات مجھے اس سفر کو جاری رکھے پر اکساتی رہی ہیں۔ جسیما کہ میں اور کہیں عرض کر چکا ہوں، بیسب بھی ایک میں بات بھی اس مرکز و جاری رکھے پر اکساتی رہی ہے۔ جسیما کہ میں اور کہیں عرض کر چکا ہوں، بیسب بھی ایک میں نام میکور بھی ہوسکتا ہے اور جواصول میں نے وضع یا تبدیل کرنے کی سعی کی ہو وہ یہ ہے کہ بیکا م مجھے ہیں، یا ان نے نتائج مشکور کبھی قرار ویے جاسکتے ہیں کین جس بات پر میرا غیر مرتز لزل ایمان ہے وہ یہ ہے کہ بیکا م مجھے ہی کرتا چاہتے تھا، اور ای گئے میں نے اسے تا کام یا کی کامیا کی یا کا کامی اس کے میں اگر میکھے تی کرتا چاہتے تھا، اور ای گئے میں نے اے کامیا کی یا کا کامی کے اس میں اگر میکھے تھی کرتا چاہتے تھی اگر کی صورتے کی ہوا ہے۔ جس کار کی کے میں کرا چو ہے تھی کی کہ جو اس میں اگر میکھے تھی کرتا چاہتے تھی اگر کی صورتے کی کرتا چاہتے تھی کرتا چاہتے تھی کرتا چاہتے تھی کرتا چاہد کی کرتا چاہد کرتا ہوں۔

چنانچیش نے اس بے ربطاتح ریم میں موال کے دوسرے جھے ہی کا جواب دینے کی کوشش کی ہے جس میں بیاضافہ بھی مسلسل موجود فظر آئے گا کہ بیصرف میری ہی بیس بلکہ جدید شاعری کی اپنی ضرورے تھی ،اور ہے۔ میں کو بَی مضمون نگار ،نقادیا ماہر لسانیات بھی نہیں ہوں اور بہی وجہ ہے کہ میری تحریروں میں زیادہ ربط اور منطق بھی نہیں ہوت اور میں اپنی تحریروں میں زیادہ ربط اور منطق بھی نہیں ہوت اور میں اپنی تحریروں کو زیادہ مربوط بنائے کی کوشش بھی نہیں کرتا کیونکہ میرے حساب ہے ، بے ربطی بجائے خودا کیک ربط کی حامل ہوتی ہے ، جے تلاش کرتا ناممکن نہیں ہوتا ۔علاوہ ازیس میرا بید موضوع نہیں ، زیادہ سے زیادہ اسلا کہا جہا کہا تھا کہا تا میں اور مشکل ہی تھی ہے کہ ان معاملات پر میرا زادیہ نگاہ سرا سرشاعر انہ ہے چنا نچہ اس کے بعض پہلو دلیل و منطق ایک حد تک ہی آپ کا ساتھ کے بعض پہلو دلیل و منطق ایک حد تک ہی آپ کا ساتھ و سے سکتے ہیں۔

ای همن میں کہ میں نے اس موضوع پراب تک کیا تھے کیا ہے تفصیل کے ماتحد بیان کرتا میرے لئے ذیادہ مشکل نہیں ہوسکتا کیونکہ میں نے بحض مثالیں و بناہوں گی اور بس الین میں اسے بھی مناسب نہیں بھتا کیونکہ یہ کام بھی میں ہی کیوں کروں۔اگریہ کی اور کا بھی مسئلہ ہے،یا وہ اس سارے کام کومتر وبھی کرتا چاہتا ہے تو تھوڑا تر دووہ آپ کیوں نہ کرے۔علاوہ ازیں میرے دیاچہ نگاروں افتحار جالب (گلافآب) اور عبدالرشید (اطراف) نے تر دووہ آپ کیوں نہ کرے۔علاوہ ازیں میرے دیاچہ نگاروں افتحار جالب (گلافآب) اور عبدالرشید (اطراف) نے میرے اس کوئی صدتک بیان کردیا ہے اور اس میں کوئی اضافہ کرنے کی میں فی الحال ضرورے محسون نہیں کرتا مزید پر آس میرے اس دویے ہے جمعوراور نوجوان شعراء نے جس حدتک مثبت تاثر تجول کیا ہے،یا اس پرتا گواری کا اظہار کیا ہے، وو وہ ہم میرے اس دویے ہے وہ کا جائزہ ولیا جا سکتا ہے۔فاہر ہے کہ میں نے اگر اپنے لئے کوئی سمولت پیدایا دریا دت کی ہے تو وہ وہ سروں کے لئے بھی ہے۔ چنا نچھ آکر نی نسل نے اس کے وکی امچھااور منید اثر قبول کیا ہے تو اس کا اعلان واعتر اف دوسروں کے لئے بھی ہے۔ چنا نچھ آکر نی سل نے اس کے وکی ایک اندھنا منا سب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بھی دور وں کو سیان ہی جائو اس کے اور اس پر میل کی جائی ہوگا۔ خاہر ہے کہ بیش بنی می جائی ہوگا۔ خاہر ہے کہ بیش بنی میں مان کے بیس ہوں کے بھی تیار بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ پیش بنی می وا انفراوی طور پر کی جاتی ہے اور اس پر میل ہی تیار بھی تیار بھی تھی اور میں اس کے انجا میکا طلب گارنبیں ہوں کے بعض کام، بلکہ ہر اور اور کل بھی۔اور اگر رہ فیک ۔اور اگر رہ فیک ۔اور اگر رہ فیک کیا واست اور ہروفت تھی تو میں اس کے انجا میکا طلب گارنبیں ہوں کے بعض کام، بلکہ ہر

کام ایناانعام خود ہوتا ہے۔

ایک بات شروع ہی ہے رہی جارہی ہے، اور وہ ہے شعر کہنے کی آزادی۔ واقعتا ہمارے ہاں جہاں دیگر پابندیاں قدم قدم پر ہمارا راستہ روکی ہیں، وہاں ہیں جھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شعر کہنے کی آزادی بھی تعمل طور پر دستیاب نیس ہے۔ چنا نچہ معاشرے کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی پابندیاں بھی جہاں ہمیں اکثر سرچین ہوا ہم کرتی رہیں، وہیں ہونی رہا ہم کرتی رہیں، وہیں ہونی رہا ہم کرتی رہیں، وہیں ہونی رہا ہونے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن پکھ پابندیاں ایک بھی ہوتی ہیں۔ بے شک ہرا آزادی کے ساتھ بچھ پابندیاں ایک بھی ہوتی ہیں جنہیں ٹو ظ خاطر رکھے بغیران آزادیوں سے بہر وہر ہونے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن پکھ پابندیاں ایک بھی ہوتی ہیں جنہیں تو زنے یا تہدیل کرنے کی گنجائش ان کے اپندایات کے جودور ہوتی ہے، چنا نچہ بعض چھوٹی موٹی پابندیاں تو آپ کے خوددور کرتا ہوتا ہا اور ظاہر ہے کہ چونکہ ایک رکاوٹیں کوآپ نے خوددور کرتا ہوتا ہا اور ظاہر ہے کہ چونکہ ایک رکاوٹیں نے اس کے بارے میں اختاا ف رائے اور کا کش کا نے وہ وہ وہ انہوں نے بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندیاں کے بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندیاں کے بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندیار کے بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندیار کے بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندیار کے بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندیار کی بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندیار کی بارے میں اختاا ف رائے اور کھکش کی بندی بندیار پر تی ہو اور ایک مکا آغاز ہوتا ہے۔

نی الحال جوآ فری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میری مستقبل کی ایک منصوبہ بندی کے ارے میں ہے جس کا کم از کم اعلان کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں جھتا۔ اگر چاس کی بنیاو میں بھی اردوزبان کے تمول میں اضافہ کرنے ہی کی خواہش کارفر ما ہے، جبکہ زبان کی نشوونما کے بارے میں میری اولین تھیوری اس میں بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے کہ اے بیراب کرنے والے ان قدرتی سرچشموں کو پھر سے رواں کردیا جائے جو کہ بوجوہ اس پر بند کرویے گئے جیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس بات کا امکان پیدا کیا جائے کہ پاکستان کے صوبوں میں بولی جانے والی مقامی بولیوں اورار دو کے باہمی فاصلے کو اس حد تک کم کردیا جائے کہ جس کے نتیج میں صرف اردو ، اورائی اردو تھیل

پذیر ہوجائے کہ مقامی زبانیں کسی حد تک باقی رہتے ہوئے بھی اس اردو میں اس حد تک تھل ال جائیں کہ اصل شاخت اردو ہی کوارزانی رہے۔

نقتیم ملک کے بعد ہمارے ملک کی حد تک اردو میں جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں انہیں ہرصو ہے کی سطح پربھی دریا فت اور شناخت کیا جاسکتا ہے۔مثلاً صوبہسرحد کی اردو میں پشتو الفاظ ،محاوروں ،لبجوں اورا تک کی آمیزش ہوئی ہےتو پنجاب،سندھاوربلوچستان میں پنجابی،سندھی اور بلوچی کی صد تک ظاہر ہے کہ بیاکام بغیر کسی منصوبہ بندی کے اور قدرتی طور پر یعنی اپنے آپ ہی ہوا ہے،جس ہے کم از کم ایک بنیادی بات تا بت ہوتی ہے کہ ان تمام مقامی زبانوں کے اردو کی طرف ماکل ہونے کے رجحان کاسراغ ضرور ملاہے جس سے مندرجہ بالامنصوبے کے توڑ چڑھنے کا حوصلہ اورامید لازی طور پرمیسر آتی ہے کہ بیکوئی ایساان مل بے جوڑ معاملہ نہیں ہوگا کہ جس کا فطری طور پر ہوناممکن نہ ہو، کیونکہ اردو کے مزاج میں انجذ اب کی جوز بردست خاصیت اور طافت موجود ہے، اس کے تل ہوتے پراس کی توسیع اور کشادگی کاہر مرحلہ سرکیا جاسکتا ہے۔

اس بات کوشلیم کر لینے میں کوئی ہرج نہیں کہ آزادی کے پیچاس سال بسر کرنے کے بعد بھی ہمارے ہاں ا یک متحدہ قومیت کا تصور مضبوط نبیں ہو سکا ہے۔ بے شک سیاسی طور پر ان صوبوں کو یکجار کھنے کے لئے یار لیمانی طرز حکومت کے سیاسی نظام کاتر دوتو روار کھا گیا ہے لیکن جہاں جہاں ملک کی نسبت صوبے کی سطح پرسوچ کی کارفر مائی زیادہ زورشور کے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ اب تو حالیہ مخفی اور نظر آنے والی بعض تبدیلیوں کے پیش نظریار لیمانی طرز حکومت بجائے خودخطرات میں گھری نظر آتی ہے۔ بے شک دین اور ثقافتی لحاظ ہے ہم ایک مضبوط رشتے میں نسلک ہیں لیکن اس کے باوجودہمیں اب تک وہ میسوئی میسرنہیں آسکی ہے جو ہماری بقاء کے لئے ضروری ہے۔ جہال اس اندو ہنا ک حقیقت کی یا دو ہانی ضروری ہے کہ شرقی یا کستان کے ساتھ ہمارے بنیا دی رشتے میں دراڑ اس وقت بھی پڑی جب وہاں اردو کوقوی زبان کے طور پر تھوسینے کی کوشس کی گئی جس کے بتیجہ میں اسانی فسادات بریا ہوئے اور الا تعداد بیتی جانون كاضياع موا\_

وین و مذہب اور ثقافت کے بعد اب زمارے پاس زبان ہی کا ایک رشتہ باتی ہے جس کے ذریعے ہم اہے آپ کوایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی ہے باندھ سکتے ہیں اور وہ ہے اردوز بان کیکن اے اوپر ہے تھو پے کی غلطَی اگر دوباره کی گئی تو بتیجه پیرمنفی ہی نکلے گا۔ چنا نجیاس کا واحد طریقہ یہی ہوگا کہ اردواوریہاں کی صوبائی اور مقای زبانوں اور بولیوں کا آپسی فاصلہ اور فرق ہی کم ہے کم کرویا جائے کہ ندار دوان زبانوں کے لئے اجنبی رہے اور ندبیہ ز با نیں اردو کے لئے کسی طرح کی غیریت کا سامان کر عمیں۔ چنا نچہ اس سے زیادہ ستم ظریفی کی بات اور کیا ہو عتی ہے کے مختلف صوبوں میں رہنے والے ایک دوسرے کی زبان ہی نہ مجھ سیس ۔ بے شک اردوکو ہمارے ہاں تو می زبان قرار ویا جاچکا ہے لیکن محض زبانی کلامی، کیونکہ اے ابھی تک دفتری زبان بنے کی نصلیت حاصل نہیں ہوگی ہے اور بیآ دھا تیتر آ دھا بٹیر ہوکررہ گئی ہے۔ بے شک میصور تعال انگریزی کے حوالے ہے ایک احساس کمتری کا بتیجہ ہی کیوں نہ ہو کیکن اس کے نقصنان رسال اثر ات کو بچاطور پرمحسوس کیا جاسکتا ہے۔

چنانچینا بوداورمفقو دہوتی ہوئی تومی کیے جہتی کوحاصل اورمضبوط کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں جلدا زجلد پیش رفت کے لئے منصوبہ بندی کی جائے جو کہ سر کاری اور اجتماعی سطح پر بھی ممکن ہے اور انفر اوی طور پر بھی۔سرکاری طور پراس طرح سے کہ ہوصو ہے میں دوسرےصوبوں میں یولی جانے والی زبانوں کی تعلیم کا اہتمام کیا

انفرادی طور پر بیکام شاعر دن اورادیون کا ہے جواپی تخلیقات کوالفاظ کا جامہ پہناتے وقت اس ہات کا خیال رکھیں کہ وہ چاروں صوبوں میں بولی جانے والی زبانوں کی زیادہ سے زیادہ آمیزش اپنی تحریروں میں اس خیال رکھیں کہ وہ چاروں صوبوں میں بولی جانے اور لائفی بھی نہی رہے ۔ بیکام پچھابیا آسان بھی نہیں ہوگا گیا بلکہ تی کے ساتھ کے فکر کر کتے جی کہ سانے بھی ہم جا تھ ڈالنا پڑنے تو مشکل چھوڑ نائمکن کو بھی ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ شرط سرف بیسے کہ چفوں اینا ذاتی حصہ ڈالنے پر تیار بھی ہو۔ اس صرف بیسے کہ چفوں اے اپنی انفرادی ذرمہ داری بھی سمجھا در اس جہاو میں اپنا ذاتی حصہ ڈالنے پر تیار بھی ہو۔ اس ضرورت کا حساس دادراک پیدا کرنے کے لئے بھی حکومت اور میڈیا کی طرف ہے ایک زور دارتح کیک چلائی جاسکتی ضرورت کا حساس دادراک پیدا کرنے کے لئے بھی حکومت اور میڈیا کی طرف سے ایک زور دارتح کیک چلائی جاسکتی ہے جس میں غیر سرکاری ادار سے اور افراد بھی شامل ہوکرا بنا کردارادا کر سے جیں ۔

اس کام کا بینا تھمل ساخا کہ میں نے پیش کردیا ہے اور جس میں یارلوگوں سمیت جملہ متعلقہ فریقوں کے لئے دعوت فکر وقمل کا بھی اپنے طور پر اہتمام کردیا ہے۔ تا ہم اگر بیکام مندرجہ بالاسطحوں پر شروع نہیں بھی کیا جاتا تو تجھے تو ہبر عال بیکام کرنا ہی ہے کیونکہ بیمبر ہے ہی شروع کردہ کام کا ایک ایسا بقایا حصہ ہے جس کے بغیر میر اتھیس کی منطق نتیجے پر پہنی ہی نہیں سکتا۔ میرا اپنا انداز و بھی ہی ہے کہ یہ تو یک شاعری میں سب سے پہلے آغاز کرے گی اور آستہ آستہ ہیں اول دیتے کے طور پر کارفر مار ہی آستہ آستہ ہیں باشرہ علی کرے گی کہ معلوم تاریخ ادب میں شاعری ہی ہمیشہ ہر اول دیتے کے طور پر کارفر مار ہی ہے۔ یس نے شردع میں کہا تھا کہ میں شاعری ہی جو اے بات کروں گا ہتو یہاں بھی بات شاعری سے شروع ہے۔ یس نے شردع میں کہا تھا کہ میں شاعری ہی جو اے بات کروں گا ہتو یہاں بھی بات شاعری ہے۔ اور یہ بات میرے لئے بجائے خود الطمینان بخش ہے۔

چنانچہ بیکام میرے متعقبل کے شعری منصوب کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں دوسر سے بھی ندصر ف شریک ہو سکتے ہیں بلکہ بجھے خوشی ہوگی آرکوئی بیکا م خود جمھے ہی پہلے شروع کردے۔ کیونکہ بیکٹن پیش بنی تہیں بلکہ دقت کی ایم ضرورت بھی ہے۔ علاوہ از میں خواب دیکھنے پر کسی کی کوئی اجارہ داری بھی نہیں ہو گئی۔ میرے علاوہ اور جمھے سے اہم ضرورت بھی ہے۔ علاوہ از میں خواب دی کھنے پر کسی کی کوئی اجارہ داری بھی نہیں ہو گئی۔ میرے علاوہ اور بھی سے بہتر خواب دی کھنے والے بھی موجود ہیں، اور کسی بھی بڑے کارناہے کی ابتدائی شکل ایک خواب ہی پر مشتمل ہوتی ہے، اور یقینا اس خواب کے خدد خال نے ابھی مزید واضح نہیں ہے۔ اور یقینا اس خواب کے خدد خال نے ابھی مزید واضح نہیں ہے۔

' نظر کے سامنے رہتا ہے نقشہ اس عمارت کا ظفر، جس کے لئے ہم نے بھی مسمار ہوتا ہے

تسلّی اپنی ہو کی دیکھنے نہ بھالنے سے اس آب زار تخن کو مگر کھنگالنے سے نہ ہو سکا مرے عیب و ہنر کا اندازہ كەۋررى تىجەسىجى بمحق پەپاتھە ۋالنے سے بدل سکومری خصلت آگر توبات بھی ہے ملے گاکیا کسی سانچے میں مجھ کوڈھالنے ہے بچار ہوں گا جو لو گوں میں تم رہا در نہ فیاد ہی سر اٹھائے گا سر نکالنے سے ائی طرح سے ہے دریا کا شور کم نہ ہوا ملا ہے کیا سر ساحل مجھے اچھالنے سے یلی پلائی محبّت اگر کہیں مل جائے تو خوب تر ہے نیا کوئی روگ پالنے سے مجھےاب آپ کی نتیت پہ شک نہ ہو کیوں کر کہ میں تواور بھی گرنے لگاستنجالنے ہے بچوم کرنا پڑے گا پھر ایک ون جھے کو میں ایک بار تو ٹل ہی گیا ہوں ٹالنے ہے ول آئنے کو ظفر اس کے حال پر چھوڑ و ك بيه تو اور بهى ميلا ہوا اجالنے سے

نہ گمال رہنے دیا ہے نہ یفیں رہنے دیا راستہ کوئی کھلا ہم نے نہیں رہنے دیا اس نے مکڑوں میں بھیراہوا تھا مجھ کو یہاں جا اٹھایا ہے کہیں سے تو کہیں رہنے دیا تج رہے تھے یہ شب وروز پکھ ایسے تجھ سے ہم کو دنیا ہی پیند آگئی دیں رہے دیا خود تو باغی ہوئے ہم جھے ہے مگر ساتھ ہی ساتھ د؛ رسوا كو ترے زير تمكيس رہنے ديا جابہ جااس میں بھی تیرے ہی نشاں تھے شامل ہم نے اک نقش اگر اپنے تنیک رہنے دیا اک خبر تھی جے ظاہر نہ کیا ہم نے مجھی اک جزانہ تھا ہے زیر زمیں رہے دیا خود تو باہر ہوئے اس خانۂ دل سے اس رات وہ کسی خواب میں تھااس کو یہبیں رہنے دیا آسال سے مجھی ہم نے بھی اتارانہ اے اور اس نے مجھی ہمیں خاک تھیں رہے دیا ہم نے چھیڑا نہیں اشیائے محبّت کو ظفر جو جہاں پر تھی پڑی اس کو وہیں رہنے دیا

~

خوش بھی نہ ہوئے اتنے ملا قات کے برعلس اور کھے نہ کیا آپ کے حالات کے برعکس جب جب نظر انداز کیا آپ نے ہم کو ہے یاد وہی اتنی عنایات کے برعکس ہو جیسے کوئی آئے سا اس کے مقابل باغات ہی باغات ہیں باغات کے برعس جب مجھ سے سنجلتا ہی نہیں ہے کسی صورت دیتے ہیں مجھے کیوں مری او قات کے برعکس مل جاتے ہیں ڈوری کے سرے آن کے باہم م کھے بات نہیں کوئی کسی بات کے برعکس در پیش ہے مشکل ہی سہولت کی بجائے قلت ہی پڑی رہتی ہے بہتات کے برعس مخجائش ای میں کوئی رکھتا ہوں ضروری كرتا مول جو اينے بى بيانات كے برعس ، بیہ شور ہے برپامرے شیون سے بہت دور اور شاعری ہے میرے خیالات کے برعکس اس کے بھی ظفر خواب تھے میری ہی طرح کے تھاکوئی جو موجود مری ذات کے برعکس

بھلے کر تارہے انکارے بھی پچھے نہیں ہو تا اب اپنی راہ کی دیوار سے بھی پچھے نہیں ہوتا جو ہو تا ہو تو ہو جاتا اس سے دور رہ کر بھی مہیں ہو تا تو پھر دیدار ہے بھی پچھے نہیں ہو تا چھپار کھا ہے دل میں راز کی صور ت محبّت کو اب ان حالات میں اظہار ہے بھی پچھنہیں ہو تا سفرہو تاہے جب اس دائرے میں ہی ہہ ہر صورت تو پھر اے جان جاں رفتار ہے بھی کچھے نہیں ہو تا یہ ایسی رات ہے سارے بدن کو جاگتار کھیے کہ تنہااک دل بیدارے بھی پچھ نہیں ہو تا نج اشھتے ہیں کہیں تو کان اپنے آپ ہی اس کے كبيں زنجير كى جينكارے بھى كھھ نہيں ہو تا ہاری ہے حسی کار فتہ رفتہ اب بیہ عالم ہے كداب بم ير خداكى مار سے بھى كچھ نبيس ہوتا س اب سے شاعری میں گھاس ہی کا ٹاکریں گے ہم رہا معیار تو معیار سے بھی کھے نہیں ہو تا ظفر سودا تخن کاروز نج رہتا ہے خوانچے میں کہ اب تو کر مسک بازار ہے بھی پچھے نہیں ہو تا

بے شک رکا ہوا ہے روانی بنائے گا یوں خود ہی اپنا راستہ یانی بنائے گا پھونکے گاا یک روح نئی مجھ میں خواب عشق اور وصل جاوداں مجھے فانی بنائے گا اس عمر میں بھی وہ مری موج صدا کی تنیئ آواز بازگشت جوانی بنائے گا پہلے بنائے گا مرے فاشاک سے مجھے پھر اس کے بعد وہ مرا ثانی بنائے گا اوروں کے روز و شب جو سجاتا ہے ایک دن میری مجھی کوئی شام سہانی بنائے گا جتنا بھی لا تعلق اگر آج ہے تو کل میرے نشاں کو اپنی نشانی بنائے گا پہلے تو جو کیا وہ بہانہ تھا مختلف اس بار کوئی اور کہانی بنائے گا آزاد ہو کے سلسلۂ صرف و نحو سے اب لفظ آپ اپنے معالیٰ بنائے گا لکھنے کی حاصل اس کو سہولت بھی ہے ظفر کیکن وہ سب حساب زبانی بنائے گا

دو گھڑی کے لیے چلتے ہیں تھہرتے ہیں کہیں عشق ممکن نہیں کچھ اور ہی کرتے ہیں کہیں ان زمینوں کو ہے درکار کوئی رنگ نیا جابہ جا ٹوٹے ہیں اور بھرتے ہیں کہیں به سیای تو نبیل دل کو مقدر کی سر ان اندهیروں میں ستارے بھی اترتے ہیں کہیں فرق ہو تا ہے کوئی آب و ہوا کا بھی ضرور کہ یمی منتے ہوئے نقش نکھرتے ہیں کہیں كياكبيل صورت احوال بى اليي ہے كه جم بات کرتے ہیں کہیں اور مکرتے ہیں کہیں کوئی اصلاح کی صورت ہے تو اب تم بی کہو خود بگاڑے ہوئے بھی کام سنورتے ہیں کہیں یہ سفر وہ ہے کہ جن میں کئی چبرے کئی نام یاد آتے ہیں کہیں اور بسرتے ہیں کہیں ورمیاں کی کسی حالت میں پڑے ہیں و میھو ایک مدت ہوئی جیتے ہیں نہ مرتے ہیں کہیں باہر آتے نہیں دریائے محبت سے ظفر ڈوب جاتے ہیں کہیں جاکے اعرتے ہیں کہیں

کچھ ہے بھی سہی لیکن اتنا تو نہیں سب کچھ جو آپ نے سمجھا ہے ایسا تو نہیں سب کھھ پانی کے وسائل ہیں کچھ اور بھی ونیا میں . پیاسا ہوں بہت <sup>لیک</sup>ن دریا تو نہیں سب پچھ اس دل کے اند حیروں میں ایک اور زمانہ ہے ونیا کے علاوہ بھی ونیا تو نہیں سب کچھ اس باغ تماشا ہے گزرے بھی محر ہم نے چوما تو نہیں کچھ بھی دیکھا تو نہیں سب پچھ کچھ اور بھی ہونا ہے وا، اس نے کسی کھے اس شام کی حیرت میں جبکا تو نہیں سب کچھ کرتے ہیں کہیں ہے ہم پیدا بھی کئی چیزیں اس ظاہر و باطن میں ہو تا تو نہیں سب کچھ کچھ خواب نما منظر اندر سے نکالے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہم پر اترا تو نہیں سب کھھ جب خاک اڑانا ہی تقدیر ہوئی اپنی

گھرمیں ہی اڑالیں گے صحر اتو نہیں سب پچھ

کچھ آپ کا پردہ ہی رکھتا ہے ظفر پھر بھی

سبتا ہے سبھی لیکن کہنا تو نہیں سب پھھ

لک رہا ہے یہ محبت کا تماثا کیا کیا بات کھے بھی نبیں اور شور ہے برپاکیا کیا وم به خود رہتے ہیں خاموش کنارے دن رات غل مجاتا ہے احبیلتا ہوا ذریا کیا کیا وه کسی اور طرف د مکیه ربا تھا اس وقت ای دوران میں میں نے اے دیکھا کیا کیا ناخن پاے سر زلف تک اس شب میں نے پوچھ کر اس ہے یہ مت پوچھے چوما کیا کیا ڈوبتا تھا جب اند جیرے میں سفینہ اس رات جھلملاتا تھا بہت دور ستارہ کیا کیا یہ جو اس وقت خرابہ سا نظر آتا ہے موسم خواب ای خاک په اترا کیا کیا رک گیا کچھ تو ہمارے ہی سبب سے میہ فساد ہم نہ ہوتے تو یہاں اور بھی ہو تا کیا کیا اک ہوا ی اگر اس کو نہ اڑالے جاتی تو یبی دشت په وه ابر برسّتا کیا کیا تھی تو معمول کی وہ ایک ملا قات ظفر اس سے تبدیل ہوئی ہے مری دنیا کیا گیا

جہاں قیام ہے اس کا وہیں سے ہٹ کر ہے کہ ہے زمیں پہ ہی لیکن زمیں ہے ہے کر ہے غبار خواب ہے دونوں میں ایک سا کنین وہ باغ بوسہ بہشت بریں ے ہٹ کر ہے ذرا سا اس کی پرستش کا زادیہ ہے الگ کہ داغ تجدہ ہمارا جبیں سے ہٹ کر ہے جہاں ہے آگے نفوش قدم نہیں اس کے يبال يک آئے بيں اور دو يہيں سے ہٹ كرہے كہيں لگانہ عيں كے البى سراغ اس كا کہ وہ ہمارے مگمان و بیتیں سے ہٹ کر ہے ہنوز راہ سخن مل نہیں رہی ہم کو اگرچہ اس کی نہیں بھی نہیں سے ہٹ کر ہے وہ فاصلہ مجھی رکھے گا ابھی محبّت میں ك بم نشيل بھى ہاور بمنشيں سے بث كر ہے نظر پڑی ہے کچھ اپنی بھی اس پہ دیر کے بعد کہیں بجا ہے یہ دنیا کہیں سے ہٹ کر ہے ظفر محاد مخبت سے اپنی بس پائی سی میں تافاۃ واپیس سے بٹ کر ہے کہتے رہو باتوں میں اثر کچھ نہیں آنا دیکھو گے بہت اس کو نظر کچھ نہیں آنا ہر خواب میں وہ چاندوہ سورج وہ ستارے آتے نظر آئیں کے مگر کھے نہیں آنا میہ دھوپ تو دوران سفر بوں ہی رہے گی وه سلسلهٔ شاخ و شجر کهه نهیس آنا اتنا به حفاظت نه رکھو شیشه دل کو یہ ٹوٹ بھی جائے تو ضرر کچھ نہیں آنا آنا ہے تو آئے گا پس در ہی مجھی کچھ طے ہے کہ سر راہ گزر کھے نہیں آنا پہلے ہی کب آتی ہے کوئی چیز وہاں سے انیے لیے اس بار اگر کھے مبیں آنا ڈرنا بہت احیصا ہے مگر یہ بھی ہے معلوم یوں کام مارے تو یہ ڈر کچھ خبیں آنا یہ رات یوں ہی جھائی رہے گی مرے دل پر ادر اس میں مجھی رنگ سحر کچھ نہیں آنا ملتے ہے ظفر باندھ کے رکھنا بیہ مری بات بے عیب رہو گئے تو ہنر کچھ نہیں آنا

شاید این ہی کسی کام سے باہر لکلا اک ستارہ جو مری شام سے باہر لکلا میں بھی تھک ہار کے اندر کی طرف پلٹا ہوں وہ بھی آخر دل ناکام سے باہر لکلا سس لیے جائے پھنسا تھا مجھے معلوم نہیں اور سمس طرح ترے دام سے باہر لکلا گھر میں جیفا رہا شرمند ہُ شہرت ہو کر آج میں ایک سے نام سے باہر لکلا سخت کہرام محاتھا مرے اندر بھی کہیں میں نکلنے کو تو کہرام سے باہر نکلا خاص ہی کوئی ملامت مرے در پیش آئی جب بھی میں دائرہ عام سے باہر لکلا کوئی طوفان اٹھائے رکھا اندر اس نے اور پھر وہ بڑے آرام سے باہر لکا اس کا مطلب تھا کوئی اور ہی پہلے سے الگ اکے پینام جو پینام سے باہر لکلا کی ہے تردید محبت مجھی اس نے ہی ظفر نہ بھی میں ہی اس الزام سے باہر لکلا

تنہارے پرس میں رکھا نہ اس کی جیب میں ڈالا سن خواب دنیا بس ہاری جیب میں ڈالا اب اتنی بھیڑ میں اٹھا نہیں لگتا تھا ویے بھی سواس سے بوسہ لے کر ہم نے خالی جیب میں ڈالا تحنوا ببیٹھے ہیں جو مال غنیمت چھوڑیئے اس کو وه الكل جيب مين ازساكه تچپلي جيب مين والا اب اتنی آرزو دل میں سا شکتی بھی تھی کیوں کر بڑا انعام تھا جو سب سے چھوٹی جیب میں ڈالا نہیں معلوم ساری جمع یو نجی کیا ہوئی آخر كه جو كچھ نتما اى سوراخ والى جيب ميں ۋالا اب اتنا ہوش تھا کس کو جو رخصت ہو رہے تھے ہم نکالا کچھ وہاں سے یا تمہاری جیب میں ڈالا یہ جا پہنچا ہے جانے دوسری میں سس طرح خود ہی کہ سکتہ سوچ کا میں نے تو کیلی جیب میں ڈالا کسی بس کا مکٹ بجل کا بل اور اس و نکلے جو ڈالا بھی تو ہم نے ہاتھ کیسی جیب میں ڈالا ظفر رخت سفر کچھ بھی نہ تھا جس کی جگہ میں نے خدا كا ايك عكرا آخر ايني جيب مين دالا

10

ول اس طرح بھی ترے خواب سے تکتا ہے كه جيے عالم اسباب سے الكتا ہے چراغ سا جو کسی بت کدے میں بجھتا ہوں وحوال دریج محراب سے لکا ہے میں اس میں آپ ہی غالب سا ہونے لگتا ہوں غبار جو مرے مہتاب سے انکتا ہے غروب ہو تا ہوں جب میں کھلے سمندر میں وہ بند ہوتے ہوئے باب سے لکتا ہے جو پھو متی ہے مری خاک سے کوئی کو نیل تو کھول آئمنے آب سے لکانا ہے مثال ڈھونڈ رہا ہوں میں آج تک اس کی وہ ایک رنگ جو سرخاب سے ٹکاتا ہے مری رک ہوئی رفتار کا کوئی مطلب مرے تھے ہوئے اعصاب سے لکاتا ہے ہے گی اس سے جو تصویر دیدنی ہوگی سے نقش وہ ہے جو نایاب سے نکاتا ہے تبهی تبهی تو مراحم شده وجود ظفر مرے بندھے ہوئے اسباب سے نکایا ہے

میکھ بیاں کرنے میں اور پکھ سوچنے میں رہ گیا اپنا سامان سخن سب راسته میں رہ سمیا میں نے ہی سب کچھ گنوایا کار وبار خواب میں اک ذراسوچو تو میں ہی فائدے میں رہ حمیا جھوٹ بچ اس ہے محبّت ہو بھی عتی تھی تکر کام بیہ بھی ابتدائی مرطے میں رہ سمیا اس نے بھی ہمت نہیں ہاری جدا ہونے کے بعد اور سی پوچھو تو میں بھی حوصلے میں رہ گیا یوں تواس کی سرحدوں بیک تھی رسائی بھی مری سوچ کر پچھ میں ہی اپنے دائرے میں رہ گیا اس سے ملنے کا مزا اپنا ہی تھا کوئی مگر ذا نقه ایک اور عی اس ذائع میس ره حمیا مجھے نکالا بھی انہوں نے در میاں میں ہی مجھے اور کچھ رخت سفر مجھی قافلے میں رہ گیا واستال میں تو نہ تھا کردار ہی اپنا کوئی ذكر كافى ہے جو چر بھى حاشي ميں رہ كيا ساتھ کچھ لاہی نہیں سکتے تھے ایسے میں ظفر والیسی پر باغ سارا آئے میں رہ گیا

ہیشہ رنج سفر کے غبار میں ہونا اور اپنی واپسی کے انتظار میں ہونا اک اور سود و زیاں کا حساب رکھتے ہوئے نے ہی روز تھی کاروبار میں ہونا اک اور سلسلت روزگار میں رو کر اک اور سلسلة روزگار "میں ہونا ہوا کے تبھیں میں یک دم ترے بجھانے تک چراغ سا وہ زے رہ گزار میں ہونا اگر رکھا تو رکھا ٹھیک مضطرب تونے بجھے بھی راس نہیں تھا قرار میں ہونا مرے سمیت سبھی کی سمجھے سے باہر ہے یه اتنی دیر مرا اس دیار میں ہونا ہوائے امن و اماں-ہے اگر مجھے در کار تو لازی ہے مرا کارزار میں ہونا ہمارے آہ کے ہونے میں شک شہیں کیکن ہے اصل بات کسی کے شار میں ہونا یہ حال ہے تو بہت باعث خطر ہے ظفر کسی بھی شے کا مرے اختیار میں ہونا یوں تو دیوار ہوا کے ساتھ سارا خواب ہے فاصلہ اتنا ہی طے کرنا ہے جتنا خواب ہے یہ کہیں ہوتے تو ظاہر بھی ہوا کرتے مجھی ول سراسر واہمہ ہے اور ونیا خواب ہے جا ہے جیں اس کو دل کی ساری کہ الی ہے ہم اس میں بھی آدھی خبر ہے اور آدھاخواب ہے دیکھنا ہیے ہے کہ اب ہونا ہمارا جو بھی ہو اس میں ہے کتنی حقیقت اور کتنا خواب ہے خواب ہے آ گے بھی ہے خوابوں کا ہی اک سلسلہ دیکھنے والے نہیں ہیں ورنہ کیا کیا خواب ہے شور ہے جتنا تھی وریائے محبّت کا حمر اس میں تھوڑی اصلیت ہے اور زیادہ خوا ہے د هند ہے اور د <del>حو</del>ل ہے اور ابر ہے جاروں طر ف راستوں پر میں نہیں اک چلتا بھر تاخواب ہے رفته رفیة ان میں بے تعبیر کتنے رہ گئے ادران آتکھوں میں اب بھی کیسا کیساخوا ہے اک نه اک دن مبر بال ہو گاوہ ہم پر بھی ظفر یہ جمارا وہم ہے بس سے جمارا خواب ہے

رنگ باہر سے نہ اندر سے نکالا ہے کہیں مر بہ سر اپنے برابر سے تکالا ہے کہیں و کیجتے دیکھتے آپاؤں کی زنجیر ہوا ایک سودا چو ابھی سر سے نکالا ہے کہیں خواہش و صل کہ سونے نہ دیااس نے مجھے اک شکن مختی جسے بستر سے نکالا ہے کہیں ایک تصویر میں ہوتی ہیں کئی تصویریں منظر ایک اور بی منظر سے نکالا ہے کہیں پھر کوئی چیز سلگتی نظر آئی جو مجھے اک و ھواں خواب مگر تر سے نکالا ہے کہیں ایک لفو کی طرح گھوم رہا ہوں اب تک جیے خود کو کسی چکر سے نکالا ہے کہیں راستہ ایک بھی محفوظ نہ تھا اندر سے اس لیے شہر کے باہر سے نکالا ہے کہیں دُو بنے والے سفینے کے علاوہ میں نے اک ستارہ بھی سمندر سے نکالا ہے کہیں اپنے ہی آپ سے باہر کھسک آیا ہوں ظفر اس نے ول ہے نہ مجھے گھرے نکالا ہے کہیں

حجوث ع کو دیکھ لیتے بیہ تمھارا کام تھا بات من ليت مجهى اتنابى سارا كام تها یچھ فرائض تھے تمہارے بھی ادا کرتے اگر ہم نے تو کر ہی دیا جتنا نمارا کام تھا پچھتھیں زحمت اس خاطرنبیں وی ہے بہت م اندر اندر کا نہیں تھا بس کنارہ کام تھا ہم پہاں تھے اور وہاں پر ہو کیاہے اپنے آپ اس د فعه اتنا عی تقا اور استعاره کام تھا ینیمت ہے کہم دونوں سلامت روگئے ورندا ہے سامنے سب پارہ پارہ کام تھا یاس آگر ہونے والا ہی خہیں تفاسر بہ سر وور سے جو جھلملاتا تھا ستارہ کام تھا ہم نے اپنے ہی خس و خاشاک تک رکھاا ہے وه کیچھ اپنی طرز کا ایبا شرارہ کام تھا اس میں تھااب تک پڑے رہنا ہمارا بھی عجب ا تناا چھا بھی نہیں تھا بس گزارہ کام تھا اس کے ساتھ اتن شرافت ہے نہ پیش آتے مگر یه ضروری تخا ظفر ہم کو دوبارہ کام تھا .

تكال لائے ہو جانے كہاں كہاں سے مجھے كہيں اب اور تكالو كے كيا يہاں سے جھے نہیں مریخس و خاشاک انجھی بہت مایوس امید ہے جو سی شعلہ روال سے مجھے کو ٹی کی شکایت نہیں تھی میرے خلاف كر ليا ہے مرے بى كى بيال سے مجھے اگر خمصاری کہانی ہے ہو گیا باہر توجوڑ دیں مے سی اور داستاں سے جھے مجھے جو ان کی شرائط سے اختلاف ہوا توجھوڑ آئے وہیں اائے تنے جہاں سے جھے جو سوطرح سے چمکتی ہے اس کی آئکھوں میں وہ بات کہد نہیں سکتا مجھی زباں سے مجھے مفاد کوئی تمہارا بھی اس میں کھھ ہوگا جدا کیا ہے جو اس یار مبربال نے مجھے وصول کی ہے مجھی مجھ سے نیند کی قبت جگاڈیا ہے بھی خواب رائگاں سے مجھے مجھی زمین ہے بے وظل کردیا مجھ کو مجھی نکال دیا ہے ظفر مکاں سے مجھے ہوا ہوں پہلے تو اس کا تنات سے باہر پر ای کے بعد حد ممکنات سے باہر مری گرفت میں آتا کباں وہ موسم خواب رکا رہا جو بھی میری رات سے باہر سمجھ میں آئی تو آئے گی آتے آتے ہی کہ بات اور مجھی ہے کوئی بات سے باہر تحصیل مشکلات کی اور بھی مرے در پیش بھی جو آبی کیا مشکلات سے باہر مرا وجود ہے ایک اور بھی مرے ہر سو ملوں گا میں صبصیں اپنی صفات سے باہر نہ کلنے یائی ہوا ہی کسی کو باہر کی لکل کا نہ کوئی اپنی ذات سے باہر اد هر اد هر کہیں لوگوں میں محموم کر دیکھو تمام کی ہے پڑا واقعات سے باہر وہی بلیث کے گھروں کو نہ آج تک آئے کئے مجھی جو بہت احتیاط سے باہر اب اس میں آپ کا بھی نام آرہا ہے ظفر



ا تنظار حسین: صلاح الدین محبود · محد سلیم الزمن: تیر دو تاریا حول میں اجلا آ دمی

# صلاح الدين محمود کی نثری تحريروں کا انتخاب

باب خراسان مرسیداحمہ خان حمام بادگردے درے شاکر علی محرصن عسری عصر کاظمی ناصر کاظمی تو می ادب خط محمہ خالداختر کے نام خط محمہ خالداختر کے نام خط محمہ خالداختر کے نام بری نامہ: چہارست کا اکہرامیدان

صلاح الدين محمود کي نظموں ،غز لوں کا انتخاب

صلاح الدین محمود (۱۹۳۳–۱۹۹۸) کاسر زمین ہندوستان ہے ان معنوں میں گہرا تعلق رہاہے کہ ان کی پیدائش دہلی میں اور نشود نمااور تعلیم و تربیت علی گذرہ میں ہوئی جہاں ان کا خاندان سر سید کے وقت ہے آباد اور یو نبورٹی میں اور نشود نمااور تعلیم و تربیت علی گذرہ میں ہوئی جہاں ان کا خاندان سر سید کے وقت ہے آباد اور یونٹری سنگل جلا آرہا تھا۔ ہندوستان کے علاوہ چند ہرس انگلتان اور دوسر سے بورٹی ملکوں کے سنر اور تیام میں صرف کئے۔ حکومت پاکستان کے ایک ادارے سے دابستہ تھے۔ لا ہور ان کی مستقل جائے سکونت تھی اس لئے دہیں سپر دخاک بھی ہوئے۔

صلاح الدین محمود جیسی نابغهٔ روزگار حضیت کی موت اردوادب کے لئے ایک تا تالی تقصان 
ہے۔ دنیا کے مختلف موضوعات ہا تتا بجر پورظم رکھنے والا آ دمی اردوادب جی شاید ہی پیدا ہوا ہو۔ صلاح الدین محمود 
شاعر ادیب افتاد اسحانی امتر جم اورعام قر آن کی حیثیت ہے تو معروف تھے لیکنان کی مقبولیت جی ان کی طبیعت کی منظر الر ابنی اوروشع قطع جی نظاست کو بھی وظل تھا۔ نششت و برخاست اور طرز تحریرا ابن کے اعتبار ہے بھی پیمر 
منظر دا چھے کے اعتبار ہے انجیئر تھے لیکن مطالع کے شوق کا بیعالم تھا کہ کتا جی بورپ ہے منگوا کر پڑھتے تھے۔ اردو 
دنیا کوخور نے لوئیس بورخیس ہے انھوں نے ہی متعارف کرایا تھا۔ سویرا کئی شارے ان کی ادارت جی فطے۔ وی 
فرانوں پر مشتل ایک مجموعہ 'کشف قرص الوجود'' کے نام ہے تیمیں برس پیلے شائع ہوا تھا۔

ملاح الدین محمود کی شاعری ہندوستان کے رسالوں میں پڑھنے کوئل جاتی تھی لیکن ان کے نٹری کارناموں سے بہت کم لوگوں کووا تفیت ہے۔صلاح الدین محمود کی نٹر ان کی بے پناوعلمی استعداد کی مظہر ہے۔ہم نے اسکلے صفحات پران کی نٹری تحریروں کا اجتماب مجھایا ہے تا کیان کی شخصیت کا یہ پہلوبھی قار کمین پرروشن ہو سکے۔

صلاح الدین محمود نئے آب در تک کے ساتھ نظمیں تخلیق کرتے تھے۔ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری کے اس تیور کے نتیع کی بدولت ہی آج کئی شاعراد بی منظرنا ہے پر نمایاں نظر آرہے ہیں۔ان کی غز لوں کے بارے میں عام خیال ہے کہ لیے تحض تجربہ ہیں۔انھوں نے تجربہ کے نام پر ہی سمی ،جیسا کہا،ہم اس کا انتخاب قار کمین کی خدمت میں چیش کررہے ہیں۔

صلاح الدین محمود کے انقال کے بعدان پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ بیاردوادب کا الیہ ہے کہ ہم ایسا سلوک کم وہیش تمام مرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ انظار حسین اور محرسلیم الرحمٰن ایسے دو حضرات ہیں جوصلاح الدین محمود کے بہت قریب تنے۔ ہم صلاح الدین محمود کی یا دہمں ان کے تاثر ات مچھاپ رہے ہیں۔ امید ہے صلاح الدین محمود پریڈ حسوسی پہنگئش آپ پہندفر مائیں ہے۔

--نعيم اشفاق

## صلاح الدين محمود

### انتظارحسين

#### جن کو جانا ہے، ان کو جانا ہے؟ کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے؟

صلاح الدین محمود جیسے منفر دشاعر بتھے ویسے ہی بک تا انسان تنے۔ان کی شخصیت شائنتگی اور دشع داری کا کامل نمونہ تھی۔ جہاں تک ان کے شائستہ اطوار کاتعلق ہے وہ ایک نا درروز گارشخص تنھے، جب کہ آج کے دور کا انسان خوش دضعی ، نفاست ادرر کھ رکھاؤ کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔

و وعلی گذرہ سے شدید محبت کرنے والے ملیک تنے گرہم نے انھیں دوسرے بہت سے علیک حضرات سے بالکل مختلف پایا۔ ان کے نز دیک علی گذرہ ایک تہذیب اور نفیس طرز زندگی کا نام تھا۔ دراصل وہ جن چیز وں سے بہت زیادہ محبت کرتے تنے ،ان کے نز دیک ان کامغبرم عام لوگوں کی نسبت بہت مختلف ہوتا تھا۔

صلاح الدین شدید مذبی انسان تنے بگروہ روایتی مذبی لوگوں نے مختلف تنے۔انھوں نے اپی ذات میں عقیدت مندی کے ایسے احساسات کو پروان چڑ ھالیا تھا جو صرف آنھی کا خاصہ تنے۔وہ ایک ایسی جذباتی معراج کی ولی تنارکھتے تنے جوانحیس ان مقل کھات میں جینے کا مقع فرا ہم کر سکے جن میں تی کریم علی اس دار فانی میں سانس لے دلی تنارکھتے تنے جوانحیس اوہ اس زمین پروقت کی سبک رواہر کی پاکیزہ ترین ساعتیں تنمیں۔وہ اس فکر میں خلطاں رہے تھے۔ان کے خیال میں وہ اس زمین پروقت کی سبک رواہر کی پاکیزہ ترین ساعتیں تنمیں۔وہ اس فکر میں خلطاں رہے تنے کہ کا شاکہ بارانمی پاکیزہ ساعتوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل رسیس۔

انھوں نے بالکل ایسی بی تعظیم و تحریم کے ساتھ بھگتی عہد کی عقیدت مندانہ شاعری کا مطالعہ کیا تھا۔ان کے نز دیک میرابائی ایک نہایت قامل احرّ ام بستی تھی۔اس کی شاعری،ان کے خیال کے مطابق ،عشق اورعقیدت مندی کی معراج تھی۔

ان کے اس متم کے مذہبی رو بے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود کوتقلید پسندی سے دور رکھنا اور صوفیا نے فکر کے قریب رہنا چاہتے تھے۔

ای سب کچھے نے ان کی راہ نمائی ایک ایسی شاعری کی جانب کی ،جس کا تخیل انو کھا،طرز ادا تا دراورلہجہ موجودہ عہد میں سب سے جدا گانہ تھا۔ ان کی شاعری معمے کی طرح تھی تگر تا موز وں ہر گزنہ تھی ، بلکہ نہایت ول فریب تھی۔۔

میں نے ان سے ایک بارکہا،'' آپ کا شعری تخیل اور انداز بیان تطعی غیر مانوس ہے، یہ جھے الجھادیتا ہے اور اس کا ابلاغ مشکل سے ہوتا ہے۔کون سامحرک آپ کواس طرح کے پیرا یہ اظہار پر اکسا تا ہے جوجد بیر شاعری سے بالکل مختلف اور جدا گانہ ہے۔''

'' میں نہیں جانتا، اس میں میری کسی شعوری کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ یہ میرے اندرون میں موجود ہوتا ہے۔ وہ شعری تخیل جوآپ کوغیر مانوس نظر آتا ہے، میرے اندرون کی گہرائی ہے اپنے کہیجے سمیت ظاہر ہوتا ہے،

''انھوں نے کہا۔

'' کیا آپ کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ کا شعور بذات خود آپ کی شاعری ہے ربط کے درمیان کوئی کر دارا دا نبیں کرتا ؟''

انھوں نے جواب دیا،''حقیقی شاعری کی منصوبہ بندی کی پیدادارئییں ہوتی ،یہ ہارش کی مانند ہالکل غیر معمولی انداز میں دارد ہوتی ہے،خود ہی بادل گھر آتے ہیں ادر برسناشر دع کردیتے ہیں۔''انھوں نے مزید کہا،'' ہر حقیقی شاعری اپنے ہم رادا کیک ذاتی دیو مالا لے کرآتی ہے ،صرف میں ہی ٹرالانہیں ہوں۔''

یہ ہرشاع کے لیے درست نہیں تکر صلاح الدین کے لیے بالکل کی ہے۔ وہ کی کی واتی ویو مالا کے زیراثر زندگی گزاررہ ہے۔ تھے۔ مردہ دیو مالا کیاتھی؟ انھوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ، مگر ایسانہ کرنکے۔ انھوں نے نہایت مجم انداز میں در گھوڑ وں کا تذکرہ کیا ، ایک سیاہ اور دوسر اسفید ، جوایک غیرمختم میدان میں دوڑ رہے تھے۔ پھر انھوں نے خود کوایک محضا ندھر ہے جنگل میں بھٹلتے ہوئے پایا ، جس کے بچوں چھ ایک چینیل قطعہ تھا جے میں اور جواب کا لیندید ہولفظ ہے۔ '' یہی چا ندرمیری منزل ہے ، یہیں تک پہنچنا میرا مقصد دو'' چاندر'' کہنا پہند کرتے ہیں اور جواب کا لیندیدہ الفظ ہے۔ '' یہی چاندر میری منزل ہے ، یہیں تک پہنچنا میرا مقصد

یمی ان کی سوچ کا انداز تھا۔ جب بولتے تھے تو ایسا لہجدا نتیار کرتے تھے جیسے ووالہا می کیفیت میں ہوں۔ خلابر ہے کہ ایسی کیفیت کے زیرا ٹر ککھا جانے والاشعر بمشکل ہی تبولیت عامد حاصل کریا تا ہے۔ابہام گوئی کے انداز کے باعث اسے خوش ذوق قار کین تو پسند کرتے تھے گراس جنس کی طلب عام نبیس تھی۔

صلاح الدین کواپنی تخلیقی کاوشوں کومجمو سے کی شکل میں چیش کرنے کی کوئی جلدی نبیں تھی۔ وہ کاملیت پسند تنے اور بھی یقین نبیس کرتے تنے کہ انھوں نے کمال فن کے مطلوبہ معیار کومچھولیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام شاعری غیر مدون حالت میں ہے۔

ان کی جانب ہے جوتھوڑ ابہت کتا بی شکل میں سامنے آسکا۔اس میں ایک مغر نامہاور چند قیمتی تالیفات شامل ہیں۔ان کاسفر نامہان کے محےاور مدینے کے سفر پرمشتمل ہے۔

صلاح الدین نے دواہم ادیوں، عظیم بیک چغتائی اوررا جندر سکھے بیدی کی تحریروں کومرتب کیا۔انھوں نے ان دونوں ادیوں کی تمام تحریروں کو بڑی محنت سے ایک جا کر کے خوش وشع جلدوں میں چیش کیا، جنھیں سٹک میل ' لا ہور نے شائع کیا ہے۔عظیم بیک کی تخلیقات تین جلدوں پرمجیط ہیں۔

سلاح الدین اپنی و فات ہے قبل رنیق حسین کی کبانیاں تر تیب دینے میں مصروف تھے۔ بدشمتی ہے موت نے ان کواس اہم کام کو پایئے تھیل تک پہنچانے کی اجاز ہے نہیں دی۔

صلاح الدین تقریباً دی سال تک مشہورا دبی رسائے" سویرا" کے مدیر بھی رہ بچکے تھے۔ وہ شارے جوان کی زیرا دارت شائع ہوئے ،نہایت باریک بنی ہے ترتیب دیے گئے ہیں اوران کے احساس کمال اور ذوق نفیس کا منہ یولٹا ثبوت ہیں۔ ندکورہ شارے اپنے عہد کے نمائندہ اوب پاروں کوسا منے لاتے ہیں۔

(انگریزی ہے ترجمہ:بشیرعنوان)

# محدسليم الرحمان رمبين مرزا

حافظے کی بچھاپی معذوریاں ہوتی ہیں۔وہ جو کہیں ماصی بعید ہیں گزرتا ہے،اس کے بیش ترحقے پرایک دھندی چھائی رہتی ہے گیئیں ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر تو جہ مرکوز کرتے ہیں تو سب پچھ، پہلے موج موج اور پھرایک سل روال کی صورت ،تصویر درتصویر روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔اب جو میں اسکلے وقتوں کو یا دکرنے جیشا ہوں تو ان دنوں میں ، جوہم نے علی گذرہ سلم یونی ورشی اسکول میں اسکھے گزارے تھے ،مرورایا می فسوں سازی کے باعث کس قدر مخسراؤا درول آویزی محسوس ہوتی ہے، بالکل اس کہانی کی طرح جس کے تاگواروا تعات کو اس میں سے زکال باہر کیا جائے۔وہ ہماری نوخیزی کا زمانہ تھا۔زندگی تفکرات ، فرے داریوں اور خوش خیالیوں کی ٹوٹ پھوٹ سے آزاد تھی۔ جمھے تو بھی بھی ہوتا ہوتے ہیں کے باراؤادوں کی ٹوٹ بھوٹ سے آزاد تھی۔



کے برخلاف وہ ان فلموں کے بیش تر مکا لمے بہخو لی سمجھ لیا کرتا تھا۔

بہ ہر حال، اب بیہ ہوا کہ جلد ہی را کڈ رہیگر ڈ، کوئن ڈ کل، جولیس ورن اور انتج بی ویلز ہمارے بہندیدہ ککھنے دالے تفہرے۔ پڑھنے دالے کی حیثیت ہے اب ہمیں ایک طرح کی آزادی اور خود میناری حاصل ہوگئی تھی، گویا ایک بڑامعر کہ سر ہوگیا تھا۔ انگریزی میں فکشن اور ٹان فکشن کتابوں کا تو کوئی شاار ہی نہیں۔ اب ایک نئی بے ہاک ونیا کسی خزینے کی دریا فت کے جبرت افز ااضطراب کے ساتھ ہم پر آہت دروی ہے آشکار ہور ہی تھی۔

صلاح الدین محود ہی نے مجھے پہلے پہل پی ہی رین کے مختصر زہر یلے ناولوں سے متعارف کرایا تھا جو فرانسیں فارن لیجن کے بارے میں تھے۔ پکورنوں کے لیے ہمیں جیے رین کا نشر ساہو گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کی پہستے وں میں جب ہم لوگ کیمیس میں چلے گئے تو اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ فرارہ وکر جلدا جلد فرانسیں فارن لیجن میں بحرتی ہونا چاہتا ہے۔ میں نے حسد سے اسے دیکھا۔ اس کی بات قابل رشک تھی۔ یقینی تھا کہ اس فوج میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، میں نے سوچا الیکن اس کم زور نگاہ اور خرابی صحت کے باعث میں کیا کروں گا! میرے چہرے پر مایوی آویزاں دیکھر کر صلاح الدین کی آئے تھیں شرارت سے چک افیس ۔ اس نے بچھے فورا تسلی دی '' فکر مت کرو میں تعصیر بھی ساتھ لے کرچلوں گا۔ فوج میں خانسا ماں یا تھا کے لیے اکٹر گنجائس ہواکرتی ہے۔ ''اس پر ہم دونوں ہی نے قبقہدلگایا۔

ال طرح کی چنگے بازی گاہے ماہے ہمارے درمیان جاری رہتی تھی۔ میراخیال ہے کہ دوئی کی گیرائی کا مسیح معنول میں اندازہ ایسی ہی باتوں ہے ہوتا ہے۔ جب دوست ایک دوسرے ہے چھیڑ کرتے ہیں تواصل میں ایک ساتھ ہننے ، کھلکھلانے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسائیس کرتے تو بھی دوست تو خیروہ ہیں، تا ہم حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے کی صحبت اٹھاتے ہیں کیوں کہ وہ اپنی تنبائی ہے شدید طور پر خاکف ہوتے ہیں۔ میں ان سے اکثر اسکے اطوارا نداز کی بابت نداق کیا کرتا تھا، لیکن وہ ساز ہی بھی اس کا برامانتا کیوں کہ اے معلوم تھا کہ جلد ہی مجھ ہے کوئی حمافت سرز دہوگی اور پھراس کے قبقہ آور ہونے کی باری آجائے گی۔

تا ہم، بچ پوچکھیے تواسے اپنی ذات پراترانے کا بجاطور پرخن تھا۔وہ کسرتی بدن کا نہایت وجیہ آ دی تھا۔وہ روڈ ولف والغتینو کی طرح پرو تارا نداز ہے قدم اٹھا سکتا تھا، گفتگو کرسکتا تھا،اس کی نقل یاا دا کاری کرسکتا تھا۔

اس کے نانا کا تعلق سیال کوٹ سے تھا۔ وہ سرسید کے زمانے ہی بیس علی گذرہ آگے تھے۔اس کے والد پر وفیسر عمرالدین مجند پٹھان تھے۔ وہ فیروز پور سے تعلق رکھتے تھے۔ علی گذرہ سلم یونی ورشی بیس وہ فلسفہ پڑھایا کرتے تھے، بعد بیس ترتی پا کرفیکلٹی آف آرٹس کے ڈین ہوگئے۔ وہ پاکستان بھی نہیں آئے۔ غزالی کے فلسفہ اخلاق پر انھوں نے بنیا دی نوعیت کا کانم کیا تھا جے برطفیر کے علاوہ باہر کے کن اور ممالک بین بھی نگاہ استحسان سے و یکھااور سرا ہا گیا۔ صلاح الدین کی والدہ مدتوں البور بیس میں میکلیکن کالج کی پرنیل رہی تھیں۔ میر سے خیال بیس یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ صلاح الدین کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس بین کتابوں کو باعث شرف سمجھااور حصول علم کو نگاہ احترام نہیں کہ صلاح الدین کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس مین کتابوں کو باعث شرف سمجھااور حصول علم کو نگاہ احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ ابتدائی عمر کی تربیت کے چندایک سال بچ کی زندگی بیں خاص ابھیت کے حامل ہوتے ہیں۔ خوش مستحق سے صلاح الدین نے کتابوں، وائش وروں، اور بیا عروں کے درمیان بی آگھ نہیں کھولی تھی، بل کہ ساتھ ہی ساتھ اس کے اطراف میں کھلاڑی اورش کی نہلی گوٹ بھی تھے جوملی گڈرہ جس کشریت سے بائے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اطراف میں کھلاڑی اورش کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کرشیج و کھنے تک محدود تھا، جب کہ صلاح الدین میں تھی اورش کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کرشیج و کھنے تک محدود تھا، جب کہ صلاح الدین

میں ایک کھلاڑی کی طبعی اور فطری امنگ تھی اور وہ ایک پر چوش کر کٹر تھا۔ وہ لیگ اسپنر تھا لیکن بھی بھی ایکشن بدلے بغیر تیز گیند بھینکے کا بھی خوب ماہر حاصل تھا۔ وہ افتتا حی بلے بازبھی تھا۔ بجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے علی گڈھ یو نیورش فیم کی اعزاز کے ساتھ قیادت بھی کی تھی ، میرے حسابوں وہ کسی دقت کے بغیر ابھی خاصے عرصے تک کلب کی سطح پر کرکٹ کھیل سکتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تو جشعر کہنے اور اپناا د بی لو ہا منوانے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔اوروہ اے بجاطور پر اپنے لیے ندائے غیب کہا کرتا تھا۔

پیٹے کے اعتبار نے وہ انجینیر تھا۔ واپڈ ایس اس نے پیپس برسیااس ہے پچھزیا وہ کام کیاا در پھر'' فیس پاک' (NES PAK) میں ملازم ہوگیا۔ اس نے ایک نہایت خوش رو تشمیری لڑکی ہے شاوی کی تھی اور جہاں تک میں جانتا ہوں ، وہ ایک فعدا کارگر ہست آ دمی تھا۔ اس نے اس پر پوری تو جددی کہ اس کے بچوں کی پرورش ٹھیک طور پر ہواور وہ بہتر تعلیم حاصل کرسیس۔ میں نے بیسب با تیں ہو جوہ کی ہیں۔ ہم میں ہے اکثر وہیش تر لوگ کسی نہ کسی طور کلھنے پڑھنے والوں اور خاص طور ہے شاعروں کے غیر ذھے دار ، آ وارہ ، بے کار اور تا گوار حد تک خود پسند ہونے کا گمان رکھتے ہیں۔ صلاح الدین کی شخصیت میں ایسی کوئی تج روی نہیں یائی جاتی تھی۔

بجھے آگراس کے خصیت پرتجمرہ کرتامقصود ہوتو ہیں کہوں گا کدہ ہمدوقت اس کوشش ہیں رہتا تھا کہ اس کی شخصیت پر ذرا سابھی داغ نظر نہ آئے۔ دوسری جہت ہے دیکھیں تو اپنی ہمدرنگ دل چہیوں کی بدولت وہ ایک لطیف امتیاز کے ساتھ حقیقی معنوں ہیں نشاہ ٹانید سے تعلق رکھنے والی ہمہ گیر شخصیتوں کے زمرے ہیں آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس نوع کی درجہ بندی ہیں شامل افراد کے ہاں انفرادی استعداد کے علاوہ زندگی کے نہ بن اورفکری پہلوؤں جائے کہ اس نوع کی درجہ بندی ہیں شامل افراد کے ہاں انفرادی استعداد کے علاوہ زندگی کے نہ بن اورفکری پہلوؤں پر محمل اور لاند بن اس قبیل کے غیرری اورغیر معمولی لوگوں ہیں سے قعا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے نہ بن آوی تھا۔ وہ قرآن کریم کو مجز ہا کہی جان کراس کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس نے دو حج کیے تھے اور ہر بار مقامات مقدسہ کی زیارت کو بردارو حانی تج بہ سمجھا تھا۔ تا ہم اس ہیں کی طرح کا تعصب نہیں پایا جاتا تھا۔ اس رخ سے دیکھا جائے تو اس کی شخصیت وسیج المشر کی اور آزاد خیالی کا تا ٹررکھتی ہے۔

میں شاید خارج ازموضوع باتوں میں الجھ گیا ہوں، اصل میں بات اس کی ہمہ جہت ول چہیوں کے حوالے ہے ہورہی تھی۔ ادب تو بلاشبہ اس کے لیے سرچشہ انبساط تھا۔ علاوہ ازیں تقائل ادیان، تاریخ ، سمنیات، آثار قدیمہ، نفسیات، سائنس، مصوری، مشرق ومغرب کی موسیقی، سنیما، تقییر، سفری کتب، سائنس فکشن، جاسوی کہانیاں جنفی علوم، خفیہ انجمنیں، کرکٹ، ٹینس اور پولواس کی خصوصی ول چہی کے حوالے تھے۔ پیکھن ذبن میں آنے والے حوالوں کی فہرست ہے، ضروری نہیں کہ بیاس کی ول چہیوں کے پورے دائر کا احاط بھی کرتی ہو۔ وہ کی بھی ففاست مآب، متمدن یاعلی محفل میں خود کو اجنبی محسوس نہ کرتا۔ اس نے کتابوں کو مایہ تکریم و تلطف جانتے ہوئ اپنی ایک عمدہ الابسریری بنائی تھی۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہاس کا ہر کا م اور ہروہ ہے جو کی طور اس ہمنسوب کی جائے، نرالی اور منفر وہو۔ یہاں تک کہ لکھنے کے لیے جو کا غذوہ استعمال کرتا تھا وہ بھی ایک خاص معیار کا ہوتا تھا۔ اگر اسلوب واری ہی کو گور کے شیس تھی۔

اس کا بہ حیثیت اویب اور شاعرظہور بھی میرے اچنہے کا باعث تھا۔ میں اس کا قریبی دوست تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ تاعمریوں ہی ایک ان تھک اور پرشوق قاری رہے گا،لیکن وہ جومحاور تا کہا جاتا ہے کہ ایک خوش گوار مبح واقعہ ہوا کہ اس نے سرسیدا ورعلی گذرہ پر بہت عمدہ مضمون لکھ ڈالا۔ بیمضمون لطیف پیرائے ،رواں دواں شفاف نشر اور خوب صورت اسلوب میں لکھا کیا تھا۔ اس کے بعد مختفر طویل نظموں اور غزلوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا اس کی ہرتحریر ایک خاص رنگ اور امتیازی شان کی حامل ہوتی تھی۔ اس کی ایک نظم تصدیر شجر اسیر'' ایسے خلیقی وفور اور فنی پڑنتہ کاری کا شاہ کار ہے جو اس کے فکر دنن کا خاص مرکزی نقط تھا۔ اس نظم کوجا رابواب میں مکمل ہونا تھا۔ اس کا صرف پہلا حصہ شاکع ہوا۔ میں وثو تی سے نہیں کہہ سکتا کہ وواس نظم سے باتی تمن حصے کمل کر سکا تھا کہ نہیں۔ اگر وہ کر چکا تھا تو بیا کی توجہ طلب تخلیق ہوگی۔

تا ہم عام تا رہے ہے کہ اس کی شاعری ہیں ایک ابہام یا ویجیدگی درآتی ہے۔ یہ وہ شکاہت ہے جو بالعوم ان سب جدید شاعروں کے جوالے جا جا گئی ہے ، جواپنے کام ہی مرکزی جگہ کی دویا کی بہاو کو چتے ہیں۔ یہ جا ہے گئام ہی مرکزی جگہ کی دویا کی بہاو کو چتے ہیں۔ یہ جا سے خاص طور پران کے لیے جن کی شعرفہی کی استعداد کم ہے ، یا جواس کی بھول تعلیاں ہیں آنے جانے پر وقت سرف کرنے پر آباد و نہیں۔ صلاح الدین کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس کی شاعری اپنے مزائ کی وقت کے باعث غیر مانوس معلوم ہوتی ہے۔ اسلوب کے بعض نصائص قاری کے لیے تر دو کا سب بنتے ہیں۔ اس کے ہاں کی طلم کدے کی اضطراری بازگشت کی طرح بعض تمثیلات اور الفاظ بار بار آتے ہیں۔ تا ہم اس کی غیادی قرکا سراغ لگا تا ہر ہرال پھوایا مشکل نہیں ہے۔ یہ جاتا تک معصومیت کے تصاول کہتا ہے کہ مسلم کہ ہوں گئی کہ یوں کہتا چا ہے کہ معصومیت کے تو ت نمو حاصل کرتی ہے ۔ اس کی عمر وقعیس معصومیت کے تعو جانے ، بل کہ یوں کہتا چا ہے کہ معصومیت کے اسطورے کی گم شدگی کے احساس سے محمومیت کے تعوی داشت میں یہ ہوئے ۔ اس کی عمر وقعیس میں ہوئے ۔ یہ ہو بخت عمر کے زیراثر ہم معصومیت کی داستان کو جنم ویتے ہیں۔ یہاں سسکہ اصل بی بی ہی کہ دب تک انسان معصومیت کے اس کی تعین آشکار ہی نہیں ہوئے ۔ یہ تو بخت عمر کے زیراثر ہم معصومیت کی داستان کو جنم ویتے ہیں۔ وہ جوا حساس کی پختگی کا خاصہ ہے ، اس کی بغیر ہم معصومیت کا شرح میں ایک شجر کی طرح نمو پاتی اور برگ و سے خلیور کرتی اس کی قراوراس قرکر کے ترت تخلیق ہونے وائی تھیں اپنے خارج میں ایک شجر کی طرح نمو پاتی اور برگ و

بیر اکیا۔ پیا تیں ایک طرح کی رواروی میں کہی گئی ہیں۔ یوں بھی بیٹا قدانہ نظ طرازی کا وقت ہے اور نیکل۔
اس کی زندگی کا ایک پہلو ایہا ہے جس کی بابت میں نے اب تک پہلوئیں کہا۔ اردو کا معروف او بی جربیرہ'' سویرا''،
جس کا و وخوگر تھا، اس نے کئی برس تک تن تنہا مرتب کیا۔ اس نے اس ذمے واری کونہایت سنجیدگی اورخوش سلیقگی ہے
یورا کیا۔ جوشارے اس کی محمرانی میں شائع ہوئے ،ان کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ و مشالی تھے۔

زندگی کے آخری دو تین برسوں میں میں نے محسوس کیا کہ ایک طرح کی کلبیت اس کے رویے میں راہ پار ہی تھی۔ میں نے شاید غلط انتظا ستعال کیا ہے۔ بیہ کہتا درست ہوگا کہ وہ خوش فہم یوں کی ٹوٹ پھوٹ کی کیفیت سے دو چار تھا۔ اور بلا شبہ کون ہوگا جس پر اپ حقا اُن کا پر دہ چاک نہ ہو چکا ہو کہ اس وقت جرائم زوہ پاکستان اس منزل کی سمت لڑ کھڑ اتا چلا جارہا ہے جہاں ہے والیس کی کوئی راہ نبیں۔ بیا ایک اور بی طلسم ہے، گومعصوم نہ ہی ، جوثو ٹ رہا ہے۔ ملاح الدین جمیں چونکا کر خوش ہوا کرتا تھا۔ اس کی اچا تک موت جیران کن ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ جمیس اس اجلائے جیرت میں نہ ڈالٹا کہ اس باراس کے دوست جس ہے چارگی ہے دو چار جیں، پہلے بھی نہ ہوئے تھے۔

#### باب خراسان

### صلاح الدين محمود

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں مزید اس طرح کی شان دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وکس ایپ گروپ کو جوائن کریں

زمن پینل

عبدالله عتيق : 03478848884 سدره طاهر : 03340120123 حنين سالوي : 03056406067

چوبیں ذی القعدہ تین سونو ہجری کو بغدا دہیں ، با ب خراسان کے سامنے ، ایک بند ہُ خدا کولایا حمیااورا یک چپتی ہوئی دھوپ اور بے تا ب خلقت کے سامنے چوب خشک کی سولی پر چڑ ھایا حمیا۔

ی بری و رئیس رئیس بہت مصف ما سے پر ب سیسی میں پر بیات ہے۔ مشتاق جلادوں کولائتہا ہے در دی اور کمال آ ہنتگی کے ساتھ قطع و پر بید کرنے کی خاص ہدایات تغییں ۔سوان کی تکواریں کنداور چہرے بانقاب تتھے۔

مِمْ غَفِيرِ مِدِسب ﴿ كِحِدِ كِيضِے بِنْقَابِ آيا تَقَا۔

پھر جب اس لاخرخدا شناس کوسو کی کے ساتھ یا ندھ کراو نچاا تھایا گیا تو دشمن آئے کہ دشمن ان کھات میں ہمیشہ آتے ہیں۔انھوں نے اس بزرگ کو پھر وں ، لاٹھیوں اور فپچیوں سے دیر تک مارا۔

جب بیہ مارختم ہو گی تو آخر میں دوست آئے تھے کہ نہ معلوم کیوں دوست بھی ان نجی کھات میں ہمیشہ آئے اور جواب کے طالب ہوتے ہیں۔ پھر یک گخت کند تکواریں چیکی تغییں اور دونوں ہاتھ کٹ کر فاک ہوئے تھے۔ بیروہی ہاتھ تھے کہ جضوں نے اپنے بچپن اور جوانی میں دجلہ وفرات ، آمورا ورسندھ کے لامتا ہی پانیوں کو اللہ کا نام لے کرچھوا تھا۔ بیروہی ہاتھ تھے کہ جضوں نے ریگستانوں کو تھیکی دی تھی اور جاند جیسے گھنے درختوں ہاترے کے کھلوں کو اپنی گاہ کے گرفت میں لیا تھا۔ بیروہی ہاتھ تھے کہ انھوں نے اپنے رسول کی قیام گاہ کے کرفت میں لیا تھا۔ بیروہی ہاتھ تھے کہ جو تھی دو تھی کہ جضوں نے ، خانۂ کوب میں نصب ، ایک سر بانے کھڑے ہوکر ، از کی تشکر ہے ، اپنے کو واکیا تھا۔ بیروہی ہاتھ تھے کہ جضوں نے ، خانۂ کوب میں نصب ، ایک ستارے کو آئی باراوراس خوش اسلو بی ، سادگی اور محبت سے چھوا تھا کہ دور خلا میں قائم اس ستارے کا ہم زاد تلک مسر ور

گرآج یہ ہاتھ، بابخراسان کے سامنے، دوست اور دشمن کی موجودگی میں، کندتلواروں ہے گئے، اپنے پوروں میں ہیں ہم زادستارے کے اس کی یاد لیے، خاک تنے۔۔۔۔

پوروں میں ہتے دریااورا پی ہتھیایوں میں ہم زادستارے کے اس کی یاد لیے، خاک تنے۔۔۔۔

بہرصورت، تلواریں، کچھے دیر تتھمنے کے بعد، ان جان ہوا کی سرعت کے ساتھ، پھر چیکی تھیں اور اس باروہ قدم کہ جوان ہاتھوں کے عقب میں اکثر ہے تا ہے اورلوٹ کر پر اعتماد آئے تنے، اب جسم سے الگ تھلگ کئے

#### - 直としとか

کلام اللہ کاغیب تلاش کرنے والا بیلاغرانسان اپنے اس شدیدا ورکمل در دیر بمشکل قابو پا کرمسکرایا قضاا ور گویا ہوا تھا کہ آج تلک تو بیقدم صرف اس جہان مین اپنے رب کوتلاش کرتے تھے۔ یہ گراس کمھے سے بید دونوں جہان میں اس کے متلاثی ہوں گے۔

پھرسورج کی ایک دلیل کی طرح لا نے سائے مچھوٹے اور مچھوٹے سائے موقو ف ہوکر فیرست میں پھر لا نے ہوئے تھے۔اور بیدون مآخر کار ،اپنی اند جیری گکر تک آن پہنچاتھا۔

اس دوران تلواریں بار بارچیکی اور تھی تھیں۔اور آ ہت آ ہت ابوالمغیب المحسین بن منصور الحلآج کے۔ ہاتھوں اور قدموں کے ساتھ ساتھ خاک میں ،ان کے دونوں کان ،ان کی تاک ،ان کی زبان اور انکی دونوں آ تکھیں بھی ،اپنے تن ولحن سے جدا ہوکر ،شامل ہوچکی تھیں۔

منصور حلّان كابية خرى وضوفها \_

یک گخت، اس بندهٔ مومن کے واسطے ، آسان موقو ف فقااور حدامکان تک ،سروں کے اوپر مجھن خلا ہی خلا کے حروف کا وجود فقا کہ اس نجی لیمح کی اکیل میں ، وجلہ کی جانب سے مبح کی چلی ایک ہوائے ، باب خراسان کے سامنے ، بلندسو کی کے نشیب میں ، جم غفیر سے اٹے احاطے کو بحر دیا۔

کہتے آئے ہیں کہ جوو ہاں اس کمے موجود تھا اس نے ،اپنے آخری قدم تک، تیتے ریکستان تک میں ،اس ہوا کائ بو جواپی حیال میں محسوس کیا تھا۔

کہاوت ہے بھی ہے کہاں دختو کے تمام ہوتے ہی جلا دوں نے منصور حل نے کاسر قلم کردیا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ ترقلم اگلی سبح ہوااور رات بجر منصور حلاق کی کوجان کن کی اس جیرت انگیز اور نا قابل تخیل حالت میں زند ورکھا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیا گلی سبح بھی ،ایک ہار پھر، خنک اور خوش گوار طلوع ہو کی تھی اور اپنی ہوا کے سمالم ہو جھ تلے، دریائے د جلہ بھی ،ایپ کناروں کی تھام میں ، بدستور بہتا تھا کہ آخر خاک کی از لی حس بہتا پانی ہی تو ہے۔

# صلاح الدين محمود

سرسید احمد خال اب ہمارے خون کے شعور کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ کا رنگ لیے، صدیوں سے
رواں، ہمارے اس خون نے ، ان کے وقتوں میں ، ان کی بھی بات تی ہے اور چاشی پائی ہے۔ ایک روز وہ ہمارے دل
میں آئے اور خون کو پچھا پنارنگ دیا ، پھر دھیرے دھیرے انھوں نے ہمارے د ماغ کے چندا سے حصوں کو ، جو کہتا ریک
ہو گئے تھے ، دوبارہ روشنی دی آئے ہم د کیھتے ہیں کہ وہ ہمارے د ماغ کی ان روشن ایوانوں میں گشت کرتے ہیں۔ اب
ہمیشہ کے داسطے ہمارا خون ان کا ہم راز ہے۔

سرسیداحمد خاں ۱۸۹۸ میں فوت ہو بچکے تھے۔ میں ان کی وفات کے ۳ ۳ برس بعد پیدا ہوا۔ میں نے اپنے ان بزرگوں کو وہ اطوار و کیھے جیں جوسرسید کی اپنے ان بزرگوں کے وہ اطوار و کیھے جیں جوسرسید کی موجودگی میں فرحلے تھے ،اپنے بزرگوں کی ان آنکھوں میں دیکھا ہے جن میں آنکھیں ڈال کرسرسید کھی مسکراتے تھے۔ کھر ان ضعیف اور سر دہوتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے گر مایا ہے جنھوں نے ،اپنی جوانی میں ،سرسید کو آخری محسل دیا تھا۔ ایسے دوہاتھ ابھی ہجھ عرصہ پہلے تک زندہ تھے۔

سرسید کے باغ میں ہم کھیلے ہیں۔ اپنی گیند ہے ان کے گھر کے درواز نے کھنگھٹائے ہیں ، شیشے چھنائے ہیں۔ اس کے اپنے ہاتھ ہے لگائے ہوئے کھیل دار درختوں کے پھل بھی کھائے ہیں ، بچپن کی ہے جسری مین نوع کھے سوٹ کراور ذراصبر آنے پر کچے ہوئے تو ڈکر۔ یہ گھر ، جس کے باغ میں ہم کھیلے ہمرسید نے زندہ رہنے کے واسطے بنوایا تھا۔ کمشب ہے واپسی پر ہرروز ہم نے اس گھر کی دیوار کوایک مرتبہ آ ہستہ ہے ہاتھ لگایا ہے اورامنگ پائی ہے۔ جب سرسید کوا حساس ہوا کہ وہ اس دنیا ہے گزرے جاتے ہیں تو اس گھرے اُٹھ کر قریب ہی اپنے ایک دوست کے جب سرسید کوا حساس ہوا کہ وہ اس دنیا ہے گزرے جاتے ہیں تو اس گھرے اُٹھ کر قریب ہی اپنے ایک دوست کے ہاں چند دن آ رام کر کے دم تو ڈ دیا۔ جس کمرے ہیں دہ فوت ہوئے بھی ہمت نہ ہوئی اس میں جھا تک کمیس ، آگر یہ یا و ہے کہ اس کمرے ہے ایک درماز فقد کھڑکی اور ایک کشادہ روشن دان با ہر کو کھلتے تھے۔ اس کھڑکی کی قریب ، اس پرسا ہے کے لیے ، پرانا گھنا ، ہزاروں جان دار خبہ نیاں لیے ، ہیر کا ایک درخت تھا جس میں ، یوں لگتا تھا کہ ، اس چینیل میدان کی ساری چڑیاں پناہ لیتی ہیں اور جس کی ان گنت ڈالیوں ہیں ہے روشنی چھن چھن کر ہر دم ہم تک پہنچی تھی اور ہمارا دل خوف زدہ ہو کر ہم ہے روز پوچھتا تھا: '' بھا ہتا وہ تو تم کون ہو!''

انسان اپنے رب سے چند ہاتیں سکھ کر جب اس زمین پرایک عرصہ تلیل گذارنے آتا ہے تواپنے اس قیام کے دوران میں وہ جا ہتا ہے کہ چند ہاتیں یہاں بھی اور سکھ لے، چندراستے یہاں بھی تلاش کر لے ؟ تا کہا یک روز جب اس کی واپسی ہوتو وہ اپنے خدا سے سرخر وہو سکے۔ اپنی اس تمنا کو مختلف ناموں سے یا دکرتا ہے اور ہر لمحدا یک پوشیدہ روپ میں دیکھتا ہے۔ اس ڈھکے چھپے روپ کے خدو خال کو بچھنے کے داسٹے وہ رنگ جمع کرتا ہے ،روشنیاں اسٹھی کرتا ہے، جبکی ہوا کی نبض پر ہاتھ رکھ کر گزری آوازوں کو سنتا ہے، خوشیاں تصور کرتا ہے رہ بجمحسوس کرتا ہے۔ اور پھر آہت آ ہستہ ان کواپنی خواہشات کے ساتھ سموکر ایک شکل بنالیتا ہے اور جا ہتا ہے کہ بیشکل دیسی ہوجیسا کہ وہ دور کا پوشیدہ روش روسي تقايه

پکھے بیسٹر جانے بوجھے کرتے ہیں ، پکھانجان پن میں۔ پکھ کواحساس ہوتا ہے کہ ڈھونڈ ھاکیارہے ہیں ، کچھ منزل کو پہنچ کر بھی پیچانے نہیں۔ کچھالی راہ پر گامزن رہتے ہیں جوروز مرہ کے معمولی کاموں کی طرح محدود ہوتی ہے، پچھاس رائے پر چلتے ہوئے ،سراٹھا کر،اس کے کناروں کے پار کشادہ وادیوں کودیکھتے ہیں اوراس کشادگی میں بہتی ہواؤں کی طلب کرتے ہیں۔ جواپنی تلاش کوان ہے بنائے راستوں تک محدودر کھتے ہیں وہ آخر میں ،ان راہوں پر ،ا پے جیسوں کے سوائے پچھنیس پاتے ؛ جو بیراہ مجھوڑ کران دور کی راہوں کا رخ کرتے ہیں ،وہ بھی بھی ،اپنے آپ میں پچھ پالیتے ہیں۔

ا ہے بہت کم ہوتے ہیں جواس ابدی سڑک کے کناروں کے پار ، ان دور کی سکتی وادیوں میں ، ایک عرصے ہے اندھیروں میں پوشیدہ منزلوں اورصدیوں ہے ان جیموئے سنگ میل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں ۔ پیہ انسان پرانی ، هم ہوئی منزلوں تک چنجنے کے لیے رائے ڈھونڈتے ہیں ، دور سے آتی آوازوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ کنوارے دریاؤں کوچھوکران کی گہرائی معلوم کر لیتے ہیں۔نئی زمینوں کوشا داب ہونے کاراز بتاتے ہیں اورایک روز ،ایک اند هیرے پہاڑ کی چونیوں کے پاس کھو کریا ایک چیٹیل میدان کی اکیل میں لرز کر ،اپنے خدا ہے آتھ میں چار

قدرت تک ایسے انسان کے انتظار میں رہتی ہے۔

وه وادیاں وه چنیل میدان، وه جنگل وه ریمتان ، ده درخت وه بیابان ، وه تیز رو دریا اوران کی سطح پر بہتے وہ تیز تر طوفان ، وہ گھنےصابر درخت اور ہوا کے اکسائے میں آئے ہوئے ان کی بےصبر سایے۔اوران سب کے اوپر ا ہے اوسان کھوئے ہوئے آ سان ۔۔ بیسب بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے ، کہ وہ کسی کی نگاہ میں آئیں ، کوئی انہیں محسوں کر ہے ، چیموئے ، کہ و وکسی کی منزل ٹابت ہوں۔

ا یک قرن ہے ، ایک ان تھک آ سان کے نیچے ، ایک چٹیل میدان میں ، بیر کا ایک درخت ، اپنا سامیہ سنجالے، کھڑا تھا، ایک اللہ کے بندے کے انتظار میں۔

پھرا یک روزسرسیداس جگہ پہنچے تھے۔اس وقت ان کی داڑھی اورسر میں پچھے سفید بال آ چکے تھے اورمضبوط ہاتھوں پرنسیں اُبھرآ کیں تھیں۔ جب انہوں نے اس میدان میں قدم رکھاتو اس وفت یباں چند درخت تھے ، دور دور پر ،اوران درختوں کے درمیان ہوا کیں چلتی تغییں بال بھیرے۔اس عم زوہ میدان میں واقع ان چند گئے چنے درختوں میں بیرساری ہوا کیں سانہ پائی تھیں ہ<sup>مسک</sup>ن نہ پا کراس میدان میں سر پنختی تھیں ۔ یہاں میں اس کیمح کو یا دکر تا چا ہتا ہوں کہ جب اس میدان کی اکیلی سنسان فضا میں ،اس قدیم آسان کی بے پناہ وسعت اور بلندی کودیکھ کر ،سرسید کوا ہے خون میں پوشیدہ اس ایک لیجے کی ابدیت کا احساس پوری طرح ہواتھا اور انہوں نے اس قدیم آسان ، اس خشک میدان ،ان بے کس ہواؤں اور اپنے اس ابدی کمیح کی موجودگی میں اپنے رب سے پکار کر کہا تھا:'' یا اللہ ، میں یہاں تیرے نام لینے والوں کے لیے ایک گھر بناؤں گا۔''

میرے زو یک سرسید احمد خان کی واستان اس کھے کی واستان ہی ہے جس میں انہوں نے اس ہے گھر ہواؤں کو گھر بخشنے کا فیصلہ کیا، جس میں انہوں نے شجر بشجر بھری ہواؤں کے بال سنوارے اور اس میدان کے بہتے پانی

كويرائ راستول سے دوبارہ واقف كروايا۔

میرے شعورنے ایک بی جلابا کی میرے خون میں نئی تر اوٹ آئی اور میں نے بھی کمیح کاراز پایا۔ میں نے سیکھا کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھ کواپنے دل ،اپنے د ماغ اور اپنے خون پر بینے حالات پر فخر کرنا

میں نے سیکھنا کہ کیونکہ مجھ کواپنے او پراورا پنی چیز وں پینخر ہے اس لیے مجھے دوسروں کو بھی ان کی چیز وں پر فخر کرنے کاحق چاہیے۔

میں نے سیکھا کہ اسلام میں انسان اور خدا کا ایک انو کھارشتہ ہے۔ ہرمسلمان جب جا ہے اپنے خدا ہے تخلیہ طلب کرسکتا ہے۔

میں نے سیکھا کہ اوب و آ داب انسان کی روح میں سے پھو متے ہیں اور بید کہ آ داب دوسرے کی عزت کے داسطے استعمال ہوتے ہیں اپنی وقعت بڑھانے کے لیے ہیں۔

میں نے سیکھا کہ میرے والدین اور میرے بزرگ میری عزت ہیں۔

میں نے سیکھا کہ میری عزت ہی میری جان ہے۔

میں نے رحم کرنا بھی سیکھا۔

ان سب با توں کے ساتھ ساتھ اوران کے باوجو دان ہوا وُں نے بھے کوشر ، نساد ، کوتا ونظری ، ہے او بی اور ظلم کو کچل دینے کی طاقت بھی عطا کی ۔

پھرایک روز بچھے اس قامل کیا کہ میں اپنے اندروالے ہے،اس کی بابت،اس کی جبتی واستانوں کی بابت ، پچھے بوچے سکوں۔

میرے شعور کوجلا دیکر سرسید فوت ہوئے اور اس اجلے کلاہ والی سجد کے پہلو میں ، جواس میدان میں انہوں نے خود بنائی تقی ، دفتائے گئے۔

علی گڑھ کی اس مجد کے پچھواڑے ،اس ہماری زمین ہی کی ہے عمر کا ،ایک قدیم کنواں ہے۔اس میں اب بجلی کا ایک پیپ لگا ہے۔ گرمیوں میں آس پاس کے گھاس کے تیختے اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ کنٹے میں کے ماتھ مسجد کی بغنل میں سیمنٹ کا جھوٹا سا مجبرا تالا ہے جس میں پہلے پانی جمع ہوتا ہے اور پھر تالیوں کے ذریعے وور وور بجم جاتا ہے۔ جبنل چلتا ہے تو پھر تالا ہ بیں شفاف اور سرد پانی بھر جاتا ہے۔ جبنل چلتا ہے تو پھر تالا ہ بیں شفاف اور سرد پانی بھر جاتا ہے۔

تالاب کے ایک طرف مسجد کی مضبوط دیوار ہے اور پھڑ کی جالیاں ،اور دوسری طرف مولسری کا ایک پرانا اور گھٹا درخت ہے جو ہر دم شفاف پانی پر سایہ کیے رہتا ہے اور جس کے پھول اس ہر دم بدلتے پانی پر ہر دم چھائے رہے جیں اور دھیمی دیسی خوشبود ہے جیں۔

گرمیوں کی دوپہروں میں جب بخت لوچلتی تھی تو ہم وہاں جاتے تھے۔اس تبد آ دم، شفاف ،مولسری کے پھولوں میں ہے،ہروم بدلتے پانی کی تہ میں ہم بیٹہ جاتے تھے۔جب باہرا تے تو ہوا، ذرا ہی دور پر ،محبد کے ۔ تیج فرش پرسرخ پھر سےسر تکرا کر ،سرسید کے مزار کو پھوتی ہوئی ،ان کی خوشبولیتی جوئی پھر کی جالیوں سے چھن کرہم تک آئی تھی اور ہمارے جسموں میں جذب ہوجاتی تھی۔

پانی ہر دم بدلتا تھا۔

قراری کواپے لہومیں محسو*ں کرتے ہتھے۔* مولسری کے بنچے ،مسجد کی پچھواڑے ،سرسیداحمد خال کی قبر کےسر ہانے ،دیوار کی دوسری طرف واقع اس حسید

حچھو نے سے تالاب میں پائی ہر دم بدلتا تار ہتا تھا۔ یہ بہتا پانی دور دور بکھر جا تا اور پھر یکجا ہو کر ،اپنے پرانے راستوں کو ڈھونڈ کر زمین دو زہو جاتا ۔اپنے پر قائم ان عمارتوں ،ان پیڑوں ،ان عمارتوں میں بھٹکتے ذہنوں اور ان پیڑوں پر بسیرا کرنے والی ہواؤں کوسینچتا اور تا زہ

کرتا۔ پھرایک بلادے پر ہمارے جسموں اور ہماری روح کوچھونے کے لیے دوبار ہمودار ہوتا۔

ہمیشہ آسان کی قربت میں واقع مواسری کے درخت ہے گرتے ہوئے پھول وہی ہوتے تھے۔ اپنی پرانی از لی خوشبو بدستورا ہے میں لیے ہوئے۔ 🗨 🕊 👛

#### نظم

### صلاح الدين محمود

رو کو میرے بدن کو گھل کر صبح کی ساعت جلنے ہے جا ند کو میر ی شنوائی میں فردہ ڈھلنے ہے درہ ذرہ ڈھلنے ہے درہ کو آنکھوں میں جل کو آنکھوں میں المس کو اب پر المائی میں چلنے ہے دو کو میر ہے بدن کو رو کو ساعت محلنے ہے ساعت ساعت محلنے ہے دو کو ہواکواب بھی رو کو

رد کورات کودھیے دھیے آگ کی جانب چلنے سے تاریکی کو تاریکی سے چھن کر سورج بننے سے رو کو شجر کورو کو ہر آہٹ پر طائز بن کر پھلنے سے روکو پھول کو کھلنے سے طائر کو ذرہ خاک کو پانی ہارش کو شفاف سمندر بننی ہارش کو شفاف سمندر بننے سے رو کو ہوا کو مر نے سے انسانوں جیسی اک خلقت کو ہوا کے اندر دم مجر کر ہوا کے اندر دم مجر کر جنگل میں آگ کو جننے سے جنگل میں آگ کو جننے سے جنگل میں آگ کو جننے سے جنگل میں آگ کو جننے سے

### صلاح الدين محمود

ہمارے ہاں پچھ بجیب بات سے ہے کہ ہم انچھی باتوں'ا چھےلوگوں'ا چھے دنوں اور موسموں کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے'اپنے آپے اور اپنے حافظے سے'محوکر دیتے ہیں۔

وقتی دھونڈ ور نچی ہماری توجہ کے حامل ہوتے رہتے ہیں اور گزرجاتے ہیں۔وہ اسیل اوگ جوا ہے اسیل ہونے کو جائز طور پڑکانی سیجھتے ہیں اور گوشنشنی میں ابغیر ڈھنڈور چی بلوائے اپنے میں دھرے کا ئناتی تخفے کو دوسروں کے واسطے منتقل کرتے رہتے ہیں اصیل اور انو کھے ہونے کے باوجوڈ حافظے سے محوکر دیے جاتے ہیں یا شاید ہوجاتے ہیں کہ غالبًا ہماری خصلت کچھالیں ہی ہے۔

مرزاعظیم بیک چغنائی اوران کی انو کھی تخلیقات سے تقریباً مکمل ہے اعتبائی ہماری اس نسلی سرشت کا ایک بے مثالی شوت ہے۔ یہ عظیم فن کارکوئی 8 ہم برس ہم میں قائم رہا۔ بیار، کمزوراور تنہا آیا تھا 'بیار، کمزوراور تنہا تی واپس ہو گیا مگراہٹ کو ہماری تنہائی منور کرنے کے واسطے چھوڑ گیا۔ ہم نے پھر حسب وستوراس نور کواپی کواپی ہے ایک مناز کے اندھیرے میں سمولیا اوراس کوفراموش کرویا۔ کسی نے نہ پوچھا گہ آخر اس کے قلب ہے کس رنگت کا پھول اگا تھا کہ وہ پھول کیا ہوا، کہ اس کے دماغ کی چک میں کون سے آسان کا سوری اور کون سے دالان کا چاندشال تھا کہ وہ بھول کیا ہوا، کہ اس کے دماغ کی چک میں کون سے آسان کا سوری اور کون سے دالان کا چاندشال تھا کہ دو پھول اور ہون کر اور کون سے دالان کا کے دو مختاذ اسکے تھے کہ دھوپ اور جاند نی کے دو مختاذ اسکے ہم نے کیوں اور کیوں کراہے تا لوے زائل کردیے۔

آئ آئیں کبھی یاد کیا بھی جاتا ہے تو محض ایک مزاح نگار کے جبکہ اصلیت میں وہ ایک کلمل اور ہشت پہلو داستان گوشے۔ ایسا داستان گو تھے۔ ایسا داستان گو کہ جس کی مثال ہمارے اوب میں اور کوئی نہیں ملتی۔ یہ عظیم اور بے مثال داستان گو ۱۸۹۵ میں بمقام آگرہ بیدا ہوا۔ والد کا نام مرزاتیم بیک چنتائی تھا جو کہ حکومت ہند دستان کے انتظامی امور کے شعبے میں ایک اعلی افسر تھے۔ والد ہ اپنے دور کے مشہور ناول نویس خشی امراؤ علی کی صاحب زادی تھیں۔ گھر بجرا بڑا تھا۔ میں ایک اعلی افسر تھے۔ والد ہ اپنے دور کے مشہور ناول نویس خشی امراؤ علی کی صاحب زادی تھیں۔ گھر بجرا بڑا تھا۔ کیونکہ کمزوراور بیمار پیدا ہوئے تھاس واسطے لا ڈیپار بھی بہت زیادہ ہوا۔ والد پینھن کے بعد علی گڑ دینقل ہو گئے اور کیونکہ کمزوراور بیمار پیدا ہوئے تھاس واسطے لا ڈیپار بھی بہت زیادہ ہوا۔ والد پینھن کے بعد علی گڑ دینقل ہوگئے تعلیم و جی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مسلم یو نیورٹی علی گڑ دھ ہی ہے بی اے اور ایل ایل بی کے امتحانات پاس کئے تعلیم کے دوران ہی رام پور کے ایک پنجان خاندان کی چھوٹی صاحبر ادی ہوئی جو کہ بہت کا میاب رہی۔ اس



دوران تعلیم کے ساتھ ساتھ نواب مزمل اللہ خال کے ہاں ان کے کتب خانے کی شار بندی کرنے پر ملازمت کرلی۔ '' قصرصحرا'' کاپہلاحصہ تو دسویں جماعت یاس کرنے ہے پہلے ہی لکھے چکے تھے،ابتعلیم کےدوران ہی' • ۱۹۳ میں اپنا يبلانسان' اتگونشي کي مصيبت' کليها جو که بےعدمتبول ہوا۔

تعلیم مکمل کرنے کے پچھے سے بعد جودھ پور میں و کالت شروع کر لی جو کہ بہت کامیاب رہی مگر بھی غاطرخواہ کمائی نہ ہو تکی۔اس کی واحد وجہ بیتھی کہو ہ بیشتر غریبوں ، بیواؤں اور نا داروں کےمقد مات لیتے اور اپنے ھر ہے پر اکثر او قات اتکو ہائی کورٹ تک لڑتے تھے۔ کمز درتو تھے ہی بوجھ بروھتا کیا' حتیٰ کے بیارر ہے لگے اور کھالسی و بخارمتواتر رہنے لگا۔

نواب جاورہ نے' جوان کے علی گڑھ کے دور کے پرانے مداح تھے'بلوا بھیجااور اپنی ریاست کا چیف جسٹس بنادیا۔ پچھور سے خوب عیش کئے مگر آب ہوا موافق نہ آئی اور زیادہ بیار ہو گئے۔ جاورہ چھوڑ کر پھر جودھ پور کے گرم وخشک فضامیں آیا پڑا۔ بیباں پہنچ کر پھر پچھو کالت شروع کی اور ساتھ ساتھوا پنی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔تپ دق کالاعلاج مرض بروعتا کمیاحتی که ۱۹۴۱ء میں وفات یا گی۔انالِلْلہ واناعلیہ راجعون۔

و فات کے وقت عمر کل ۵ سم پرس تھی۔

جہاں تک میری تلاش کاتعلق ہےا نکی کتاب کی تعداد ۳ سضرور ہے۔ان میں سے جاراسلامی امور پر مبنی ہیں۔جن اضاف میں انہوں نے کام کیاان میں افسائے طویل افسائے ٹا دلٹ، ٹاول، واستان، ڈراے اور مضامین قابلِ ذکر ہیں۔ داستان گوئی کا ایک مجرااور وسیع ہر دم سی نشیب کی جانب تیزی ہے بہتا ہوا سمندر ہے جس کا ہر قطرہ پانی ہونے کے باوجودا یک دوسرے سے الگ الگ بہتا ہے۔

سادہ،آ سان اور بے ساختہ کئن۔ رات کے پیچیلے پہر گرنے والی اوس کی طرح تازہ زبان معصوم کی جیرت کی طرح بےخود ماحول۔وہ خیال اور حقیقت کوجزئیات کے بےرنگ مگر مضبوط دھاگے سے اس طرح کو کتے ہیں کہ دیکھتے ویکھتے جادو میں رگ و ریشہ اور جیرت میں جسم و جان کا ڈھانچے ظہور پاتا ہے۔ کحن کے اس اخلاص ے ٰ آہتہ آہتہ ٰ ہمارے حواس ہے روز مرہ کا اتحالا سابید حطنے لگتا ہے اور ہم پھر فندرت کی وحدت میں کہ جس ہے ہم نے اپنے آپ کوناحق الگ کیا ہوا ہوتا ہے'روشن ہوجاتے ہیں۔جلا وطنی حتم ہوتی ہے۔

ا ہے ان حیاتی شاہکاروں میں وہ ہماری انگلی بکڑ کر ہم کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ کس کس سے ملواتے ہیں۔ کوٹھیاں ، دالان ، باغات ، زینے ، جھتیں ، آسان رگلیاں ، کھڑ کیاں ،مو کھے ، دروازے ، بھڑ کے چھتے۔ چىنىل مىيدان، تېپ ۋنديال، چھاۇل دار درخت، كوۇل كى آ دازىي، ئىيچە، سائكلىيى،موژ كارىي، رىل گاژ يال، استیشن ، تا ننگے ۔ پچہریاں ، گاؤں ۔ گرم مٹی ، کیچے مکانات ،مولیتی ،کھیت ،نہریں پو کھر ، چڑیاں ۔اونٹ ،کھوڑے ، کتے ، سانپ ، بلیاں۔ریکتان ،نصیلیں، بہاڑ ، گھھائیں، چیشے، تہدخانے پوشیدہ رائے ، اندھے کنوئیں۔ جہاز ،سمندر ، جزیرے ،طوقان۔ بازار ، دربار۔ زنان خانے ، دیوان خانے اوران کے درمیان کے دالان اور پھران دالانوں ، چینیل میدانوں، پگ ڈندیوں،اشیشنوں،چھتوںاور باغوں پر گرم آسان کے سائے میں سلسل بوا کا بیغاراور ہارش۔کہاں کباں لے جاتے ہیں اور کس اخلاص اور بھرو سے سے ہرا یک سے ملواتے ہیں۔

پھرعورتیں ہیں کیسی کیسی عورتیں ۔الی عورتیں امار ےاوب میں تخلیق نہیں ہوئیں ۔و ہعورتیں جوہرا یک د وسرے ہے مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں۔شعلہ نما، جاند پرست،شبنم زدہ، ہوا خورعور تیں۔ خوبصورت ، بے باک ،خوف ز دہ ، فرجین ،خوش گفتار ، نڈ رعور تیں ۔ آ دھی پگی ، آ دھی ماں ، آ دھی ون اور آ دھی خوا ب جیسی عور تیں ۔

عورتیں جو کہ درو کوہ میں مقیم کشکر ہمز ہ کے خیموں سے نکل کر ہمار ہے اس جدید وقت کی اصلیت میں بھٹک

علی گڑھ میں ڈگی کی جانب ہے تاروالے بنگلے کی طرف آتی ہوئی دھول میں اٹی ہوئی عورت۔ میرس دوڈ
کی سی سفید کوشی کے باغ میں آم کے بورکو سوٹھتی ہوئی عورت ۔ زبان خانے اور دیوان خانے کے درمیان والے دالان
میں ، کھانوں ہے لدی بھاری سینی اٹھائے ، با بیٹی ہوئی عورت ۔ ریل کے ڈب میں اوپر کی نشست پر بنجرسوتی ہوئی
عورت ۔ ایک بڑے ریلو ہے جنکشن کے اطراف کے ایک کواٹر میں اپنی عزت کے واسطے تاکام ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی
عورت ۔ نصیبوں ماری محل کے بند درواز ہے کے سامنے مین کرتی ہوئی عورت ۔ سوچ سوچ کرخط گھتی اور لکھ کر مسکراتی
ہوئی عورت ۔ دیوار پھاند کر گئجان باغ میں دو پہر کوا کیلی داخل ہوتی ہوئی عورت ۔ سکھاڑے کے تال کے کنارے بیٹھے
ہوان ہوتی ہوئی عورت ۔ منڈ ے ہوئے سراور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کودک کو ہکاتی ہوئی عورت ۔ اند ھے خشک
بیٹھے جوان ہوتی ہوئی عورت ۔ منڈ ے ہوئے سراور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کودک کو ہکاتی ہوئی عورت ۔ اند ھے خشک

حمزہ کے نیموں ہے آخر کو آزاد ہوکراس برصغیراور ہارے اس آپ کے ہرراہ پرسرایت کرجائی ہیں۔ پھر مرد ہیں' بالکل میرے اور آپ جیسے مرد جن کے بارے میں اننا کہنا ہی کافی ہے کہ وہ بالکل میرے جیسے یا آپ جیسے مرومیں۔تفسیل گریبان میں جھا تک کرحاصل کی جاشکتی ہے۔

ی کہانی اور کردار کی بنت میں نینداور خواب کو بھی عظیم بیک چغتانی نے ایک انو کھے اوز ارکی طرح استعمال کیا ہے۔ نیند کہ جو بنون بھی ہوش مندی بخشق ہے۔ خواب کہ جو جنون بھی ہے اور جنون سے نجات بھی۔
کہانی اور کر دار کی قید میں رہتے ہوئے وہ اپنے بیان میں خواب کواس خوش اسلو بی سے ڈھالتے ہیں کہ جو زکہیں دکھلائی مہیں دیتا اور اکثر او قات نینداور بیداری ایک دوسرے کا شفاف کشید بن کر ظاہر ہوتے ہیں۔

پھر مصنف کا اپنا بیان ہے کہ ' میں نے جو پھے و یکھا' سولکھا۔' میں اس بیان میں اضافہ کرتا جا ہوں گا کہ انہوں نے جو پھے سوتے جا گئے و یکھا' سولکھا۔ ہماری نینداور بیداری کے درمیان ،ہمارے دریا فت کرنے کے داسطے، ایک جیٹ بنے کی سرز مین ہمیشہ ہے تائم ہے۔ بیدوقت اور خلاکی داغ بیل ہے۔ پختہ نیند کے سچے خواب اور کھل بیداری کے آب دارعفریت اس داغ بیل کے محافظ ہیں۔اس داغ بیل کے پرے اصلیت ہے اور خیالوں خواہشوں اور محرومیوں کے دھند کے گرازی نشانا ہے۔

عظیم بیک چغتائی کے لاغر بدن کو ہم نے اکثر 'سر بلند'اس داغ بیل کوعبور کر کے اس امیل سرز مین کی جانب جاتے دیکھا ہے۔

### صلاح الدين محمود

یری اور شاکر علی کی پہلی طاقات تو کسی پچھلے جنم میں ہو گی تھی کہ جب غالبًا ہم دونوں پر ندے تھے۔اس جنم میں کہ جواب میرے واسطے بھی مکمل ہونے کو ہے ہم پہلی بار ۱۹۵۵ کولا ہور میں طے۔اس ملاقات کے پیچھے ایک مجموع ساداقعہ ہے۔

میر الہو الاتعداد موسموں ہے ایک آسان کے تلے قائم تھا۔ پھر پچھے خاک نشینوں نے کہیں منصوبہ کیا کہ آسان کو بدل دیا جائے اور آسان بدل کیا۔ تمر پھر ہوا یوں کہ آسان کے سروں کے اوپر کھومتے ہی زمین بھی قدموں تلے ہے کھسک کی اور میں ادھر میں لٹکا رو کیا۔ اس ہی ادھر کی کیفیت میں لا ہور میں آن گرا۔

جولا کی کامبینه نظاور بارش ہور ہی تھی۔جس تیزی اور ثابت قدی کے ساتھ بارش ہور ہی تھی ا**س کا انداز ہ** شاید نئ نسلیس نہ کرسکیس۔بہر حال بارش ہور ہی تھی اور حدام کا ن حک کو کی آوازیا شورنبیس تھا۔

میں جس شہر میں آیا تھا و میرے واسطے دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے تھا۔ بڑے بڑے شہروں سے دورا یک بے صدمیدان تھا کہ جس میں ہرساخت ہم لا و وقامت ہم طراور ہررنگ اور رکھاؤ کے لا تعداد ورخت ہمیشہ سے اے گے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے درمیان اور ان درختوں کی اجازت ہے و جھے گلائی رنگ کے پھر کی چوکوراور ستطیل سلوں سے بنی ہو گی از ک اور مضبوط عمارتی و ور دور تک پھیلی ہو کمیں تھیں آبا دی جنگل کے درمیان تھی اور جنگل کی از لی خاموثی آبائی پاکیز گی اور کھنی جنبش ہمارے لہو کے درمیان۔ بارش وہاں بھی ہوتی تھی کہ جس ون میں بنگل کی از لی خاموثی اور ساتھ ایک پیلی ہو کہ درمیان سے بالی بیا این بیابا قدم رکھا تھا۔ بارش تھے نے بعد بھے کو ایک بے صدوسیج 'وسطے دھلا کے اور گھنے باغ میں لے جایا گیا تھا کہ جو انسانوں کے بجائے بیش اور ضارت اور خوف سے بحرا تھا۔ پھر اس بی جساتھ ایک پٹلی خاموش اور صابری مرکسی کی جو ایک بیش خاموش اور صابری مرکسی کی جو ایک نی کی میں کہ جو ایک بیش کی برائر ڈھلک رہی تھی۔ بارش پھر شروع ہوگئی تھی۔ بوندوں کی جگہ پائی کی الہریں بری تھیں اور نہر اپنے کچے کناروں سے انجر انجر انجر کر نہایت انہا کے ساتھ کہیں کو برابر ڈھلک رہی تھی۔ اس لی بیش ہیش میں رہوں گا۔ آئ تک میں بیش

میرے الاہور کی جانب سفر کی خبر سن کرمیرے والد مرحوم کے ایک دوست' ذاکر حسین خان نے مجھے کو الووا عی ملا تات کے واسطے بلوا بھیجا تھا اور چلتے چلتے ایک لفاف دیتے ہوئے کہا تھا۔'' میرے بیا لیک پرانے شاگر د لا ہور ہی میں رہتے ہیں۔ان سے ضرور ملیس۔'' لفانے پر ذاکر صاحب کے بے حد باریک نستعلی خط میں ایک نام لکھا ہوا تھا'شاکرعلی۔اس سے پہلے میں اس نام ہے بالکل ناوا قف تھا۔

برسات ختم ہوتے ہی میں نے شاکرعلی نام کے ذی روح کی بابت پوچھ کچھے شروع کی تھی۔ پتا چلاتھا کہ موصوف ایک مصور ہیں اور لا ہور کے ایک مشہورز مانداسکول میں مصوری سکھاتے ہیں۔ بیبھی پتا چلاتھا کہ مال روڈ پر . واقع ایک جائے خانے میں شام کوا کثر موجودر ہے ہیں۔

جس روا داری ، مروت ، شفقت اور فراخ دلی سے شاکر علی نے میرا خیر مقدم کیا تھا اس کو یا دکر کے آج ،
کوئی چالس سال کے بعد بھی ، میری ہت کو جلائ ل جاتی ہے۔ پھر اسکلے ماہ و سال میں اس ہی چائے خانے کی چوکور
میزوں کے گرد جو بھی تخلیق کے ہنر مند ، عالم و فاضل ، اعلی وادنی ، دوست اور دشمن ملے بتھے وہ سب کے سب میر سے
میزوں کے گرد جو بھی تخلیق کے ہنر مند ، عالم و فاضل ، اعلی وادنی ، دوست اور دشمن ملے بتھے وہ سب کے سب میر سے
میزوں کے گرد جو بھی تنا کر صاحب نے روز اول جو شفقت برتی تھی ۔ اس کو انہوں نے ساری زندگی قائم رکھا۔ ان
کے کردار کی بڑی خوبی بیتھی کہ دوست خواہ کیسا ہی ہو، چھوٹا یا بڑا ، عالم یا جائل ، بے اعتمالی ہوش مند ، وہ ہمیشہ اپنے شعار
میں اس کے داسطے ایک بے ساخت می عزت قائم رکھنا اپنا فریش بیجھتے تھے۔

پھردن گزرتے گئے اور میں شاکرعلی کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کے فن ہے بھی روشناس ہوتا گیا۔ شاکرعلی کو میں نے ایک شرمیلا ، کم گوتھی اور تنباانسان پایا۔ د کھاور ہے اطمنانی کا ایک جج تھا جو کسی پچھلے جنم میں ان کے لہو میں گہرابو یا گیا تھا۔اس جنم میں تو وہ محض اس جج کا بچل چکھ رہے تھے اور اس ذائے کونہایت خاموشی اور با د باری سے برداشت کررہے تھے۔

تخلیق کے ہرانو کھے ہنرمند کی طرح تمام اشیاء کی ظاہری ساخت ان کو قبول نہیں تھی۔ ہرشے ان کے واسطے غیب کی ما لکتھی۔ سوان کے واسطے رنگ اور خط کا وہ لحد کہ جس کے دوران وہ اندروالے اور باہر والے کوایک کر سکیں سچائی اور حسن کا خالص لمحد ہوتا تھا۔ سچائی ان کے واسطے اس ہی واحد کی کیفیت تھی اور حسن لطف بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ سے کرتا تھا۔

بینظاہراورباطن کواپے کمن ہی بین بلکہ ہرشے کے کن بیں بانکہ ہر شے کے کن میں بے تکان ایک کر سکنے کا ہمر ہر عظیم فن کاری
نیت کالازمی وصف ہوتا ہے۔ یوں لگنا تھا کہ جیسے ایک عقااور پوشیدہ ،مقدس اورمعصوم حکمت کے وہ اجن ہوں کہ جیسے
ایک دورا فیآوروشنی ان کی مٹھی جی بچین سے قائم ہو کہ جس مٹھی کو ، بھی اپنی تنہائی منور کرنے کے واسطے ،وہ محلتے ہوں۔
ایک دورا فیآوروشنی ان کی مٹھی جی بہت بڑی خوبی اور بھی تھی اور وہ بید کہ وہ قد رت کے ہر لمحہ بدلتی مگر پھر بھی بیجان کیفیت کو مشل بچانے ہی نہیں تھے بلکہ اس کو انسانی وانش اور تخیل کا جواز بھی گر دانتے تھے۔ اس کے باوجود انسان اور انسانیت کے
مشتقبل سے غالبًا مایوس تھے۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا تھا۔ ''یا در کھنے کی بات بیہ کہ ہم ہے بس ہیں۔''
یہاں ایک داقعہ یا داتا ہے۔

میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں جب بھی کوئی لفلم لکھتا ہوں چند ووستوں کونو را سناتا ہوں اور چند کو کا پیاں کروا کر ڈاک سے بھیجے دیتا ہوں اور سرخر وہوتا ہوں۔ شاکرعلی کا نام سرفبرست ہی تھا۔ سوکوئی پچیس برس کی بات ہے کہ میں نے ایک لفلم کسی تھی جس کا عنوان تھا:'' شنبنم کا شجر''اس لفلم میں پہلی بار میری اندھی چڑیا میری کسی لفلم میں میں نے کہ میں نے ایک لفلم کسی تھی جس کا عنوان تھا:'' شنبنم کا شجر''اس لفلم میں پہلی بار میری اندھی چڑیا ہی بینائی کھو کر میر سے خوان ہوتی ہے۔ اندھی چڑیا ہی بینائی کھو کر میر سے منووار ہوتی ہے۔ اندھی چڑیا ہی بینائی کھو کر میر سے کندھے پر آن بیٹھی تھی اور آج تک و ہیں بیٹھی ہے اور میر سے گن اور شعار کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ میر سے لہو کا اٹک یا

میری آنکھوں کی رنگت ۔ سو پینکم حسب دستور میں نے شاکرعلی کو سنا کی تھی لیکم سنتے ہی ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگئی تھی۔ پریشانی، جیرت، گھبراہ اور بے چینی کی ایک شدید کیفیت تھی۔ان کے ماتھے پر پسینہ عود کرآیا تھا۔وہ بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر شہلنے لگے تھے۔ شہلتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔'' نہیں نہیں بیاندھی چڑیا۔ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ کتنا خوف تاک اور ناممکن خیال ہے۔ میں پی تصور کیے برداشت کروں گا۔ آپ نے بیکیا کیا۔''وغیرہ وغیرہ۔ میں ان کی پریشانی اور بے چینی کی شدت و مکھ کرخود پریشان ہو گیا تھا اور کہنا جا ہتا تھا کہ شاکر صاحب ہم نا بینا ہی آتے اور نا بینا ہی تو گزرجاتے ہیں۔اگر نا بینا نہ ہوتے تو رنگوں ہے بھری و ہتصوریس کیوں بناتے مجفی جہانوں کوواکرنے والی و ونظمیس کیوں لکھتے ، وہ موسیقی کیوں کرتخلیق دیتے ،خوب صورت چبروں کی تپش کو ہر لمحہ کیوں تلاش كرتے ، بجين كے بينے دالانوں كو كيوں يا در كھتے ،آنے والى بارش كا انتظار كيوں كرتے \_ محر ميں خاموش رہا تھا كيوں کہ ان کوغالبًا ان تمام ہاتوں کاعلم تھا۔وہ اپنی بے یسی کا دکھتو نہایت خاموشی اور پر دباری سے پر داشت کر چکے تھے گر جب كى دوسرے ميں بيدو كيھتے تھے كداس كاس جہال كى ساخت پر سے اعتاد الشخے كو بوتر ترب جاتے تھے۔ بھلاا كيك انسان ایک دوسرے انسان کے منتے ہوئے خوابوں کی اس سے زیادہ قدر اور کیا کرسکتا ہے۔ = = =

#### دهری رات کا هم زاد

### صلاح الدين محمود

ین کر آتاباد

شجر شہمیں معلوم کہ میں بھی شجر شمصیں معلوم کہ تم کیوں سمجھی بہہ جاتا سدا ہجر کے پانی تنجر کی سیر ت میں ہر طائر مجھی تمھارے غیب میں چیکی ورياكا وجاتا فتجر شهصيں معلوم كه يائي بارش کی عریانی کس صور ت کاہو تا شجر شهيس معلوم كهياني رات کی دو ہر ی بارش کاہم زاد آوازوں میں بارش تهم جاتی توپانی کون سمندر بو تا شجر شهميس معلوم

شجر طهميين معلوم كهياني حمس صورت کاہو تا رات کی دوہر ی آوازوں میں کون سمندر بو تا

شجر شمهیں معلوم که دریا کیوں پھر میں سو تا ساه ستاره جا ند کو چھو کر کیوں اند ھیار اہو تا



# صلاح الدين محمود

اب بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ زندہ رہنے کا جواز نئم ہوتا جارہا ہے۔ جب ایک شام، یک لخت ،ایک اجنبی چہرے نے بیاطلاع دی کے محسن عسکری فوت ہوگئے ہیں تو میہ جواز پکھاور فئم ہو گیا۔ مگر پھر میں احساس ہوا کہ جب زندور ہے کا جواز فئم ہوتا ہے تو پھرامیل انسانوں میں زندہ رہنے کی ضرورت شروع ہوتی ہے۔اور یہی لحہ امتحان کا لمحہ ہوتا ہے۔

محرسن عسکری محض میرے بزرگ ہی نہ تھے کہ جن کی عزت مجھ پر امازم آتی تھی بلکہ وہ میرے دوست مجمی تھے کہ جن سے مکمل محبت بھی امازم آتی تھی۔ دوس کا شرف انہوں نے مجھ کوخو دعطا کیا تصاور شاید آتی چید ہ نعمت مجھ کویا کستان کے قیام میں کوئی اور نہ نصیب ہوئی ہو۔

جب میری پہلی ملا قات ان ہے ہو گی تو میری قرکو کی ۲۰۱۰ برس کی ہوگی۔ اس وقت میر امضغلہ محض علی
الحساب کتا ہیں پڑھنا، چیٹیل سنر میدانوں میں کرکٹ کھیلتا، دریاؤں میں پیرا کی کرتا، ترائی کے گھنے، آبائی اورامیل
جنگلوں میں گشت کر کے چاند تلاش کرتا اور بڑے ہوکر چاند تک کے خلائی سنر کرنے کا خواب و کھنا ہوا کرتا تھا۔ پھرا یک
شام، اپنے ایک بزرگ کے ساتھ ، ان ہے ایک محفل میں ملاقات ہوئی اوران کی گفتگو کے درمیان مجھ کوایک بار پھرید
احساس ہوا کہ انسان حقیقت ندر کھنے کے باوجود حقیقی ہوتا ہے۔ کہ کا کتات ہماراا تناہی حصہ ہے کہ جنتنا ہم کا کتات کا۔

محض بہ کہنا کہ محسن عسکری ایک نہایت ہی سے اورا پھے انسان ، ایک وطنع واراورمخلص دوست ، ایک عظیم متر جم اورانو کھے استاد ، ایک بے مثال نقاد اورادیب ، ایک شستہ عالم اورا یک مناسرعلیم سنے ، کافی نہ ہوگا۔ میرے واسطے و وان چیز ول کے علاوہ ، اوران ہے بھی مادرا ، پھیا در بھی سنے ۔ میرے واسطے و وعسکری صاحب بھی ہتے ۔ جوکہ واسطے و واسطے و وعسکری صاحب بھی ہتے ۔ جوکہ ایک شینی دوست ، ایک خیر خواہ برزرگ اور بھی نہایت ہی بنیادی اور اہم اختلاف کے باوجود جمل بنہم ، فکر اور مسرت کا ایک ہم دم تا زواور جاری سرچشمہ ہتے۔

یہ کیوں ہوااور وہ کیاارتقائی کیفیت تھی کہ قرآن اور کا نئات کی جانب اپنے ہر دروازے کو وار کھنے والے اس وسنتے انسان نے اپنے خیالات کی معراج پر پہنچ کر قرآن کے کن اور کا نئات کے بدن کی جانب محض مولا نااشرف علی تھانوی کے نہایت ہی محدود در بچے ہے و کچھنا شروع کر دیا۔

اس بنیادی بات کا جواب شایداس وقت تک نبیس دیا جاسکتا که جب تک پچیلے بندر و برس پر پھیلی ہو گی ان

کی فرانسینی زبان کی تخریری ہمارے سامنے اردوزبان میں شہ آجا کیں۔ اور تراجم کے ضمن میں بھی ان کے پیانے نہایت ہی انو کھے اور دلچسپ تھے۔ جھے کو یا دہ کہ چند برس ہوئ ایک ملا قات کے دوران، نہایت ہی شور وشغب کے ساتھ، جب میں نے ایک بار پھر یہ فواہش ظاہر کی تھی کہ کاش دوا پی فرانسین کی تحریروں کا اردو میں ترجمہ خود کر سکیں ، تا کہ ان کی ارتقاء کے فنی پہلو بھی ہمارے سامنے آئیں، تو انہوں نے نہایت ہی شجیدگی کے ساتھ برجت یہ جواب دیا تھا کہ ''صاحب! بیتو بہت ہی مشکل کا م ہے۔ پہلے تو آپ کو کئی ایسا پاکتانی تلاش کرتا ہوگا جس کوفر انسینی جواب دیا تھا کہ ''صاحب! بیتو بہت ہی مشکل کا م ہے۔ پہلے تو آپ کو کئی ایسا پاکتانی تو آپ کو کئی ایسا پاکتانی تو آپ کو کئی مل جا کیں گئی ماحب! اردو تو فی الوقت کی پاکستانی کہ جسکو اردو آتی نہیں''۔ اور پھر شرارت ، شرافت ادر سرت کے ساتھ انہوں نے بچھ کو دیکھا تھا۔ اس صرت کے ساتھ کہ جوان کا خاصر تھی اور چو بھی بھی ، ان کے پور پورے فیک پرتی تھی۔ اور بات استاد بندو خال کی شروع ہوگی تھی۔

میرے نزدیک بیسرت اور شاد مانی کی قلبی گرمخفی حس ان کی سب سے بجو بیاور نیاری خوبی تھی۔ اس سرت کوانہوں نے خوبصورتی بنن ، خیال ، عمل ، ہنر اور قدرت ہے آگاہ ہو کرنہایت ہی نیک نیتی کے ساتھ اپنے اندر جذب اور قائم کیا تھا۔ اس سرت کے سوتے ان کے اندر اور ان کی نشو ونما کے واسطے ضروری تھے۔ گر اس کے باوجود وہ اس کونہایت ہی فراخ ولی ہے خرچ کرتے تھے ، اور جب بھی اپنے علاوہ کی اور میں بھی یہ کیفیت پاتے تھے تو کھوں ارزیسا تر تھ

بہر کیف ابھی تو ہم کوان ہے بہت کچھ سنتا اور سیکھنا تھا، اور بہت پکھان کی متحمل اور نہیم آ کھوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔ مگر وہ نو ت ہو چکے ہیں اور انسانی حدود ہے ماروا ہیں۔ ہم زندہ ہیں اور انسانی حدود میں قید۔ ہم آج بھی سنتے ہیں کہ چنیل سبز میدان ہوتے ہیں مگر ایک عرصہ دراز ہے ہم ان پر کھیلئے نہیں گئے۔ گھنے، آ بائی جنگلوں میں دہ چا ندرکہ جن کو ہم نے اپنے بچپن میں جھوا تھا، سنا ہے اب تک ہمارے ، منتظر ہیں۔ اور وہ چا ند تک کا خلائی سنر تو رہ ہی گیا۔

سوچتا ہوں کہ اب بہت جلد ہی ہیسب کا م کر ڈالوں۔ 🔳 🖿 🖿



### صلاح الدين محمود

انیس سوپیپن میسوی کی گرمیوں کاعمل تضاور میں علی گڑھ ہے ، چند ماہ گزار نے ، الا ہور کی وہلیز تک آیا ہوا تھا کہ میرے بچپن کے ایک دوست ، محمد سلیم الرخمن ، جو کہ الا ہور میں چند برس پہلے سے قائم تھے ، ایک شام میرے پاس آئے اور اپنی مثالی فراخ دلی ہے کہا:

" چلوگہیں چل کر جائے پاؤ":

میں لاہور میں بالکل تازہ تازہ تھا اور اب تک اپنے نئے گھر کے بلند درختوں سے باغ جناح کی نیلی ہر یاول کے سکوت تک صرف ایک بی رائے جانتا تھا۔ اپناس دوست کی خواہش کو میں نے رونہ کیا تھا اور یہ جھے کو چند مجید واور تک گلیوں اور پھر تا گلوں کے ایک جھنڈ ہے گز ار کرایک چائے خانے کی گلرتک لے آئے تھے اور پھر چائے کی آ مہتک اپنے و ماغ کے کسی چیدہ کھو کھن دانے کی نظر ہو گئے تھے۔

میں اب اکیا اتھاا دراس نے شہر کے ساتھ یا کی اور بھول بین کا پیمبرا آخری لمحہ تھا۔

سی شهر میں اول اول اجنبی ہوتا بہشت کا ایک پہاوضر ور ہے اور شاید ہماری جنت کے درجات میں ایک مقام ایسا بھی آئے۔ مقام ایسا بھی آئے گا کہ جہاں کچھ نیک بندوں کو، ان کے پہند کے شہر میں، ہمیشہ اجنبی رکھا جائے گا۔ کاش ہماری نکیاں اس قماش کی ہوں۔

تمرنی الوفت تو میں اس جہان ہی میں تھا۔ سو جب بیلحہ بیت چکا تھا تو پچھے اسحاب ہماری میز کی جانب آئے تھے اوراپی دانست میں ، ہمارے کرد ،فرار کی تمام را ہیں تھام کر کے بیٹھ گئے تھے اور گفتگو کا آ نیاز پھرو ہیں سے کیا تھا کہ جہاں ،اس سے پہلی میز پر ،اس کا جائزا نتانام ہو چکا تھا۔

میں حیائے ننانوں نے بالکل ہی ناوانف نہ تھا گراس خانے کا دستور ڈمل کچھانو کھااور نیا تھا۔ دوٹو لیاں تھیں کہ ایک اپنے کوخود ہی ،اپنی زبان ہے ، پختہ گردان رہی تھی اور دوسری کواپنی نا پختلی پر نازتھا۔ پھر چند لمحہ بعدیہ ممل و یکھا کہ بیخود ساختہ پختہ حضرات غیر پختہ حضرات کو پختہ اور غیر پختہ حضرات پختہ حضرات کوغیر پختہ بنانے پر مصر ہیں۔ میں نہیں بلکہ اپنی ماند وزند کیاں اس ممل کے واسطے دنف بھی کر چکے ہیں۔

اب ذرامنظر چسٹا تھا تو میں نے ویکھا تھا کہ پچھے چبرے بھی ہیں کہ ہے آ واز ہیں اور پچھ آ وازیں ہیں کہ

ان کے چبرے عرصه صوت ، ہوا بیت بچلے۔ کہ پچھ جسم ہیں کہ بالباس ضرور ہیں اور پچھ لباس ہیں کہ ان کے اسم ان سے موقو ف ومفرور ہیں۔ یہاں نہ تو گوش گو بینا کی میسر ہے اور نہ آ کلے کوشنوا کی۔ پس پچھ قدم ہیں کہ جن کے بدن نہیں اور اگر بدن بولتے ہیں تو بے قدم ہیں۔

کچھنے خیتیں ہیں اور کچھنیں تک نہیں۔

یک بیک بھی این میں ایک غیرست کا احساس ہوا تھا کہ جس کے میدان میں ایک غیر ست کا احساس ہوا تھا کہ جس کے میدان میں ایک غیر خلقت بستی ہوا ور جہاں کا برشجر ایک غیر شجر ہو۔ یہ شجر گھا ضرور ہوگراس کا پھل کسی اسلاج نم کے موسم میں آن کر بیت پر کا ہوا در اب محفل اس درخت کا فرض اتنا ہو کہ اپنی انا تھ شاخوں ہے چس کر آئی روشنی کوساکن میدان پر کہ جہاں از ل و سکوت ،صوت اور موت ، فر مان اور ار مان کا یہ جال ہر دم بنآ اور ہر دم موقوف ہوتا جائے۔ بدلتے پہلوؤں کا یہ بہا۔ جال جا جال جردم بنآ اور ہردم موقوف ہوتا جائے۔ بدلتے پہلوؤں کا یہ بہا۔ جال جا جا جا جا جا جا ہوا ہوا ہے۔ بھلا ان کو حال جا نہ بخر میں بھنگ آئے تھے اس کی گرفت ضرور پاتے تھے۔ بھلا ان کو کان بتانے والا تھا کہ اس سے غیر سمت کا عمل ہے کہ یہ شجر غیر کا لمح نظر ہے کہ اس ، میدان میں ایک غیر ضافت نے اپنا فر مان بچھا یا ہوا ہے۔

. سوخالص حرف کامعصوم ومهکتا سیاح یہاں آتا تھااور ان تقمتے بھمرتے چپوں کی تھام میں آ کرسوداگر کہلاتا تھا۔

اورر ہاحرف تو و ہ ایک بار پھر تا پید ہو جاتا تھا۔

سوچائے خانے میں ہم خاموش تضاور چہار جانب جائے کا خمار بول<sup>ق</sup>ا تھا۔

سورج کی روشی بلند کھڑ کیوں اور زیادہ بلندروش دانوں سے فرش کی جانب بکھرتی تھی اور فرش دمیز ، پر گو اور کم آمیز پر داغ جیموزتی اور گزر جاتی تھی۔ وروازہ کھلٹا اور بند ہوتا تھا۔ لوگ آتے گفتگوفر ماتے اور پھر موتوف ہو جاتے تھے کہ کوئی ایک سوایک دن بار دروازہ پھر کھلا اور ہم نے ویکھا کہ سیاہ مائل جسم پر سپید مائل لباس سنجا لے ، اپ شانے سے روشنی کا داغ جھٹکٹا ، ایک آوی داخل ہوااور نہایت اطمئنان سے ہمارے ساتھ آن جیٹا۔

'' بية اصر كاظمى بين''

'' بہت خوب میں صلاح الدین محمود ہوں''

"آپ چائے پیس گے؟"

جى بال ضرور يكريين بيار مون'

یک دم مجھ کو بیانسان پسند آیا تھا۔ مجھ کو احساس تھا کہ جومیدان بیخف اپنے ساتھ لایا ہے وہ میرے اپنے میدان سے بہت مختلف ضرور ہے۔ ہم نے علی گڑھ کے میدانوں میں ، ہواؤں سے ، اپنی جوانی کی شرط باندھ کر دوڑیں کی تھیں اور دور کے ساکت تیجر کوان سے پہلے جالیا تھا۔ گرناصر کا میدان انو کھے درو دیوار کا میدان تھا کہ جس کو طاق و در ہی جس کی میں میں ہوا کی سمت کھلے ، ہمیشہ ہوا کے منتظر رہتے تھے۔ اس اختلاف کے باوجودیا شایدائی واسطے سے ہماری دوئی کا آغاز ہوا تھا۔ دوست تو بہر حال وہ انسان ہے کہ جس کو انچھی طرح سے جان جانے کے باوجودہ ہم پسند کرتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس اختلاف سے بہتر ، گہری اور دریا ، دوئی کی کوئی اور بنیاوٹ یہ باوجودہ ہم پسند کرتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس اختلاف سے بہتر ، گہری اور دریا ، دوئی کی کوئی اور بنیاوٹ یہ اور بنیا

مگران حالات میں دونوں جانب ہے د ماغ کی رصت لا زم ضرور آتی ہے۔ سووہ دوپہر یوں گزری تھی



اور جب دھوپ پچھے پھٹی تو میں اور میرے دوست محد سلیم الزنمن حیائے خانے سے فرار پاکروا پس ہوئے نتھے۔سلیم اپنا فرض اداکر کے جدا ہوئے تتھے اور میں تا نگوں کے جھنڈ کو پار کر کے اس نئے رائے کی تنگ و تاریک گلیوں ہے اپنے گھر کووا پس ہوا تھا۔

چلتے وفت ناصر نے ہماری دوئ کا پہلا اور آخری مشورہ مجھ کودیا تھا۔'' آپ اس شہر میں اجنبی ہی رہیں تو بہتر ہے درنہ کہیں بید ماغ کی مہک ضائع نہ ہوجائے''

'' مَكْراً بِ' مِن نے كہا تھا۔

جومشورہ میں آپ کو آج دیتا ہوں کاش دی بری پہلے میرے کی دوست نے مجھکودیا ہوتا۔'' پھر پچھڑصہ کے بعد میں سات سمندروں کے پارا یک دریا کوچھود کیھنے چلا گیا تھا۔ بید ہی دریا تھا کہ جس کے کنارے اپنی کھڑکی کے پرے، ایک رات، میں ہر چیز کو خاک چھوڑ کرسویا تھا اور صبح سپید پایا تھا۔ سپید جیسے بہتی شبنم کا رنگ ہو۔ سو، بے اختیار، میں نے اس بہتے دریا کوچھود یکھا تھا اور وہ چھود یکھا دریا مجھکو پاکرا یک سمندر کے چراغ میں بہالایا تھا۔

> یہ ایک ایسا سمندرتھا کہ جیسے سدا جراغ کی لوہوا دراس لوکا بہاؤ صرف میرے واسطے تھا۔ تین برس اس سمندر میں بیت گئے تھے۔

انسان کہتا ہے کہ دیکھووفت گزرجا تا ہے۔ گرکوئی وفت کی بھی تو سنے کہ جو قائم رہتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے '' بیدانسان کو چند کھات میں کیا ہوجا تا ہے۔''

سو پھران کھات کے بعد جب اس ساگر کی تھام ہے میں اپنے ساحل واپس آیا تھا تو جہاں ،اپنے لہواور اپنی خاک کے واسطے ،اور پکھے پایا تھاوہاں ،حسب دستور ،اپنے چند دوستوں کے لئے پکھے'' تھا کف'' بھی لایا تھا۔

اس دوران مجھے ناصر کی تلاش کے بارے میں علم تھا۔ مجھ کوعلم تھا کہ وہ اپنے شہراور اپنے درمیان کھوئی اجنبیت کو بحال کرنے میں مجو ہے۔ تا کہ ہوائیں پھراس کے بنائے درود یوار کے ہم سمت چل سکیں۔

۔ مجھ کواپنے اس سنر کے دوران ،مصر میں ،اسکندریہ کے جدیدیونانی شاعر ،قصطنطون قوافی کی ایک نظم دستیاب ہو گی تھی۔اس نظم کاعنوان''شہر' تھااورا پنی واپسی پر میں نے اس نظم کا ترجمہ،ار دوزبان میں کر کے ،ناصر کاظمی کو سنایا تھا۔

قوانی کیظم کاتر جمه یوں تھا:

تم نے کہا:

' میں کسی اور زمین کسی اور سمندر کوچلا جاؤںگا کوئی اور شہراس شہر ہے بہتر پاؤں گا میراحشر یہاں کہ مجھ کو ہرایک عیب ملا میرا قلب کہ جیے زمیں کے بن میں تن مردہ میرے ذہن میں کب تک قائم رہے گااند حیرا ہرست میرے میں جس کودیکھوں چاہے جہاں میں سیاہ سے پاؤں اسپے تن کے جلے نشاں میں سیاہ سے پاؤں اسپے تن کے جلے نشاں يبال يرسول من في صرف كية اورتلف كية اور جان کے ہر ذرے میں پیدا دشت کئے۔''

اب نے جہاں اور نے مندر کاامکاں

ميشر بميشه يحي يتحص جائكا

تم بھٹکو گےان ہی سڑ کول ٹیر ،ان ہی دیواروں کےاندر

عمر کا کتیلہو کے اندر آئے گا

حتیٰ کیان ہی گھروں میں آخر کو،جب بال تبہارے بنیں گے تو تم سدایبیں کو پہنچو گے ،اب بھاگ کی خواہش ندر کھو کوئی کشتی نہیں تنہارے کو، کوئی راہ کہیں کو نہ جائے ہے جیہا کہتم نے اس کوشے میں اپنی جان کوتلف کیا اس ہی کھے

ای خاک کے ہر ذرے میں

تم نے اپنے کو دشت کیا۔''

باصر کاظمی کوشاعر اورشاعری، دوست اور دوتی ،طلب و تلاش پراتنااعتاد فضا که باره برس پہلے جب اس نے قوافی کا اس کنام کا بیتر جمہ سنا تھا تو وہ آنسولا یا تھا اور اس نے کہا تھا۔

''اچھاتو پھراب کیا کریں؟''

میں نے مشور واس رائے کا دیا تھا کہ جس کا برسوں پہلے ہے دہ ہم قدم تھا۔ میں نے کہا تھا" ناصر اگر اس شهر سے نجات نبیس تو روبار واس شهر کااز ل دریافت کرو۔''

نا سر کاظمی کاشبر کی بنیاد اور پھر اس کے ساتھ بہلالحدوریا فٹ کرنے کامل ایک انو کھاعمل تھا۔ یہ پان فروشوں سے دوئتی ادران سے ماہ تمیں کے بارے میں سرگوشیاں۔ بہتا تکے والوں کو بیدل کا مصرع سنا کران کے چبرے کی خاموشیاں۔و وشہر کورفتار کی جان دینے اور پھر لے لینے والی سڑ کوں پر اپنی رفتار ہے گشت اور پھران انو کھی اور حیرت ز دو چگہوں کی دریافت جہاں ،رت جگے کے درمیان ، چلتے چلتے ،شہر یک دم نتم ہو جاتا ہے اور محض ہریاول کا ازل حدآ وازتك نگاه يا تا ہے۔

اور پھر کبوتر اوران کے ذریعہ، جب حاہب، دورے اپنے شہر کی پاک اور صاف دریا فت۔ بیتمام و ممل ہے کہ جس کی وساطت سے ناصر کاظمی اپنے شہر ہے اپنے قدم کا پہلالمحہ حاصل کرنے کی علی کرتا تھا۔

ان ہی ونوں کا ایک قصہ یاد آتا ہے کہ ایک روز ایک سؤک کے کنارے، ایک درخت تلے، ہماری ملا قات ہوگئی ..... تاصر کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی .... جب میں نے وجہ پوچھی تو پیہ پیتے چلا کہ وہ ایک بین الاقوا ی كبوتر كانفرنس منعقد كرنا جائية بين اورابهي تك بيه طهانه كريائ بين كماس كاصدر ژان بإل سارتر كوبنا كين ياسيمون دو بود آگو۔ بہتہ چلا کہاور دوستوں کے ساتھ سماتھ مجھ ہے جاتھی رائے لینے آ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ بھٹی میرے نز دیک تو اس عہدے کے واسطے پیدونوں ناتص ہیں۔سارتر تو اپنے فلنفے میں انسان تک کوروح کا حامل نہیں گر دانتے



تو ہما کوڑ کوکیا درجہ دیں گے۔ رہامحتر مددوبوو آکا تو ہمائی جس طرح کے کبوتر آپ کے جیں ان کے واسطے تو بیرخا تون مناسب نہیں۔ کبوتر شاید خود ہی انکار کر دیں۔ پھر جھے ہے بچ چھا کہ بھلا آپ کس کوختنب کریں گے۔ بیس نے ایڈ رایا وَ غر کا نام تجویز کیا تھا۔ سناتھا کہ جب سج ہو لئے پر ان کوامر یکہ نے پاگل خانے میں قید کیا تو وہاں ان کی کھڑکی میں وال سے طنے ، چند کبوتر روز آتے تھے۔ سویہ طے پایا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے بیجی کہا تھا کہ صدرے او پر ایک سر پرست بھی ہونا جا ہے۔ اس سر پری کے واسطے میں نے اپنی جانب سے عمر شیخ مرز اکانام تجویز کیا تھا۔

مر شخ مرزانگیرالدین محد بایر کے والد محتر مستے اور فریانہ میں ایک پہاڑی چوٹی پر ان کا ایک مجھوٹا سا
قلد تفا۔ ان کو گبوتر وں کا بہت شوق تھا اور انہوں نے کبوتر وں کی کا بک اپنے قلعے کی فصیل پر بنائے ہوئے تھے۔ ایک
ون و وان سے بحو گفتگو تھے کہ زبین میں جنبش ہو کی تھی اور فصیل کا و وحصہ مع کا بک، کبوتر اور مرزا، پہاڑ کے شانے سے
پسل کر ہوا کے پر وہو گیا تھا اور بایر چود و برس کی محر میں فرعانہ کا بادشاہ بنا تھا۔ یرسوں بعد بایر نے اس واقعہ کے
بارے میں اپنی کتاب میں کلھا '' ایک روز عرفی مرزا اپنے کبوتر وں سمیت ہوا کے پر وہو کرآ سمان پر عقاب بن گئے۔''
بارے میں اپنی کتاب میں کلھا '' ایک روز عرفی مرزا اپنے کبوتر وں سمیت ہوا کے پر وہو کرآ سمان پر عقاب بن گئے۔''
کی خلاش نیمی بلکہ یہ خلاش موتے بھی تھی اور اس نے ہشاش بٹاش اپنی راہ لی تھی۔ سونا صرکی یہ خلاش محسانی سطح
کی خلاش نیمی بلکہ یہ خلاش موتے بھی تھی اور سوتے سے موقوف ہوتے بھی۔ جسم کی سطح پر بھی تھی اور لہو کے کنارے پر
بھی ۔ و باغ پر حاضر کھوکھن دانے کا استعمال اس خلاش میں ہوا تھا اور ، اپنی استطاعت بھر، بیمائی کے ہر ہر موہم اور
ز بانے کا۔

چندو کیہ اوپ نمیشاد میں دوطرح کے انسانوں کا بیان آتا ہے۔ یہ دونوں خواب دیکھتے ہیں۔ پہلاا گراس جہان میں اپانٹے ہوتا ہے تواہ بی بھی دواپانجے بی رہتا ہے۔ دواگر یہاں بے لیاس ہوتا ہے تواہبے خواب میں بھی دواہے آپ کو بے لیاس بی دیکھتا ہے۔ اور جب یہاں شتم ہوتا ہے تو پھرا ہے خواب میں تمام یا جاتا ہے۔

دوسراانسان پیجی خواب دیکمتاہے۔

بیا گراس جہان میں اپانچ ہوتا ہے تو پھرا ہے خواب میں تندرست ہوجاتا ہے۔اگراس جہان میں وہ ہے لباس ہوتا ہے تو پھرا ہے خواب میں اپنے آپ کو بالباس و یکتا ہے۔اور جب اس جہان میں وہ تمام پاتا ہے تو اپنے خواب میں قائم رہتا ہے اور اپنے رب کی جانب قدم پڑھاتا ہے۔

تگریہاں اس خوابید ہ رائے گی اکیل میں ،اس کوایک غیر خلقت پھر آن کیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ و دیباں بھی ایا بھے ہو جائے اور اس کا جسم پھر بے لباس ہو کرخاتمہ پائے۔

تبِ بدانسان بلك بلك كرروتا ہے۔

ا در بھی بھی خدااس غیریلغار کوتمام کر کےاس کےخواب کو بھیل دیتا ہے۔ ''

تگرصرف بھی بھی۔

ا پنی زندگی کے آخری کئی برس ناصر کاظمی محتف اپنے خوابوں میں تندرست تھا۔ا بیک طویل سفر کے بعد جو میں وطن واپس آیا تھا تواپنے اس دوست کوشد ید بیمار پایا تھا۔اس نے مجھ سے کہا تھا:

'' میں اب تنگرست ہو جاؤں گا۔''اور تنگرست ہو گیا تھا۔ پھرا گلے برس جب میں دوبارہ وطن واپس آیا تھا تو اس کو پھر بیار پایا تھااور مجھ کوعلم ہوا تھا کہ اس جہان میں و واب تنگرست نہ ہوگا۔ اپنے شہر کی تلاش ناصر کاظمی کی زندگی کاسراغ تھی۔ سواس جہان کے آخری ایام میں اس کواپے رہ جگے ساتھی اکثریاد آئے تھے۔ پہلا کی زندگی کاسراغ تھی۔ دو ہنتظرر ہاتھا کہ وہ تلاش اس کی زندگی کاسراغ تھی۔ حتی اکثریاد آئے تھے۔ ہو ہنتظرر ہاتھا کہ وہ تلاش اس کی زندگی کاسراغ تھی۔ حتی اُسکی میں متا کہ سے متعاد ابتمام دوست آئے تھے۔ در نہایت اجتمام سے اس سفید ماکل لباس کو ، ایک جنگل میں ، شام کی میر دکر کے ، اپٹے اپنے رائے ، بستی کی سے لوٹ آئے تھے ....

میراراسته باغ جناح کی حدود کوچھوتا گزرا تھااور میں نے ویکھا تھا باغ جناح کی وحشت کومحدوداور پختہ کیا جاچکا ہےاورا بکٹنی خلقت نے اس کی نیلی ہریا ول والے سکوت تک کوموقو ف کیا ہے۔ اور رفلم میں میں میں میں میں میں میں اس میں جنس میں تاریخ ہے۔ اس میں اس میں ہیں ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں

ناصر کاظمی اپنی پسند کےشہر میں اب ایک بار پھراجنبی ہو چکا تھا۔ تب ہم نے سراغ پرے ہے ایک آواز سی تھی جو کہتی تھی :

> وقت 'اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی

### دستک صد صوت

## صلاح الدين محمود

اے سورج مجھ کود کھھ نہ دو میں شام پڑے مر جاؤں گا اے اد نچائی کے سیاہ چمن میں ساگر سمت نہ جاؤں گا

اے سور ن مجھ کود کھ نہ دو میں جاندگی رحمت جیساتن اے سور ج مجھ کود کھ نہ دو میں شبنم شبنم آوں گا

اے سورج مجھ کود کھ نہ دو میں ایک شجر ، ساکن ، جاتا ہر سمت مر ی، طائر ہے مم میں طائر اور نہ جھاؤں گا

اے سورج میری خوشبویں ساکت تارے، گویا تھے تبھی بارش مجھ میں نہ تھمتی تھی اب دریا کے جویا تھے تبھی

اے سورج مجھ کو دکھ نہ دو میں تازہ بن جل جاؤں گا اے سورج مجھ کو دکھ نہ دو میں ساگر تھا، تھم جاؤں گا

اے سورج مجھ کود کھ نہ دو میں شام پڑے مر جاؤں گا اے او نچائی کے سیاہ چمن میں ساگر سمت نہ جاؤں گا

اے سورج مجھ کود کھ نہ دو

### صلاح الدين محمود

سید احمد دہلوی مرحوم کی متندلغت' فر ہنگ آ صغیہ'' میں قوم اور ملت کے جومعنی سامنے آتے ہیں وہ مندرجہ ذیل رقم کرتا ہوں:

قوم: (عربي) آ دميول کا گروه ،فرقه ،خاندان جنس ،خانواوه بسل ,زاووغيره\_

ملَّت: (عربي )ا يك دين ، فدبب وشريعت يا دهرم ر تحفه واللوك \_

اب بیبال ایک بات تو یک لخت بی سائے آتی ہے اور وہ یہ کہ ایک قوم اس وقت ملت بنتی ہے جب کہ آ دمیوں کا ایک گروہ ایک ویت ملت بنتی ہے جب کہ آ دمیوں کا ایک گروہ ایک ویت کو کا ایک شریعت کو اپنائے۔ اسی طرح ایک ملت اس وقت کھو کھل ہو کرمحض ایک قوم رہ جاتی ہے جب کہ اسکے کن وشعارے وین اور ند بہ وشریعت محوجو جا کیں۔ ملت کی شاخ ہم کو وسعت کی تھنی چھاؤں کی ست بلاتی ہے جبکہ محض قوم مکالفظ اس بی شاخ کی وہ کیفیت ہے جواس پرخزاں میں آتی ہے۔

بیتوایک بات ہو گی۔ آئے ذرا آگے بڑھیں اورانیک اورافظ کے اصلی اور بنیادی معنوں کی طرف ذراغور کریں۔ یہ لفظ ہے ادب ۔۔۔۔۔ ادب (عربی) کسی چیز کی حد کو نگاہ میں رکھنا' ڈھنگ' اصول طریقہ اخلاق ٔ خلق ُ الاج' تہذیب 'نظم اور نثر کے متعلقہ علوم دغیرہ۔

اب ان معنوں کے سائے میں تو می ادب کی ترکیب کولا کمیں تو بات نہایت ہی اوچھی اور محدود بنتی ہے۔
یعنی کی گروہ فرقے نے نفاندان یا خانواد ہے کا ڈھٹک ،اصول یا طریقہ آخر بیگرہ ویا خانواد ہے کااصول یا طریقہ کیا ہوا؟
کیا ہمارااصول ،طریقہ یا اخلاق ایک دین اور ایک غربب وشریعت کالحن نہیں ہیں؟ اور کیا اس وین کا دروازہ جہاں ایک جانب انسان کے نفس کے اندر کھلتا ہے وہاں دوسری جانب کا نتا ہے کی جنبش میں وانہیں ہوتا؟ آگر ایسا ہے تو ہم کو یا تو تو م کامنہوم بدلنا پڑے گااواڑیا پھرا ہے آپولا کی سامت کہنے کی لازم جسارے گرفی پڑے گی۔

ابھی ابھی جن میں نے ایک افظ استعمال کیا ہے'' کمن'' کی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی عربی زبان ہی کالفظ ہے اور
اس کے فظی معنی جیں شر ،آ ہنگ ،راگ ہمر کت یاا نداز وغیر ہگراس کھن کولہوکہوں گا۔ایک صوتی ۔ ہاعتی ۔بھری کسسی ۔
ذاکتاتی اور وجدانی کھن کہ جو ہر ملت کے اندرسرایت لہو کی طرح ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہاں یوں کہہ سکتے جیں کہ جیسے
کا کنات کالہونور ہے بالکل ای طرح اسلام کالہوقر آن کے معنی اور آ ہنگ کا ہمارے اور پر کممل ظہور ہے۔

اس کھن کی بات جواسلام کالبوہے آگے برحانے سے پہلے بیاازم ہے کیاسلام کی بات ہو ہے بات نہایت

ہی گفظی اختصار گمر کسی قدر معنوی وسعت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروںگا۔ پاکستان میں ایک عرصہ دراز سے اور خاص طور پر آج ہر کس و تا کس ، اسلام کے مفہوم ومعنی بیان کرنے پر مصر نظر آتا ہے۔اب کیونکہ ہماری اس گفتگو کا ارتقائی منطق کو برقر ارر کھنے کے واسطے لازم ہے کہ میں بھی اسلام کے قرآن پاک سے خود اخذ کردہ ، معنی یہاں بیان کروں۔۔۔۔تواس واسطے سے اس تاقص کی ہائے بھی س ہی لیس۔

میں ہمجھتا ہوں کہ اسلام ایک ایسے قریئے حیات و کا کتا ت کا نام ہے جس پر عمل ہے معاشرے اور ہا حول کی محرومی اور افلاس مکمل طور پر دور ہوسکتا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان ہے۔۔۔۔۔اور ایک انسان کا اس کا کتات ہے ایک حتمی مگر جاری رشتہ قائم ہوسکتا ہے۔۔۔۔اور صرف اس ہی وعدے ہے گی بنا پر عمل اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام پر ایمان لایا ہوں۔ سوایک انسان اور اس کے ماحول ہے محرومی و افلاس کو دور کر نا اور اس انسان کا دوسرے انسان اور پھر کا کتات کی ہر خلیقی جنبش ہے رشتہ استوار کر نا اسلام ہے۔ بہی اسلام کا اولین اور سب ہے اہم وعدہ اور فرض ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز فانوی حیثیت رکھتی ہے۔

یہاں دوبا تیں وضاحت طلب ضرور ہیں۔ پہلی بات سے کیرومی محض اقتصادی ہی نہیں بلکہ جسم کی بھی ہو علق ہے اور ذہن کی بھی ۔ افلاس محض معاشی ہی نہیں بلکہ بصیرت کا بھی ہوسکتا ہے اور خلوص کا بھی اور دوسری بات سے ہے کہ جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو امیل اسلام کی بات کرتا ہوں ۔

سوبات بہاں تک پینی تھی کہ ہرملت کا ایک کن ہوتا ہے۔ ایک ہو کہ جو حافظ کا نبات ہے اس کا رشتہ قائم
کرتا ہے اور اس کی جنبش جنبش میں بس جاتا ہے۔ ایک ملت کی سطح پر تارا انحن قرآن ہے۔ سواگر ہم ملی شطح پر جینا ، سوچنا
اور تخلیل کرتا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے حافظے کا پہلا ذا تقد ہر حالت میں قرآن کے آبنک و معنی ، حکایت و بیان اور
استجارہ و تشہیدا در ادراک واصول کی وساطت تائم ہوتا چاہئے۔ اب ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ حافظ میں کسار ہے اور
عقل تحیٰل کا خام مال ۔ پھر تحیٰل جب شف پاتا ہے تو اصیل تخلیق کا لھوآتا ہے۔ اب بیرس پھر جو ان کے بعدا گرہم ملی
مقل تحیٰل کا خام مال ۔ پھر تحیٰل جب شف پاتا ہے تو اصیل تخلیق کا لھوآتا ہے۔ اب بیرس بھر جو جانے کے بعدا گرہم ملی
مقل تحیٰل کا خام مال ۔ پھر تحیٰل جب شف پاتا ہے تو اصیل تخلیق کا لھوآتا ہے۔ اب بیرس بھر جو ان کے ہر بالک کے
مطابع پر جینا ، سوچنا ، مل و تخلیق کرتا چاہتے ہیں تو پھر صرف استجارہ و تشہیدا دراک واصول کا ذا لقد و بنا ہوگا۔ بیرس
عافظ کو صب سے پہلے قرآن کے آبنک و معنی ، حکایت و بیان استعارہ و تشہیدا دراک واصول کا ذا لقد و بنا ہوگا۔ بیرس
سے پہلی چیز ہے باقی سب پھھاں کی احداثاتا ہا ہا ور بیال وہ گل جیس ہوکہ ہارے بچھد یوں ہے کرتے چلے
سے پہلی چیز ہے باقی سب پھھاں کی احداثاتا ہا ہا وہ رہ گراس ہے ایک ملی حافظے کی دائے بیل نہیں پڑ سے بیل میں اس کو تھون کی دائے بیل نہ ہوں کو بھی کی دائے جیل کی دائے جیل تو ہو کے پھی پر حسین آواں کو تجھی کون اور ایک ہون نہاں کو زبان ہو ۔ کہ سیان کا آتش اول ہوں اور ایک طور اور ایک طرف ایک میں است ہو کو بیلی نہ باختیاں کرتا ہوگا۔ اور اگر نہیں چاہتے تو نہ ہی ۔ ۔ ۔ استمن میں کوئی اور طریقہ کا رہیں ۔

بیتوبات ہوئی ذا نقداول کی ۔گریچھذا نقداس کے بعداس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ہم نے صدیوں اس پرصغیر کی خاک کو بہتے دریا ہنے دیکھا ہے۔ہم نے صدیوں آ سان پر ہر ماہ ہلال دیکھ کراس ہی زمین میں دھنے گہر ہے گہرے اوراند چیرے پانیوں کو پیا ہے۔سویا در کھیں کہ ہم اس کمبحے کے لوگ بھی ہیں کہ جس کمیحاس میدان کے کنوؤں کے گہرے پانی میں آ سان پر پہلی بار نے جاند کا عکس پڑا تھا۔اس کمجے کے بعد ہمیشہ کے واسطے،اس پانی نے جاند کا ذا كنّه پایاتها۔ای لمح كے بعد بميث كواسطای جاندگی روشنی بیںان گہرے پانیوں کاسیش اندجیرا بمحی بمحی عود کرآیا ہے۔ سویہ بمحی نہ بھولیں كدای پرصغیر میں رہتے ہوئے ہم ایں لمحے كے بھی لوگ ہیں۔۔۔۔۔اسلام تو آٹھے ستوں كا جدن ہے۔ ہرست میں چھلتے ہوئے اس كا چراواحد رہاہے۔ تحر ہرست میں اس كوآئينه نیا ملاہے۔

سوہ م کو یہ یا در کھنا چا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اگر ہم پرامرائینٹس کی رڈ میے شاعری کا آ ہنگ و مثنوی مولانا روم کی منطق جائز ہے تو پھر ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہی کی حیثیت ہے ہم پر رامائن کا لحن اور گیتا کا فلسفہ بھی اتفاق جائز ہے۔ آگر ایف لیا۔ اور شاہ نامہ ہمارے جی تو پھر بیتال پھیجی اور شقسان ہتیں بھی ہمارے ہی جی ہار ہے تو تو پھر کیر اور میر ابائی بھی ہمارے ہی ہی ہمارے ہی جی ہمارے ہی جی ہمارے ہی ہمارے ہی ہمارے ہی ہمارے ہیں تو پھر کیر اور میر ابائی کے بغیر ہم احتاد کے معنی کیونگر پا کتے ہیں۔ آگر اسپان سیاہ و سپید میر بے لہوجی تائم محراؤں ہے ہمندروں کی جانب و وزتے جی تو پھر اپنے جم کی خوشیوجی ، بھی بھی میں نے مور کونا چنے بھی پایا ہے۔ اور اگر کیلی اور مجنوں کی ناکا می پر میں اداس ہوتا ہوں تو پھر باز بہار کے تل کے بعد ، روپ متی کی مغل سید سالار کے باتھوں ہے جرمتی بھی مجھکوشب بھر مونے نیس و تی ہوں گا کہ کوئی بھی کو یہ بتلا ہوں؟ کائن دیوں کی آ واز کے بغیر جس اجھا مسلمان کیے بن سکتا ہوں؟

مجھ کو و ولمحہ یا د ہے کہ جو مجھ کومحض مسلمان ہی نہیں بلکہ اس برصغیر کامسلمان بنا تا ہے کاش آپ کوبھی و ولمحہ

بميشيادر ب\_ا • •

#### هوا کے اندر هوا

| Me.                                              | صلاح الدين محمود         | نہوا کے اندر                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                          | ہوا ہے<br>اس اڈ م                   |
| دن میں تنہاتن تھے<br>بالک، جیسے پات سے ڈ حککی    |                          | اور پائی میں<br>بس یانی             |
| ہاں، یے پات سے<br>بو ندوں کے م <b>یا</b> ندن تھے | میں نے پر                | محل میں بس                          |
|                                                  | یں سے پر<br>ہتے دیکھاتھا | گل جیسی خو شبو                      |
| مهیں مہیں                                        | ، ،<br>ہوا کے اندریانی   | ر ا <mark>ت محض</mark> ان جانی      |
| بينا لمحول ميں                                   | کل کے اب کی خو شبو تھی   |                                     |
| مي اك نابينا تغا                                 | اور را تو ں میں جیر انی  | ون میں بس<br>اب سور ب <u>ے نکلے</u> |
| کہیں کہیں                                        |                          | ب<br>شب میں بس اب چندا              |
| د ن کی جنبش میں                                  | رات میں سور خ            | بالک بس اب بالک جے                  |
| . را تول کازینه نتما                             | جے بن تھے                | بينابر أك بندا                      |

### خط، خالد اختر کے نام

### صلاح الدين محمو د

مہا آتما گوتم بدھنے فر مایا: تھی فریب میں مبتلا ندرہو۔

اس زندگی کی اذبیتی ان معدود چندرضا مندیوں ہے، کہ جن ہے بید زندگی ہم کو بہلاتی ہے، ہر حالت میں تجاوز کرجائیں گی۔ بیہ ہماری اپنی حرص ہے کہ جوہم کو، دن بددن، کوشاں رکھتی ہے جی کدایک دن آتا ہے اور ہما ہے آپ کو لا چاراور من پاتے ہیں۔ سوید ہماری حسرت ہی ہے کہ جوہم کواس وہم میں جتلا رکھتی ہے کداگر چرزندگی آج تو واقعی و کھوں اوراذیتوں ہے بھری ہوئی ہے گرکل پرلطف ضرور ہوگی۔ و کھوں اوراذیتوں ہے بھری ہوگا۔

ترجمه-ازاتگریزی صلاح الدین محمود لاجور- ۱۹۹۳

پيار عفالدصاحب!

السلام عليم!

آپ کے دوخط ملے۔ایک انوکھی صرت ہوئی۔اللہ آپ کوسلامت رکھے۔ بی ہاں کیا بی لطف آئے کہ میرے دونوں مضمون ('' لیجے کی داستان' اور'' قو می ادب') اور دونوں ظمیں ('' چارآ تکھیں' اور'' رین')'' آئ میں ایک ساتھ ہی شائع ہو سکیں۔'' لیجے کی داستان'' آج سے ۲۵،۲۶ برس پہلے'' سویرا'' میں شائع ہوا تھا۔ کوئی میں ایک ساتھ ہی شائع ہو سکیں۔'' لیجے کی داستان'' آج سے ۲۵،۲۶ برس پہلے'' سویرا'' میں شائع ہوا تھا۔ کوئی ۱۳۰۰ میں ایک ساتھ ہی شائع ہو سکیں اگر یہ ضمون'' آئ '' جیسے وسیع اور اہم رسالے کی وساطت ایک نی سل کی نگاہ میں آئے۔'' قو می ادب' کوئی جمع ہیں اگر یہ سلموں کی اور اہم رسالے کی وساطت ایک نی سالے کی رسالے میں میں اور بی سے کہیں تک کی رسالے میں شائع نہیں ہوا ہے۔ دونوں نظمیس ('' چارآ تکھیں'' اور'' رین' ) تازہ ترین ہیں۔ بہر کیف حتی فیصلہ آپ پر مجھوڑ تا

آپ نے ۔ Roald Dhal او George Macdonald Fraser کی تصانیف کے ایک کہائی میں نے کوئی ۵ م برس بارے میں لکھا ہے۔ Roald Dhal کا کام بھھ کو ہمیشہ سے پہند ہے۔ ان کی ایک کہائی میں نے کوئی ۵ م برس ہو سے ایک رسا لے میں پڑھی تھی اور اس دن سے آج تک ان کا لکھا ہوا ہر لفظ میں شائد پڑھ چکا ہوں۔ ان کی مکمل کہانیاں اس سال ایک جلد میں شائع ہوئی ہیں۔ کوئی ۵ مانے سے اسلام کے اسلام کی زندگی کے پہلے وہ سالوں پر مبنی

دو نبایت قلفت، ٹائستہ اور جاندار کتابیں Boy اور Going Solo ہیں۔ ان کا ایک ناول My Uncle ہوں ہے۔ جو بہت ہی پر لطف ہے اور آپ کو ضرور پہند آئے گا۔ انہوں نے بچوں کے واسطے بھی کوئی میں۔ و مہم ہیں ہیں۔ ان کا یہ کام بھی بہت اعلیٰ اور انو کھا ہے۔ اور کسی حالت میں RLS کے کام ہے کم نہیں ہے۔ کسی کی بھلااس ہے زیاد و تعریف اور کیا ہو گئی ہے۔ Roald Dhal کوئی دو برس ہوے و قات پا گئے۔ نہیں ہے۔ کسی کی بھلااس ہے زیاد و تعریف اور کیا ہو گئی ہے George Macdonald Frasser کے کردار پر جنی ۸ ناول بھی جیں۔ ہو کہ دب بی میں نے شوق ہے مزولے لے کر پڑھے ہیں۔ اس انداز کا ناول لکھنے میں آئی ان کا جواب نہیں۔ اس انداز کا ناول لکھنے میں آئی ان کا جواب نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کہانیوں پر جنی دو کتابیں:

Mc Auslan in the Rough اوThe General Danced at Dawa اب کلاسیک کا درجہ رکھتی ہیں۔آ ب تلاش کر کے ضرور پردھیں۔

آپ نے پوچھا کہ ان دنوں میں کیا پڑھ دہا ہوں۔ سوحواس کی ستی ادر بدستی کی کیفیت وہی ہے کہ جو
ساری عمر سے تھی۔ Niels Bohr کے کام، زندگی اور فلنفے پر جنی John Hormer کی کتاب Perscription of Nature
اکتابوں پر مشتمل ناول میں نے پہلی بار علی گڑھ میں پڑھا تھا۔ شاید 1900ء میں۔ اب یہ چارواں ناول، اس سال،
ایک جلد میں اور میں نے پہلی بار علی گڑھ میں پڑھا تھا۔ شاید 1900ء میں۔ اب یہ چارواں ناول، اس سال،
ایک جلد میں اور میں نے پہلی بار علی گڑھ میں پڑھا تھا۔ شاید میں اور میں نے پھر پڑھے ہیں۔ پھر Ford بی کا
تین کتابوں پر مشتمل ایک اور تاول میں اور تا وال کے ان تیزوں تاولوں کو ایک جلد میں شائع کردیا ہے۔ یہ جلد بھی پڑھی کے ۔ یہ جلد بھی پڑھی کے ۔ یہ جلد بھی پڑھی کی سے ایک کا وہ بی درجہ دیتا ہوں جو کہ Rembrandt کو۔

میرے ایک اور پسندید و مصنف W.H.Hudson یں ۔ موصوف کی کتابیں بھی عنقا ہیں ۔ اس برس ان کی ایک کتاب A Shepherd's Life کسی اللہ کے بندے نے پھر سے شاکع کردی۔ پڑھ کرحواس پا کیزہ ہو گئے۔

ایک حضرت تے G.B.Edwards انہوں نے مرنے ہے پہلے ہوا گا ہیں۔ انہوں نے مرنے ہے پہلے ہوا گا بی پیدائش کی سنداورا پی والد و کی تصویر کے اپنا تمام مکمل اور تا کھمل کا م نذر آتش کر دیا تھا۔ صرف ایک تاول اس واسطے بی گیا کہ اس کا مسووہ افعاق ہے ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا۔ چند برس ہوے یہ کتاب کا کہ وہمی کا کہ رام دہلوی کا تمام کا م جمع کر رہا تھا( فاص طور پر وہ گام جوانہوں نے مرزا غالب کے خمن میں کیا) یہ وہ وہ سب کا سب پڑھ ڈالا۔ ایسا فالعی اور تخطیم کا م صرف عشق اور جنون کی سطح ہی پڑھکئن ہے۔ میں وثو آن ہے کہد سکتا ہوں کہ مرزا غالب تک ما لک رام کے اس کا م ہے تا خوش نہ ہوتے ۔ ادھر ما لک رام ہی کی مرتب کروہ مولا تا ابو الکلام آزاد کے خطبات کی ایک جلد بھی پڑھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ اب میر امیدا حساس پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس پر صغیر کے مسلمانوں نے ابو الکلام آزاد وے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کا شاید ہی اور کوئی خیر خواہ پیدا ہوا ہو۔ اس خیمی میں اور اس شطح پر مصرف دواور تام ذہن میں آتے ہیں۔ سیدا حمد خال اور مولا تا نعنی الحق نصرے موہائی۔



ایک صاحب Camilo Jose Cela بیں۔ ۱۹۸۹ میں ان کوادب کا نوبل انعام دیا گیا اور کہا گیا

کہ ان کا سنر تا سے Journey to the Alcarria ان کی تظییم ترین کتاب ہے۔ سوصاحب نہایت جد وجہد کے

بعد یہ کتاب حاصل کی گئی اور پڑھی گئی۔ کتاب پڑھ کر نہایت ہی مایوی ہوئی۔ نہایت ہی معمولی ہی کتاب ہے۔ آپ کا

تھر پار کر کا سنر تا مہ Cela کی کتاب ہے، ہر سطح پر کئی گنا بہتر ہے۔ آپ کے اس سنر تا ہے جیسی ہماری زبان میں اور

کوئی تحر برنہیں۔ روز قیامت آپ اور سیدر فیق حسین او Robert Louis Stevenson ساتھ ہوں

گے۔ یہ کی رحمت ہے۔

علی گڑھ کے دورے میرے محبوب ترین Science Fiction لکھنے والے Philip K. Dick ہیں۔ یارلوگوں نے ان کی تمام کہانیاں اورمختصر ناول ۵ شخیم جلدوں میں شائع کر دیے ہیں۔ بہت آ ہستہ آ ہستہ گھونٹ گھونٹ بی کرلطف اٹھار ہا ہوں۔

مویدو و چند قامل ذکر کتابیں ہیں جو پی چو چھلے جند ماہ بیں پڑھیں۔اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھتارہا۔
شنوائی کو بھی تازہ اور گرار کھنا ہوتا ہے۔استاد بندوخان کی سار گئی کثر ت سے سنتا ہوں۔ جھے سار گئی کی
آواز میں اپنی شنوائی کا بچپن واپس ملتا ہے۔ پھر Mozart کو سنتا ہوں کہ جہاں سے غیب کی چہار بولیاں ہو لئے
پرند ہے جھے تک آتے ہیں۔Mozart کو سب سے پہلے میں نے سات یا آٹھ سال کی عمر میں سنا تھا۔کہاں اور
کیسے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ایم ایس شیم مسلمی کو سنتا ہوں تو ان کی آواز میں بھے کو میر ابائی کا ہس مکھاور خوب
صورت چہرہ دکھلائی دیتا ہے۔کائن و یوی اور کملا جھریا کی آوازیں بھے کو وقت کے چنگل سے رہائی دلوادی ہیں۔ایک
طرفہ تماشاہے۔گرا قرکب تلک۔ بہت جلد میں خاک ہو جاؤں گا۔اور اس کے بعد پھراور پکونہیں ہے۔

وتمبر National Geographic Magazinet ضرور دیکھیں اس میں ابن بطوطہ پر ایک نہایت ہی عمد ومضمون ہے۔

ابن بطوط کانام آیا تو ایک چھوٹا ساقصہ یا د آیا۔ بیقصہ بیں نے آج تک کسی کوئیں سنایا ہے۔اب آپ کو سنا تا ہوں۔

ابن بطوطا ہے ہند وستان کے سفر کے دوران'' کوئل' بھی گئے۔اوراس چھوٹے ہے قدیم شہر میں تیا م

کے بعد جنوب مغرب کی جانب روانہ ہوے۔شہر ہے کوئی ایک فرسٹگ (۳ میل) ایک حدثگاہ تک پھیلے ہوے چئیل اور
لق دوق میدان کی گلر پران کوایک بے حدقد یم کنواں ملا ، جیسا کہ اس دور کا طریقہ تھایا تا عدہ سفر اختیار کرنے ہے پہلے
انہوں نے اپنے ماتھیوں سمیت اس کنویں کے ساتھ ایک رات قیام کیا اورشایداس کا پانی بھی پیا۔ پھر لگ مجگ دوسو
برا اورگز درگئے اور (تزک بابری کے مطابق) ظہیر الدین محمد بابر نے '' کوئل' یا'' کوئ کی بیادرس کا نام علی گڑھ
رکھا اور پرانے شہر کے سب سے بلند مقام پر ایک مجد تقیر کی۔ زمانہ پھر بدلا اور کوئی ۵ سبر س) اور بیت گئے سیدا تھ
خان نے قدیم شہر سے کوئی ایک فرسنگ دورا یک حدثگاہ تک پھیلے ہو بے شیل اور لق و دق میدان کوا ہے ایک خواب کی
تعبیر کے طور پر حاصل کرلیا۔ جب علی گڑھ کی درس گاہ کی عمارت کی آ ہت آ ہت تقییر شروع ہوئی تو بید تھ مکواں کی گئے اور ایک کوئی سوئے اور اور گڑ کواں کی کھیل اور ایک موئی تو بید تھ می کنواں پکھ
جرس بعد یو نیورش کرکٹ گراؤ نڈ ، سرسید ہال کے ساتھ ساتھ با برصت تک جاتی ہوئی سوئی اور اولڈ بوائز لاج کے درمیان دیمن کی ایک خواب کی ورمیان دیمن کی ایک خواب کو درمیان دیمن کی ایک خواب کی عرب ایک بھیل کے میں آگیا۔

یباں تک تو کم وہیش تاریخ تھی ۔قصداب شروع ہوتا ہے۔

بھے کو بھی کا تذکرہ ابن بطوط نے اپنے سفرنا سے بیں بھی کیا ہے۔ سو جہاں ہمارے بزرگوں نے (اور دوسرے اپنے ہی کئویں کا تذکرہ ابن بطوط نے اپنے سفرنا سے بیں بھی کیا ہے۔ سو جہاں ہمارے بزرگوں نے (اور دوسرے پرانوں نے کہ جن بی ہندہ آبائی اور سدا بہاراشوک کے درختوں، قدیم کو بھیوں کے قدیم ترین باغوں بی تغیر سے گئے سرخ پھروں، گھنے، بلندہ آبائی اور سدا بہاراشوک کے درختوں، قدیم کو بھیوں کے قدیم ترین باغوں بی تغیر سے پہر یو لئے خوب صورت اور جوان موروں، پورے جاندگی رات، یو نیورٹی کو وے اور اجبنی راستوں پر رک رک کر پہر یو لئے خوب صورت اور جوان موروں، پورے جاندگی رات، یو نیورٹی کو وے اور اجبنی راستوں پر رک رک کر پیر تین باغوں بی گئی ہی گئی ہی کہ بیر یوں، جو بلی گراؤ نڈیمی ون دھاڑ کے تعلم کھا گئیت کرتے سرکٹوں، یو نیورٹی کی مجد کے بیناروں کی کرکئی تھل پیر یوں، جو بلی گراؤ نڈیمی ون دھاڑ کے تعلم کھا گئیت کرتے سرکٹوں، یو نیورٹی کی مجد کے بیناروں کی سب سے او پروالی منزل میں رہنے والی اور عشاہ کی نماز کے بعد رات گئے تک گانا گانے والی پریوں، اسٹر پیکی ہال کے بنے خور ہوں اسٹر پیکی ہال کے بنے خور ہوں اور مرسید کے مقبر سے میں ہورہ موجود ستاروں سے نیے خور تیوں اور مرسید کے مقبر سے بیں ہروم موجود ستاروں جبی سفید چڑیوں اور نہ جانے کی آواز وں بھنوائی کے ان پر سکوت کی رحمتوں اور مرسید کے مقبر سے بیں ہروم موجود ستاروں جبی سفید چڑیوں اور نہ جانے کی قدامت کو بھی سرا بھا۔

ان پرانوں میں ہے بیش تر کا تو کہنا تھا کہ اس کنویں میں جا ندر ہتا ہے۔ایک اور مکتبہ فکر بھی تھا کہ جس کی سر براہ یک عمر رسیدہ مغلانی تھیں۔اس مکتبہ فکر کا کہنا یہ فعا کہ جاندر ہتا تو ضرور ہے مگر بیآ سان کانہیں بلکہ زمین کے اندر بی طلوع وغروب ہونے والاا یک اور جاند ہے۔ بیونی مغلانی تقیس کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں ایک شب مسجد کے والان میں پریوں کو گاتے ساتھا۔ سوان کی بات مانی پرتی تھی۔ انہوں نے ، ایک رات کہانی سانے کے دوران ، اس كنوي كے بارے من أيك انكشاف اور بھى كيا تھا۔ اور وہ يدكداس كنويس كے يانى ميں صرف اس چيز كاعس پڑتا ہے جس کوپیے کنواں'' قبول'' کر چکا ہو۔ سواگلی صبح بھا گم بھاگ میں کنویں کی منڈ پر تک پہنچا تھا اور اندر جھا تک کرویکھا تھا۔ کنواں حال آن کہ بےحد قدیم تھا تگریانی تا زواور کھفاف تھا کہ جیسے اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجودا بھی اپنے غیب ہے آ شناہو۔ کنویں میں ہے وہ خوش بوآ رہی تھی کہ جوتشنہ میدانوں میں ہے پہلی بارش کے بعد آتی ہے۔ میں نے کنویں میں جھا تک کر دیکھا تھا تگرینچے پانی میں اپنے چہرے کاعکس نہ پایا تھا۔ پرانی اینٹ کی منڈ بر کی منڈ بر کو پکڑ کر میں نے ہرزاویے سے اپنا آ وهاده رئک کنویں کے اندرانکایا تھا گر چند ہی گزینچے پانی کی شفاف سطح پر اپناعکس نہ پایا تھا۔ کنویں کے پاس بی سرس کا ایک قدیم آور شائد ار در خت اگا ہوا تھا۔ بس کنویں کے اندر، پانی کی سطح پر، اس در خت کی چند شاخوں کا عکس ضرور تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور عکس یا سانیبیں تھا۔ میں بس دیجھتے کا دیکھتارہ کمیا تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی نویا دس برس کی تھی۔پیرمیرامعمول بن حمیا کہ دن یا رات میں جب بھی میں اس کنویں کے پاس سے گزرتا،اس میں جھا تک کرضرور و مکیتا۔اپناعکس نیہ پاتا اور اپنی راہ لیتا۔ ہاں اس جھا تک تاک ہے پچھے راز مجھ پر منكشف منر در ہوے تھے۔سرس كى شاخوں ادران پر بمحى بمھى جيشنے دالى چڑيوں كے علاوہ بير كنواں سورج اور جا ند كو بھى '' قبول'' کرچکا تھا کہان کے عکس بھی دو پہراوررات کے پچیلے پہر میں نے اس کنویں میں دیکھے۔ پھرستاروں کے مستنا ور تنجان جینڈ تھے کہ سرس کی ، کنویں پر چھائی ہوئی شہنیوں ہے چھن چھن کرا کٹریانی کی سطح پر جگمگاتے تھے۔اس علمن میں ایک آخری انکشاف مغلانی بی نے اور کیا تھا۔اور وہ یہ کہ خلا کی وسعت میں ہر ٹو منتے ہوئے ستارے کی خبر سب ہے پہلے ان پانیوں کو ہوتی ہے۔ یہ بات نہ تو میں جب سمجھا تھااور نہ آج ،ان آسانوں کوتقریباً نصف صدی تک

و یکھنے کے باوجود، سمجھ سکا ہوں۔اب بس انتا ہوا ہے کہ بمھی بھی، بہت گہری نیندگی کیفیت میں ایک گمان ساگز رتا ہے اور میں بہت پکھے بچھ کر بیدار ہوتا ہوں گر نیندگی ورا ثت بیداری نہیں بلکہ مزید گہری نیند ہے۔

پھرز مانے بدل گئے اور بچے جوان، جوان بوڑھے،اور بوڑھے خاک ہو گئے۔پھرایک صاحب نمودار ہوے جواپنا خاصاطویل نام، دوسروں کےلہوے، تاریخ کے صفحات پر،جلی تروف میں لکھنے پرمصر تھے۔اس عمل میں وہ مکمل کامیاب ہوے اورسب پچھ یک لخت اور ہمیشہ ہمیشہ کے داسطے تنح ہو گیا۔

پھرایک ایی شام آئی کہ جس کی شیخ صبح ہم کوبھی اپنادالان جوں کاتوں چھوڑ کرکسی شال کی جانب کوپی کرنا تھا۔ رات بھراوس پڑی تھی کہ جس سے خلیل منزل کے وسیع اندرونی دالان کے چوکورسرخ پھر شنڈے اورنم تھے۔ باہرا شیشن جانے کے واسطے تائے تیار تھے۔ بس سائیل اٹھا کر، اشیشن پر بروفت ملنے کا وعدہ کرکے، میرس روڈ پر آخری بارنکل گیا تھااور آہتہ آہتہ سائیل چلاتا ہوا آخر کا راولڈ بوائز لائے کے سامنے والے تکون تک پہنچے گیا تھا۔

یو نیورٹی میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ بہت میں کا وقت تھا اور یو نیورٹی کی خالص سرخ پھر ہے تر اشی ہوئی او نچی سبک مرمیحکم ، عمارتیں اوس میں بھیلی ہوئی ، دور دور تک سنسان تھیں۔ ایک طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا سبز ہم وارمیدان تھا کہ جس پرہوا کے تعاقب میں دوڑ دوڑ کرہم جوان ہوے تھے۔ ذرا دور پر باب رحمت کے ساتھ مسجدتھی کہ جس کے میناروں کی سب سے اوپر والی منزل میں پریاں فی الوقت تو خاموش تھیں۔ سبز ہم وار میدان کے بہت دور ، آفاب ہال کے اوپر ، ایک سیاہ پرندہ ، بالکل اکیلا ، اڑتا ہوا کہیں جار ہاتھا۔

میں نے حسب دستور سائنگل سرس کے پیڑ کے ساتھ فیک کر کھڑی کر دی تھی اور کنویں کی اوس سے نم اور خسندی منڈیر پراپی تقبلی فیک کراندر کو جھا نکا تھا۔ کنویں کے پانی کی شفاف سطح سے پہلی بار میر سے چبر سے کا شفاف عکس مجھ کو چیرانی سے ویکھتا تھا۔ قدیم کنویں نے 'آخر کار ، مجھ کو بھی'' قبول''کرایا تھا۔

میں اب بھی وہیں ہوں، اس قدیم کنویں کے ہر وم بدلتے شفاف پانی کی سطح پر، اس کے غیب کا وانف، میں اب بھی وہیں ہوں۔

آپکا صلاح الدین محمود ۱۹۹۳ء

جنوري، لا بور

ا۔آپ کے کارڈ اور نا درہ مصطفیٰ کے کالم سے راؤ ریاض الرطن کی و فات کے بارے میں علم ہوا۔ یوں لگا کہ جیسے ایک رحمت ہو کہ جوہم میں سے گزرگی ہو۔ ہماری پہلی ملاہ قات ا 19ء میں ہوئی تھی۔ میں واپڈ اک قابو میں نیانیا آیا تھااور مجھ کو چند پرے کے دریاؤں اور نہروں کی نبض دیکھنے کے واسطے بھیجا گیا تھا۔ راؤ صاحب ان نہروں کے بحافظ تھے۔ ہماری پہلی ملا قات پنجند کینال کی جنوبی پہنچ میں واقع ایک چھوٹے سے بل پرایک چلچلاتی دو پہر میں ہوئی تھی۔ ان جیسا دوسرا انسان میں نے بیش رحمت میں جگہوںے ان جیسا دوسرا انسان میں نے بیش دو دوہ واقعی اور با تا عدہ ایک تھیم انسان میں انسان میں نے بیش کہا۔ وہ دو آقعی اور با تا عدہ ایک تھیں۔ ۳ نظمیس نامکسل بھی رہ گئیں۔

### خط، خالد اختر كر نام

## صلاح الدين محمود

پيار ے خالد صاحب ،السلام عليم!

آپ کا خطاہ رخوب صورت عید کارڈو صول ہوئے ۔ کا فی خطوط کا جواب میرے ذہے ہو چکا ہے ہو پر ک دن ہے سوچ رہاتھا کہ ایک ہی خط میں پچھے جوابات لکھے ڈالوں۔

سنی پیچیلے خط میں Mozart کی بات ہو گی تھی کہ جن کے بارے میں میری نظم آپ کو بہت پہند آئی میں۔ Mozart کی مقیق آواز میں نے خالیا پہلی بار معلی سے میں بہت بچپن ہی ہے واقف ہوا۔ اس کا نتات کی حقیق آواز میں نے خالیا پہلی بار اپنی نانی اماں مرحوسہ کی بقر آن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی ، آواز میں نی تھی۔ پھر ، کا نی بعد میں ، ایم ، ایس شبھ تھی کی میرا بائی کے بجون گاتی ہوئی آواز اور استاد بند وخان کی سار کی ہے نکلتے ہوئے ہے ساختہ سوز میں بھی مجھ کواس حقیقت کی بھلک سنائی دی۔ مسال کا حامل کردانا۔

ہم بی گذرہ کی جنت میں رہتے تھے۔ میرس دوڑ پر کہ جہاں ہماری ' خلیل منزل ' بھی ، وہاں ہے کوئی میل و پر ہے کہ ہماں ہماری ' خلیل منزل ' بھی ، وہاں ہے کوئی میل و پر ہے کہ ہمیں دورکیا گھر کی ایک تقدر ہے نئی ہمیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ۔ اس آبادی کے آخری سرے پر ایک نئی کوشی تھی کہ جس کے پر ے دور تک سرف ایک میدان تصااور پھرا یک دھیمانشیب کہ جہاں ہے بن ہر شروع ہوجا تا تھا۔ اس مکان میں ان دنو ں میر ہا ہم حوم کے ایک نہایت ہی بخریز دوست جناب عبدالستار خیری بحط اپنے خاندان کے رہا کرتے تھے۔ بیگم خیری جرمن نژاد تھیں اور جیرت انگیز اخلاق و کر دار کی ما لک تھیں۔ (اس تحظیم خاتون کا انتقال ، ابھی کوئی ایک سال ہوئے ، کرا پی میں ہوا ہے۔ ) ابا مرحوم جب خیری صاحب سے ملنے جاتے تو اکثر او تا ہے ، کھا کہ بھی میں ہوا ہے۔ ) ابا مرحوم جب خیری صاحب سے بلنے جاتے تو ہم سب سنتے۔ کھی جب وہ بجے تو ہم سب سنتے۔ کسی موسیقی کی آواز موسیقی کی آواز میں بہل ، غیر شعوری طور پر بی ہی ، میں وہ ہیں واقف ہوا۔

میرے بچپن اور اواکل جوانی کا دوراس برصغیر کی شنوائی پررحت کا دور نضا۔ بڑے بڑے الماریوں جیسے

ریڈ بیا ادر بھو نپووالے گرا مانون گھر گھر رائج ہتے۔ ریڈ بوکا رسالہ ''آواز''آتا تھا۔ بزرگ، عبد الکریم خان ، فیاش
خان ، بزے غلام علی خان اور نئی نئی روش آرا بیگم اور ایم ایس شیھ تھٹی کوسیجے سویرے اور رات گئے بڑے اہتما م اور
اہنما کے سنتے۔ بندوخان کی سار گئی کو بلکتا ہواس کر ان کی آٹکھیں بھی بجر آتیں۔ بھی عظیم پریم راگی کی شائے آواز
چھاتی ، تو بھی کملا تجریا کی آواز کے گداز ہے ہواسا کت ہو جاتی اور باہر باغ میں مور بول اشحتے۔ پھر نہ تھی ہوز تھا۔ نیو
تھیلیٹر زکے بانی بی این سرکارکو میں اس برصغیر کی ساعت اور ہماری زبان پراحسان کرنے والوں کی فہرست میں بےصد
بلند درجہ و بتا ہوں۔ ہم آری بورال ، جسٹہ نے خان ، نیکے ملک ، اسیت برن اور ائل بسواس کی موسیقی اور کا نن ویوی ، او ما،
نیکے ملک اور کے اے سبگل کی آواز یں سنتے اور اپنے حواس میں پروان پاتے۔ کیا کیا یا و کروں ، آت بھی : میں و ہی
ہوں موہی جتالی ...

مستیقی کی بات چلی تو جھکوہ ہور یا دآیا کہ جب ہیں انگستان ہیں پڑھتا تھا اور جہاں اور بہت کچھ کرتا تھا وہاں یور پی مستیقی سننے اور ballet کھنے دور دور جاتا تھا۔ اس میں خالص ستیقی سننے کے ساتھ ساتھ بچھ کو او پیرا و کیسنے کا موقع بھی ملا۔ پھر پچھ ایسا چھالگا کہ ہیں نے ہسپانیہ ، المانیہ ، آسٹر یا اور چیکوسلو واکیا تک جاجا کر یور پی کلانگی مستیقی کو سنا اور او پیرا دیکھے ، او پیرا بنیادی طور پر ایک ایسا ، اکثر و بچیدہ اور سیاہ ، کھیل ہے کہ جس کو میتوقی کے بوتے کچھا جاتا ہے۔ ایک زبانی ، امکانی ، بھری اور پی کا ایسا ، اکثر و بچیدہ اور سیاہ ، کھیل ہے کہ جس کو میتوقی کے بوتے کچھا جاتا ہے۔ ایس کچھ لیس کے ۔ ایک زبانی ، امکانی ، بھری اور پی کا میس رنگ دار تو کہیں بے رنگ ، تا با با تا ہوتا ہے۔ یوں مجھ لیس کے ایک طرح کی نوٹنگی می ہوتی ہے ۔ سو پی اور و پہلا میں میں کہ اور و پہلا کہ کہیں کہ کو سنا تھا ، وہ کھ میرے وجود کے ارتقا کے منازل ہیں ہے ایک کھ نے مزود تھا۔ پھر اور کی اور وی کہا کہ کو سنا تھا ، وہ کھ میرے وجود کے ارتقا کے منازل ہیں ہے ایک کھ نے مزود تھا۔ پھر اور کی اور پرانے دوست اکٹریا کروں ، اب محرکا آخری دور ہے اور پرانے دوست اکثریا داتے ہیں۔

انمی دنوں کی بات ہے کہ شانی المانیہ کی ایک چھوٹی تی بندرگاہ کے (جس کے شال میں سندراور پہلو میں ایک وسیع دریا بہتا تھا، )ایک چھوٹے سے گر بہت خوب صورت مرکزی چوک کے پہلو میں ، زرد پھر کے چوکورکھڑوں سے جنے ہوئے بلند قالب کے ایک موسیقی گھر میں ، ایک شام میں Mozart کی موسیقی من رہا تھا۔ ایسے سے جنے ہوئے بلند قالب کے ایک موسیقی گھر میں ، ایک شام میں کوتھا۔ سنتے سنتے موسیقی کا ایک ایبا بیان آیا کہ جس کو حالاں کہ میں پہلی بارس رہا تھا گر پھر بھی ہم زاد تھا۔ یک لخت میں گرز اٹھا اور پسینے سے میری ہتھیا بیاں بھری جس کو حالاں کہ میں پہلی بارس رہا تھا گر پھر بھی ہم زاد تھا۔ یک لخت میں گرز اٹھا اور پسینے سے میری ہتھیا بیان کوتو میں سے کہ جا سے اس بیان کوتو میں سے کہ اس بیان کوتو میں سے کہ اس بیان کوتو میں سے اس سے سے اس سے سے اس س

اپنی جوانی کی مغراج پر (کہ جس کا سرااب بھی کا میرے حواس کی گرفت ہے چھوٹ چکا ہے،) میں المانیہ کے شال میں بہتے ایک وسیع پاٹ کے دریا کے کنارے کہ جہاں وہ دریا، حدثگاہ پر سندر سے ملا چا ہتا تھا، ایک چھوٹے ہے، کھیوٹے ہے، کھیر بلوں والے، دومنزلہ مکان کی ، اوپر والی منزل کی کھڑکی کھولے کھڑا، باہر کو دکھی رہا ہوں۔ یہ مکان تقریباً لکل اکیلا ہے اور چوڑے جیکے دریا ہے ایک چیٹیل میدان بھر دور ہے۔ رات کو جب میں نے کھڑکی بندگی تھی تقریباً لکل اکیلا ہے اور چوڑے جیکے دریا ہے ایک چیٹیل میدان بھر دور ہے۔ رات کو جب میں نے کھڑکی بندگی تھی میدان ہر انسیالا اور خشک تھا، ہریا ول کچکیلی اور ہری سیاہ تھی ، دریا آسان کی رشکت کا تھا اور آسان پر پورا جا ند تھا۔ اب

جب کہ اگلی سے میں نے کھڑی کھولی تھی تو ہاہر کا جہان بھی بدل چکا تھا۔ رات بجر سکوت اور تسلسل سے ہرف گری تھی اور صبح ہوتے ہوتے ہرشے کو سفید اور ہم وار کر سے تھم گئی تھی۔ ہر چیز حدا مکان تک سفید تھی۔ میدان، وریا بھجر، سناٹا، سب سفید تھے، دور پر ، کافی دور پر ، صرف سمند رتھا کہ جس کا خوف ، بھی بھی ، افق کی ایک پرت کے طور پر ، اس کیفیت میں سیاہ چمکتا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں سویا کسی اور جہان میں تھا اور بیدار کسی اور وقت میں ہوا ہوں۔ گزری ہوئی رات میں ، اس کا نئات کے مل تخلیق کی بہلی شمولیت نے ، مجھ کوسلایا کہیں اور تھا اور جگایا کہیں اور ہے۔

پھر پل دو بل بیتنے پر ہمندر کے افق پرے ہے، بڑے پھیلاؤ کے پتکہ والے، ووسیاہ پرندے، دیمی مستعدی کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے تتھے اور دریا کے وسطی ابھار کے او پراڑتے اڑتے ، جنوب کی جانب، دریا دریا، آنکھوں ہے اوجسل ہو گئے تتھے۔ مجھ کو یوں لگا تھا کہ جیسے اس نئے وقت میں میرا خیر مقدم ہوا ہو۔

پھریوں ہوا کہ میں پاکستان لوٹ آیا کہ ہزرگوں نے کہا تھا کہ یہی تمصارا وطن ہے اور جھھکوا ہے ہزرگوں برءان دنوں ،ایمان تھا۔

۔ یہاں روثن آ را بیگم ابھی زندہ تھیں، اقبال بانو اپنی معراج پرتھیں اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے، امراد بندوخان، محمد حسن عسکری کے پی ای می اپنچ ایس والے گھر کی سیر حیوں کے ساتھ والی بیٹھک ہیں، مجھی مجھار، سارنگی سناتے اور نہایت وضاحت کے ساتھ موسیقی پر گفتنگوفر ماتے تھے۔

پھرز مانے بدل گئے اور ناحق بیش تر فقدریں اور ترجیحات فنا ہوتی چلی گئیں اور آہستہ آہستہ یعنگڑ اکلیم ہماری ہر چیز ہیں سرایت کرتا چلا گیا۔ میں نے ریڈیوک پر انی عادت کے ذریعے ،سیاہ رات کے پچھلے پہر کی تنہائی میں ، برے جتن کے ساتھ اپنی شنوائی کوفندرے روشن رکھنے کی کوش تو کی گربزی حد تک ناکام رہا۔

ادھر چند ماہ ہوئے British Council کے توسط سے Bizet کے اوپیرا Carmen اور Mozart کے اوپیرا Don Giovann کے وڑیو کیسٹ دست یا ب ہوئے۔مستعار ما تک کر گھر لے آیا اورا ڈمھی رات کے بعد ،اکیلے بیٹھ کر مینج تک ، برسول بعد دیکھے اور سنے۔

کارٹین کے سیف Stefanos Lazaridons کے اسادہ منظوط پر جمی اور بحرے آشا تھے۔کارٹین Maria Ewing نے گیا تھا۔کہا اور پہلی ، ہری اور سرخ رگئت ہے سادہ خطوط پر جمی اور بحرے آشا تھے۔کارٹین Maria Ewing نے گیا تھا۔کہا اس کی جمتر نیادہ ہی پکا ہوا لگا۔ Don جاتا ہے کہ کارٹین کا کروارگانے کے لیے وہ بہت مشہور ہیں، مگر جمہ کو تو پھل پچھے زیادہ ہی پکا ہوا لگا۔ اس Giovanni میں Giovanni میں اور نیوزی لینڈ سے ان کی جنتی بھی تحریف کی جائے وہ کہ ہے۔ ایسی خالص آ واز صدیوں بعد پیدا ہوئی ہے۔ بی خالق اس Maori میں اور نیوزی لینڈ سے ان کا تعلق ہے۔ بی خالق اور ہوا بن کر ،کھوئے ہوئے راستوں پر چلتی ،کھین کے والانوں تک ہوآئی۔ ہے۔ بی جو نے تک ،یا وی ارلبلیائی ،اور ہوا بن کر ،کھوئے ہوئے راستوں پر چلتی ،کھین کے والانوں تک ہوآئی۔ ہے۔ بی جاتی رہا ہوں۔ پھر پچھلے ہیں ہوئے بھی طباعت میں ،ان کا تقریباً سارا کام (تاولٹ ، کہانیاں اور شاعری) ، جمع کرزگھا تھا کہ بھی ایک طویل نشست سے ،ان کا تقریباً میں کاروں میں ہے ایک ہیں۔ ان کی مجموز اللے شکر ہے کہ بیمون کے واسطے میں ،اور کی اور جواب الہائی ہیں۔ ایک جی اس کی جو انسانی بدن اور ذہمن کے جاری سفر کے واسطے لازم ہے ان کے سوال از کی اور جواب الہائی ہیں۔ ایک الو بھی جو کی افروگی افروگی ہے کہ جوانسانی بدن اور ذہمن کے جاری سفر کے واسطے لازم ہے ان کے سوال از کی اور جواب الہائی ہیں۔ ایک ان کی سوال پوچھتی ہوئی افروگی ہے کہ جوانسانی بدن اور ذہمن

میں خالق اور مخلوق کے امتزاج کو تلاش کرتی ہے۔ کرتی ہی رہتی ہے۔ دیوار حواس کے پرے پینچنے کی ایک جنٹو بھی

ہے۔خودسراور بے قابوعناصر کوانسانی شاخت کے تصور میں ناپائیداری لاتا دیکھ کرنائے نہیں ہے، بل کے مکتل تعجب ضرور ہے۔ عمل ونصیب کی سیابی اور سفیدی، نیکی اور بدی اور ان دونوں حقیقتوں کے درمیان بھی اور کہیں، ایک رنگ اور سمت میں آزاد سرز مین، جو بھی معلوم میں ہے تو بھی نامعلوم میں، کہ جہاں نیکی اور بدی کے دو ہرے آسیبوں ہے ہم پناہ پاتے ہیں۔ آپ Typee کی محفوظ وادی ہے شروع ہوں کہ جہاں، موت کی ہر لمحے موجودگ کے باوجود، انسان اور قدرت کے عزائم میں مماثلت ہے، اور بیان کے وسیع اور شدید گہرے پاتال کے اُس پار، دوسرے باوجود، انسان اور قدرت کے عزائم میں مماثلت ہے، اور بیان کے وسیع اور شدید گہرے پاتال کے اُس پار، دوسرے کی جھلک کے قریب، ہمیشہ کی طرح، معصومیت کو ایک بار پھر، ناحق، ناکام ہوکر فنا ہوتا دیکھنے کے لیے اس مخصومیت کو ایک بار پھر، ناحق، ناکام ہوکر فنا ہوتا دیکھنے کے لیے اس مخصومیت کو ایک بار پھر، ناحق، ناکام ہوکر فنا ہوتا دیکھنے کے لیے اس مخصومیت کو ایک بار پھر، ناحق، ناکام ہوکر فنا ہوتا دیکھنے کے لیے اس مخصومیت کو ایک بار پھر، ناحق، ناکام ہوکر فنا ہوتا کہ اس عرشے پر بید کھاس کی ہستی پر آگ کہ جیسے بیمستول، بے رنگ کی اس دھاری میں، از ل سے اس کا منتظر ہو۔

مایا کے تصور کو الہامی کتب تک پوری طرح سے بیان نہ کریائی ہیں۔ پر انوں میں ایک قصه بیان ہوتا ہے۔قصہ یول ہے کہ جنم کا بھٹکا، اپن ہستی کی اصلیت کا ایک مثلاثی، ایک صبح، ایک دریا کے کنارے آن لکا تا ہے۔وہاں اس کی ٹربھیٹر برہا ہے ہوجاتی ہے کہ جواس کے حال پر رحم کھا کر پوچستا ہے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔متلاشی جواب دیتا ہے کہ نیر بھو بہت پھے گر پہلے ایک سوال کا جواب دیں اور وہ یہ کہ آخریہ مایا کیا ہے۔ پر بھواس کا کان پکڑ کر اس کو گہرے پانیوں میں پھینک دیتے ہیں کہ جن میں وہ ڈوب جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے۔ جب پانیوں کی تہ میں پہنچتا ہے تو ویکھتا ہے کہ ایک نیا بی جہان ہے۔روش ، چنیل میدان میں مُصندُ ہے سائے والے مخوان درخت جگہ جگہ اگتے ہیں، ہرطرح کے رنگ دار پرندے شفاف ہواؤں میں اڑتے اور درختوں میں پوشیدہ یولتے ہیں، زمین میں دھنس کر بہنے والی ندیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے کہ جن میں تازہ پانی مسلسل بہتا ہے۔ بہت دور پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے کہ جس کے پہلو میں کھیریل کی چھتوں والا ایک شہر بسا ہوا ہے۔ یہ جوان ادھر کارخ کرتا ہے۔ وہاں پہنچ کریوں ہوتا ہے كداس شبرك بادشاه كى ايك بى بينى بوتى ہےكہ جس سے اس نوجوان كى شادى بوجاتى ہے۔ بادشاه كى موت پروه با دشاہ بنتا ہے اور وہ اور اس کی ملکہ بنسی خوشی ، انصاف و جاں نشانی ہے، ایک یک تک حکومت کرتے ہیں۔ان کے اولا وہوتی ہے اور پھراس اولا دے بھی اولا وہوتی ہے۔ایک دن یوں ہوتا ہے کہ بادشاہ، جو کداب بہت ضعیف ہو چکا ب،ا بي كل كايك كرے كررتے ہوئے ايك قد آدم آئينے ميں،اپنے آپ كورے ياؤں تك د كھے ليتا ب اور نہ جانے اپنے علاوہ وہاں کیاد کھتا ہے کہ یک گخت خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اس کواپنی سلطنت کے کسی دریا کی سیر پر کے جایا جائے۔ دریا کی سیر پر جاتا ہے۔ سکتی الٹ جاتی ہے اور با دشاہ ڈوب جاتا ہے۔ جب ڈوب کرتہ کو چھوتا ہے تو وہ پیس، بل کہ طلح آب ہے۔وہ بالکل جوان ہےاور برہما کنارے پراس کے منتظر ہیں۔ پرندوں کی وہ ڈار کہ جواس كفرق بون پرمنجدهار پراڑتى تھى ،ابھى دريا پارندكر پائى ہے۔ بر جواس كاماتھ پكڑكراس كودريا سے بابر ذكالتے بيں اور پوچھتے ہیں کہ کیاوہ اب جان گیا ہے کہ مایا کے معنی کیا ہیں ، مگر نوجوان ممسم ہے ، کیوں کہ وہ جان ہی جبیں سکتا۔ جب ہم چھوٹے تنے تو اس پڑصغیر پر نیو تھیئڑ زکی رحمت کا دور تھا۔ پنگج ملک ، آرز ولکھنوی کا ایک گیت

كاتة اكثر ين جات تني:

چپوڑ مسافر مایا تکر، تجھے پریم تکر کوجانا ہے اب چپوڑ مسافر۔۔۔۔



H, M. کے بای جیں اور نہ ہی پر یم نکر دارجنم ویتا ہے کہ جوا پئی سمی پر قدرت ندر کھنے کے باوجود اپنے لہو کی معراج پر ، نہ تو مایا تکمر کے بای جیں اور نہ ہی پر یم نکر کے ، بلکہ مایا اور پر یم ان کے لہو میں ، کہیں نہ کہیں ، کہی نہ بھی ، ایک ہوجاتے جیں فریب و حقیقت کے مطلق قفل کھل جاتے جیں۔ پر ندول کی ڈارور یا کی سطح پر اڑتے اڑتے آخر کو وریا پار کرجاتی ہے۔ مسافر اپنی راہ لیتا ہے ، کیول کہ اب وہ اتنا تو جان چکا ہے کہ مایا کیا ہو تکتی ہے اور پر یم کیا نہیں ہے۔

ادهر Modern Library کی کوئی ایک دکان سے دست یاب ہوئی۔ ان کی چند کہانیاں بہت شروع میں علی ایک دکان سے دست یاب ہوئی۔ ان کی چند کہانیاں بہت شروع میں علی ایک دکان سے دست یاب ہوئی۔ ان کی چند کہانیاں بہت شروع میں علی انگر ہے کے دور ہی میں پڑھ چکا تھا کہ جن کواس دفت پڑھ کرایک نے انداز کی بے بچنی سے آشاہ وا تھا۔ پھران کی تیار کردو' لغت شیطانی'' بھی ، جو کہ ان دنوں عنقاتھی ، ہاتھ آئی۔ ان کی پر اسرار موت یا گم شدگی کے بارے میں بھی علم ہوا۔ یہ بھی چا چلا کہ میکسیکو کے اور سے میں ایا ہوگئے۔ ہوا۔ یہ بھی چا چلا کہ میکسیکو کے انقلاب میں اوا باتھ آزام سے پھر خبر آئی کہ کسی نے ان کو برسوں بعد میکسیکو کے ایک از بی شہر کے کھنڈرات میں ، ایک قدیم دیوار کے ساتھ آزام سے فیک لگا کر بیٹے ، سگار پیتے ہوئے مسرور دیکھا۔ بہر کیف ہوا یہ کہ سر سال کی عمر میں ، موت جا ہے تھے۔ در ان ، لا پتا ہو گئے۔ اس انقلاب میکسیکو کے در ان ، لا پتا ہو گئے۔ اس انقلاب میک موت جا ہے تھے۔

زندگی بھی بھر پورگزاری بھی۔ ان کا کام ان کی زندگی بی میں کوئی بارہ جلدوں میں شاکع ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایک ہزار کالم بھی تھے۔ یہ وہ بی تھے کہ جن کے بارے میں H. L. Mencken نے کہا تھا کہ ان کی برتر برائی ہے کہ جیے از کالم بھی تھے۔ یہ وہ بی تھے کہ جن کے بارے میں چھے ہوئے زندگی زہر ملے سانپ ہوں۔ 'یہ برتر برائی ہے کہ جیے ان اور کی کہانیاں ہیں۔ یہ تنبا، مسلمان اور دل گیرا ومیوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ تنبا، مسلمان اور دل گیرا ومیوں کی کہانیاں ہیں کہ جو اپنی مرضی سے اس کیفیت میں بیسے شدید گری کی سنسان اور ساکت رات کے پورے جاندگی روشی میں خوف اور درو کا احساس، جو کہ بوتانی ڈراما پڑھے وقت ہوا تھا، ان کہانیوں کو پڑھے ہوئے بھی ہوا۔ خالص، شفاف، مختصر، سادہ کہانیاں، جو کہ شدید، بے بیب اور معصوم ہونے کے باوجود کو پڑھے ہوئے ہوئے ایک بازیاں کہانیوں کو پڑھے ہوئے ہوئے ہیں۔ ہر بارنیا کو چھائے گا۔ اس کتاب کی پانچ یا چھر کہانیوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ ان کوبار بار پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بارنیا وکھ چھائے گا۔ اس کتاب کی پانچ یا چھر کہانیوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ ان کوبار بار پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بارنیا وکھ چھائے گا۔ اس کتاب کی پانچ یا چھر کہانیوں کا ایک کمال یہ بھی ہیں ہے۔

سنا ہے کہ Bierce کا سارا کام ( کبانیاں ، لغت ، خطوط اور کالم وغیرہ) کوئی اللہ کا بندہ اسریکا میں پھر

ے چھاپ رہا ہے۔ کاش بیکام ہماری زندگی مین جیپ کرآ جائے۔

مرزاعظیم بیک چفتائی کی او بی تخلیقات کا مجموع مرتب کرنے کا کام میں نے جوالا کی ۱۹۹۹ میں کمل کرلیا تفایشہ بید دفت کے بعدان کی تمام تصنیفات کے پہلے اور بعد کے متعد دایڈیشن حاصل کرنے ،ان کو پڑھنے ،ان کے متن کا لفظ بیا کی مطابعہ کرنے ، تابت کی لاتعداد غلطیاں نکال کران کی ،مروج اصولوں کی بنیاد پر ،او قاف نگاری متن کا لفظ بیا کہ مطابعہ کرنے ہوئے ۔ اس جتن میں ہر سنچے کو کم و کرنے اور پھران کی تدوین کرتے چش لفظ لکھنے دغیر ہ پر میرے کوئی پانچ کر کن صرف ہوئے ۔ اس جتن میں ہر سنچے کو کم و بیش کوئی آٹھ آٹھ بار پڑھتا پڑا ۔ کل ۲۵۰ سے زیاد و صفحات ہے ۔ (ان صفحات میں ان کی اسابی امور پر کمھی گئی کتب شامل نہیں ہیں ،مرف افسانہ ، تاول ، ڈراما ، داستان اور مضامین شامل ہیں ۔ ) ای ترتیب سے مجموعہ مرتب کیا ۔ اصناف کی اندرونی ترتیب بھی اس انداز سے کی کہ بیان ولحن ، داقعہ و پس منظر ، کردار اور کیفیت وغیر ہ کا ارتقائی راگ قائم رہے ۔ فرض بید کہ جان لگا دی ،گرتا شرنے اپنی ہیٹ دھری کی و جہسے میر سے مارے کام پر پانی پھیر

دیا ہے۔

یں جا ہتا تھا کہ کوئی بچاس برس کی ہے اعتمالی کے بعداس عظیم فن کاراورداستان کو پراگر کچھکام ہوا ہے تو اس کا کوئی مجموعی تا تربیعی ہوں سے ہوا تھا کہ بڑے مسطر کی ایک جلد میں سارا کا مشائع ہوں ہیں کی اسلی مرضی تھی ، پھر جب ۲۵۰۰ کے لگ بھگ صفحات ہے تو تا شرخ تجویز کیا کہ دوجلدوں میں کا م شائع کیا جائے۔ میں اس شرط پر مان گیا کہ اور تا وال اور تا وال اور داستان وغیر ہ دوسری جلد میں۔ دونوں جلدوں کوایک ہی مان گیا کہ افسانے اور تا وال ابا جائے۔ صفحات بھی دونوں جلدوں میں تسلسل سے ہوں تا کہ بجر پورتا شرقائم رہے۔ کتاب کی اول اور دوم جلدیں کہا جائے۔ صفحات بھی دونوں جلدوں میں تسلسل سے ہوں تا کہ بجر پورتا شرقائم رہے۔ بات زبانی ہی طے ہوئی تھی اور مین نے اس کوکافی گردانا تھا۔ سو جب کا مکمل ہواتو میں نے تا شرکے حوالے کردیا۔ اب جب اشاعت کا وقت آیا ہے تو تا شر برسطی پر بدل گیا ہے۔ کہتا ہے کہ جا رجلدوں میں الگ الگ کا م

اب جب اشاعت کا وقت آیا ہے ہوتا سر جرج پر بدل کیا ہے۔ لبتا ہے کہ چارجلدوں بیل الک اللہ کا م شائع ہوگا۔ ہرجلدا پی جگدا یک الگ کتاب ہوگی۔ کہیں بھی ان چاروں کتابوں پر بیدند کلصا جائے گا کہ بیچار حسوں بیل منعتم ایک ہی کام کا حصہ ہیں۔ ہرجلد کا سیاق وسباق اور صفحات آپ آپ ہوں گے۔ غرض بید کہ میرے اس جتن کو تاحق محمر سے محمد سے کر دیا گیا ہے۔ میں ہر طرح کا پاپڑیل چکا ہوں مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ وہ بید کیوں کر رہا ہے، میں نہیں جانتا، یکھے پوچ سے تجارتی عذر ضرور چیش کرتا ہے جو میں نہیں ہجھتا۔ اللہ جانے میرے کام کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ پاپٹے برس کی بی محنت تمتر ہتر ہوگئ۔ کئی باردل چا ہتا ہے کہ خود کشی کراوں۔

اس کام پرمیرا پیش لفظ'' حمام با دگرد کے درے''' سوریا'' والوں نے مچھاپ دیا تھا۔ شاید آپ کی نظر گزرا ہو۔ بیدتصد میرے لیے پہال تمام ہوا۔

۔ آپ کو خط لکھنے بیٹھتا ہوں تو لہو ہے کھلتے بے حد پرانے اور بند دروازے کہ جن میں ہے اجھس کی موجود گی تک کوبھول چکا ہوں ،ان کاایک آ دھا پٹ آپ ہے آپ کھلٹا چلا جاتا ہے۔

اب ایک بث اور کھلا ہے، ایک بات اور سناتا ہوں۔

ہوا یوں کہ بانچ یا چھرسال کی عمرتک میں خوش نصیب یہ جھتار ہا کہ رسول پاک عظیمی ہمارے گھر کے کہیں آس پاس ہی رہتے ہیں کہ میں ان کے دور ہی میں زندہ ہوں اور ذرا بڑا ہونے پران کے سامنے پیش کیا جاؤں گا۔

جب ہے آ کھے کھلی تقی اتو ہمارے گھر میں جہاں اور بہت کچھ ہوتا تھا، اور طرح طرح کے موضوعات اور انواع واقسام کی شخصیات پر بات ہوتی تھی کہ جس کو میں شعوری یا غیر شعوری طور پرسنتااور جذب کرتا رہتا تھا، وہاں میں ویکھتا کہ بیشتر وقت ایک بزرگ، کہ جن کا تا م محمد رسول اللہ و سکھتے تھا، ان کی با تمس کرنے پر بھی صرف ہوتا۔ گران کی با تمس کرنے پر بھی صرف ہوتا۔ گران کی با تب بچھا ورطرح ، اوراندازے ہوتی۔

میں نے دیکھا کہ میرے بزرگ کہ جن میں میری تانی اماں اور ناتا ایا ،میری اماں اور میرے ابا اور وہ بی مغلانی کہ جن کی ذمہ داری میں تھا، کہ جن سب کا مجھ کو،میری تنھی بہن کراور میرے گرد کے تمام جبان کو بے حداحتر ام تھا، کہ وہ تک ان کا تا م ایک نہایت ہی انو کھا نداز کی عزت، احتر ام اور پیارے ساتھ لیتے ہیں تو میں سوچتا کہ پھرتو ہے کوئی خاص ہی شخص ہوں گے۔

روزمرہ ان کی باتیں ہوتیں ،ہرواقعہ ،ان کی وساطت ،حال کے صینے میں بیان ہوتا۔ان کے کارنا ہے، ان کی احکامات ،ان کی نیکی ،ان کی ہمت ،ان کی فراخ دلی ،ان کی سادگی ،ان کے حسن اوران کے اعتماد وغیرہ کے قصے نہایت بی اوب اور احترام سے یوں بیان ہوتے کہ ان کی بےصد قریب موجودگی کا احساس برابر رہتا۔ اور یوں لگٹا کہ جیے بس سیس کہیں ، مجھنے باغ کے پرے یا چھلے پو کھر کے پار ، کی شان دار کوشی میں بیبرزگ رہتے ہوں گے کہ ذرابروا ہونے بر ، ہر بہتے کی طرح بھے کہ بھی ان کے سامنے چیش کیا جائے گا۔ پھر آ ہت آ ہت بھے کو بیدلگا کہ جیسے شاید میں بیدا ہی اس داسطے ہوتے ہوں۔ اس داسطے ہوا ہوں ، کہ شاید میری زندگی کا مقصد یہی ہو ، کہ شاید بچاس جہان میں پیدا ہی اس داسطے ہوتے ہوں۔

جیے کہ میاند، سورج ، ہوا، پانی ، ججر، نا چتے ہوئے مور، پھول، پھل، پرندے، ہمتیں، ذائقے ، آسان... میرے حواس میں پر دان پارہے تھے ،ای طرح میرے دل مین اس نا دید وہزرگ کے پیار نے بھی پر دان پاناشر وع کیا۔ میرے معصوم دل میں میری یہاں موجودگی کا مقصد یہی قرار پایا کہ وقت آنے پر ،اپ ابا کے ساتھ ، بھی پر بیٹے کر ،ان کے پاس لے جایا جاؤں گا۔ مجھے اب ہر کھے اس دن کا انتظار رہے لگا۔

بيانو كھى كيفيت اور بيخوش نفيبى كو كى پانچ يا چھەسال كى عمر تك جھھ پر قائم رہى۔

پھر بچھے قرآن پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب مقرر ہوئے۔ پچھ دن بعد سبق کے دوران بیں نے رسول پاک عظیم کے دوران بیں نے رسول پاک عظیم کے بارے میں حال کا سینداستعال کرتے ہوئے کوئی بات کی مولوی صاحب نے بچھ کوٹوک دیا۔ میں پچھے منہ میں اور میں نے وہی بات پھرائی انداز سے کی مولوی صاحب کڑک اٹھے ،'' میاں کیابات کرتے ہو، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وفات یا چکے ہیں۔ شعیس آج تک کسی نے بیتک نہیں بتایا۔''

'' نئیس نئیس 'آپ کو پیتانیس ، و وفوت نئیس ہوئے ، و وتو زند و ہیں۔ و وتو ان درختوں کے پرےایک کوشمی میں رہے ہیں۔میرےابا...''

'' ان کوفوت ہوئے کوئی ایک ہزار تین سو پچاس سال ہونے کوآئے ہیں ،سمجھے،''مولوی صاحب نے پھر سے کڑک کرکہا۔

" تحر پھر میں ...'

'' اگرنگر پھنیں ۔ سبق یا دکرو۔''

کوئی مجھ سے پوچھے کہ خوف کیا ہوتا ہے،تو میں شاید بتاؤں ،گرکن الفاظ میں بتاؤں۔اتنا کہدسکتا ہوں کہاس کمچے میرےاندروالے کے شایداشنے ہی فکڑے ہوگئے تھے کہ جتنے غالبّاس آسان پرستارے ہیں۔آج تک مکڑا فکڑا مین رہا ہوں۔

میں نے بیسب پچھاپٹی نائی امال کو بتایا۔ وہ بے چارے بڑی دیر تک روتی رہیں۔ آپ کا صلاح الدین محمود جنوری ہے 1994ء

# پری نامہ چہار سمت کا اکہرا میدان صلاح الدین محمود

اور ہرانسان کی گردن کے گرد ہم نے لازم کیا ایک طائر؛
اور ہم لاویں گے، اس تلک؛
اور ہم لاویں گے، اس تلک؛
یوم قیامت ایک کتاب
کہ جس کووہ بالکل عیاں پاوے گا۔۔۔
سا۔۱۵/۱۵

(محمة فالداخر كنام)

### پری نامه: چهار سمت کا اکهرامیدان

### صلاح الدين محمود

چہارسندروں کے واحد ساحل پر ،ایک شب ،ایک شاہ زادی ، پانی چھوتے ہی سفید چڑیا بن گئی۔
اب چہارسندر تنے ، دو ہری شب تھی اور شبنم ہے نم ہوتا ساحل کہ جس کی ریت پر بہنمی سفید چڑیا کے
پنج ،کسی آبائی ہم زادستار ہے کی طرح نشان چھوڑ رہے تھے۔ پھر یک لخت ان ستاروں کی جانب ہے ایک ایسی ہوا
چلی کہ جس میں رنگ نہ تنے بلکہ محض رنگوں کا اوا نقد تھا۔

اس ہوانے اس چڑیا کواپے مسکن کا پا بٹلایا اور کہا کدا ہے چڑیا، تو آج ہے ہررتگ کے جنگل کی ہاس ہوگ۔ اس ہوانے بٹلایا کہ چہار ست کے پیٹیل میدان کے پرے، ایک برگانہ نشیب میں، ایک وریا بہتا ہے کداس دریا کے پار ہر رتگ کے فجر کا ایک جنگل ہے۔ اس جنگل میں، سفید و سیاہ، سرخ اور سبز، نیلے اور پیلے، بجورے اور عمالی، فرنسکہ ہررتگ کے فجر اگتے ہیں کہ ہر فجر کا تن، اس کی شاخیس، اس کے پیٹی اس کے پیٹول، اس کے پیٹل، ہم رتگ ہوتے ہیں، حق کہ ہر فجر میں کھن اس کے رنگ ہی چڑیا سایاتی ہے! جو فیجر کی پوشیدہ جگہ میں کم جب گاتی ہے تو ہماری ساعت بھی و بی رنگ التی ہے۔۔۔۔

اس برتک کی ہوانے سفید چریا کو بیجی بتلایا کدحدتوب بے کہ برججر کوسکوت تک اس کا ہم رتک ہوتا

سواے شاہ زادی، تواب اس جنگل کی تلاش کر کہ جس بیں ہر شجر کارٹک ایک دوسرے مے مختلف ہوتا ہے اور جہاں ہر رنگ کا شجر اگتا ہے۔ وہاں تھے کورٹکوں کی بنت میں قائم ، سفید درخت بھی ملے گا کہ جو تھے کو پاکر شجر کہلائے گا۔۔کدا ہے شاہ زادگی، درخت سرف اس لوشچر بنتے ہیں کہ جب ان کوکوئی ان کا ہم رنگ پرندہ نصیب آجائے۔۔۔
مو، چڑیا چہار سمتوں میں سائے ، چینیل میدان کے بیگانے نشیب میں بہتے دریا کی اور پرواز کرگئی کہ جس کے پرے اب اس کا مسکن تھا۔ اور لیموں سے نم ساحل کی ریت پر نوز ائیدہ ستار نے فرزائیدہ ہی رہے ؛ نہ تو بھی جوان ہوئے اور نہ بی ان کو بھی موت آئی۔

کتے ہیں کہ ہر پرندے کے ابو میں ہوا کے ہر دہوتے ہی ایک سورج جنم لیتا ہے کہ جوہوا میں اس کوقائم رکھ کر کمسل کرتا ہے اور پھر کا کنات کے کی اور سورج ہے رشتہ جوڑ کر اس کو ستوں کا ہم زاوو ہم ذات بناتا ہے۔ یہ بھی کتے ہیں کہ بعض طائر چاند کی وساطت پہنپ پاتے اور سورج کو بھی نہیں اپناتے۔ پھر بعض طائر ستاروں کے مکان ہوتے ہیں اور ان کے لہو میں خلا کے اامحدود امکان ہر لیے رائج رہتے ہیں۔ بہر کیف، ہماری شاہ زادی تو سورج زادی تھی کہ جو چہار سمندروں کے واحد ساحل پر جلسم آب کی تاب ندا اکر ایک منحی چڑیا میں ڈھل کی تھی۔ سواس چڑیا نے ، صائم وصابر پہاڑوں،بصیرمیدانوں، زمین میں دھنس کر بہتے نامحرم دریاؤں اور خاک کو ہوا کاخم دیتی ہو گی وادیوں میں برگانے نشیب کو تلاش کیا ہے گئے کہ ایک صبح آشام شب اور ایک بے قیام دن بیت گیا۔۔۔۔

جب وہ پہاڑ، وہ ہےا متنا دریا، وہ جھکتا میدان، اپناروپ گنوا چکتو کی گئت سندرکورتم آیا ادر صائم پہاڑ پر ہارش کا گیک چھایا، کہ کہتے ہیں کہ ہارش بینائی کا فرشتہ ہے اور اس کی ہر بوند کا چڑیا کے ساتھ آیک سہانا رشتہ ہوتا ہے۔ سو جب ہارش تھی تو چہارست کے اکہرے چیٹیل میدان کے پرائے خم کی جانب چڑیا نے ایک بیگا نہ نشیب پا بی لیا۔ پہنشیب ہانجو نہیں تھا، بلکہ اس کی گودا کیک اصیل دریا ہے بھری تھی اور اس کے پار ہر رنگ ہے ججر کا جنگل ، ستوں کے حصارے بے نیاز، اگتا تھا۔۔ اس ہوائے کہ جس میں رنگ نہیں بلکہ بھن رنگوں کا ذا کقد تھا، اس ہوائے اس بی جنگل کی بات کی تھی۔۔۔

سندر پرندوں کی جنت ہیں اور دریاا س جنت کے حامی۔ بیحا می پرندے کو سندر تک لے جاتے اور پھر اس کوآب کی نفی خصلت کے سپر دکرآتے ہیں۔ سویجی وجہ ہے کہ پرندے دریا کے ساتھ ساتھ تو اڑکتے ہیں گر دریا عبور کرناان کے اسکیے بس کی بات نہیں۔ یہاں پرندے کے لہو میں رائج سورج ، جاندیاستارے کی باری آتی ہے۔

جن پرندوں میں سورج رائج ہوتا ہے وہ دن کے سہارے، جن میں چاندرائج : وتا ہے وہ شب کے ابھار کے ساتھ اور جن میں ستارے رائج ہوتے ہیں وہ خلا کی کوئیل پر سوار، دریا کوعبور کریاتے ہیں۔

ہماری شاہ زادی تو سورج زادی تھی۔سوایک ہے نام دن نے ،سورج ہے تام پاکر ،ہماری شاہ زادی ہے،امیل دریا کوعبورکروایااور دریا کے پار ،ہوا کی بنت میں شامل ،جنگل کوجا پایا۔۔۔ مار بیشتریں کی خلید میں جمہ سے ہیں۔

برطرف شجر کاسکوت کونیلیس بن کریموٹ آیا تھا۔<sup>-</sup>

سیاہ شجر کا س، شاخیں، ہے ، پھول، پھل ، پرندے اور سایہ سیاہ تنے۔ سرن شجر کا س، شاخیں، ہے ،
پھول، پھل ، پرندے اور سایہ سرخ تنے۔ اس طرح نیلے ، پیلے، بھورے، عنائی، بنفش ، سبز اور فید شجر و درخت ا پ
اپنے رنگ میں قائم اور دائج تنے۔ بہی نہیں بلکہ ہررنگ کے امتزاج اور پھر ہررنگ کے الگ الگ مزاج کے بھی شجر تنے
اور یہی نہیں بلکہ ہر دو شجر کے درمیان ہوا اور خلاء کے بے رنگ شجر تنے کہ جن کے پرندے تک بے رنگ تنے اور جو ب
رنگ کا سالیہ لیے آسمان کی جانب اپنے آئینے واکرتے تنے۔

یباں پیا در تھیں کہ ہر کوری ہوا ہیں آئیے گم ہوتے ہیں کہ جن ہیں صرف خلا ای اپناچہرہ وکیے یا تا ہے۔ سوجھی ،سفید ہطلسم آب میں گرفتار چڑیا بہاں تک پہنی اورا پے ہم رنگ ورخت کو تلاش کر کے اس میں سا سمجی ۔ پیچرا تناسفید تھا کہ جیسے رنگ سے بالکل تا راز ہو،اوراس شجر نے اس چڑیا کوقبول کیااورا پے میں پوسیدہ مقامات کواس پرعماں کیا۔ چڑیا کومکاں ملااور شجر کولا مکاں رنگ کا کمیں ۔۔۔

امین کی اتفاہ کیفیت ہے لے کر آسان کی الا انتہا حیثیت تک مکس سکوت میں سورج کی روشنی کا رنگ کی اور بعد میں قائم ہوتا ہے۔ سوایک ایسے بی سکوت میں ایک ایسی ہی بعد کے ٹم ہے، ایک اپ سیاہ ہوج سوج کر سبک قدم دھرتا، چہار ہمت کے کہرے، چیٹیل، میدان میں داخل ہوا۔ اس اپ سیاہ کا بدن زیبن کے ٹم اور نشیب نے وشع کیا تھا اور اس کا رنگ ایسا تھا کہ جیسے سیاہ کی سیاہ بی سیاہ کی دھوپ کے متوازی چلتے و کھو کر یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے رنگ متوازی او تات ہوں، کہ جیسے رنگ بدلنے ہے او تا ت بھی برل جاتے ہوں۔ اس اپ سیاہ کی آئے ہیں یوں چھکی تھیں کہ جیسے مندر کی گہرائی ہے دو مجیلیا عود کر آئی ہوں اور یہاں ہوا کا اٹک یا کراب دم بخود

ہوں، بیاسپ سیاہ اکیلانہ بلکہ اس کی پشت پراس کا آبائی شاہ زادہ سوار تھا۔ اس شاہ زادے کا جسم لا نبااہ رشبنم کے رتگ کا تھااہ راس کے مانتھے پرخلا کا نشان اور اس کے ہاتھ میں کا ننات کی تلوار تھی۔ بہمی بھی لیوں لگتا تھا کہ جیسے ، سی بھی لمیے، اس کے ہاز و بہتے دریابن کرستاروں کی جانب چھلک جائیں گے۔

جب ہم نیند کے واسطے آئکھیں بند کرتے ہیں تو جاند ،سورج اورستارے ہمارے اندر کی کا نتات میں جاگ انتے ہیں اور ہمارے زوج مکمل ہوتے ہیں۔ پھر نیند کا لھے پورا کرکے جب ہم آئکھیں کھولتے ہیں تو بیر جا گ انتحا ہے مورج اورستارے ہماری آئکھوں کے رائے فرار پاکر پھر آسان و کا نتات میں اپنی اپنی وو ہری جگہ واپس ہوجاتے ہیں۔ شاوزاد و آئکھیں کھول چکا تھا اوراس کے ہم رکا ب اب کا نتات کوواپس ہو چکے تھے:

جب پائی نے میری آتھوں کو بند کیا اور کھولا تو دور سمندر کی جانب سے جیسے کوئی بولا

اس بیدار ہونے پراس شاہ زادے کو بیاحساس ہوا تھا کہ جیسے دہ اپناز وج کھو چکا ہوا۔اوراس کواس بات کاعلم بھی ہو چکا تھا کہا ب کا نئات سے اپنا پچھڑ از وج واپس حاصل کر کے سالم وحدت ہوتا ہی اس کا نصیب ہوگا۔

اسل میں ہوتا ہوں ہے کہ ہرچیز دو ہری پیدا ہوتی ہے۔دو۔۔۔ہری۔ پیڈائش کے کیے اصل وحدت میں دو جان کی جنبش ہوتی ہے اور پھر آ ہت آ ہت، جیے جیسے ہم اپنی پاکیز گی کھوتے جیں، یہ دو ہری جنبش ایک دوسرے سے حدا ہونی شروع ہوجاتی ہے اور پھرزوجین میں بٹ کرابد تلک پھڑ جاتی ہے۔اب اپ عمل اور اپنی می سے اپنے بچھڑ سے زون آپ میں دوبار دواحد کرنا ہی جنت ہے۔ اگر ہم اس دوشا خی ساعت کوسالم کرنے میں کامیا ہوتے جی تو پھر کھئے اول کا اسم پاتے جیں۔ اگر کامیا بنیس ہوتے تو پھر ہم آ دھے ہر سے اور آ دھے خاک ہی ، ناکمل، بیت جاتے ہیں۔

ہمارا شاہ زادہ بیہ جان گیا تھاا درائی داسطے اب بیاسپ سیاہ رنگ سوچ سوچ کرقدم دھرتا ،ساکت بعد کے خم سے مسیدان میں داخل ہوا تھا۔۔۔ا ہے کھوئے زوج کی تلاش میں۔۔۔

سیاتی میں سے سیاہ فرار ہونے والے اسپ سیاہ کے سم چنیل میدان کی ہم وارخاک پر کم من چاند کی طرح سیاہ نشان چیموڑ رہے تھے کہ کیک لخت ان مسلسل چہارنشانوں کی جانب سے ایک ایسی ہوا چلی کہ جس میں رتک ندتھا بلکہ محض رتگوں کا ذا گفتہ تھا۔

اس ہوانے شاہ زادے کواپے تھوئے زون کا پتہ بتلایا تھااور کہا تھا کہ اے شاہ زادے ،اس میدان کی اسل سے میں ایک بیگا نے شاہ زادے ہوئے کرتا ہے ۔ سو اسل سے میں ایک دریا بہتا ہے کہ جس کا بہتا پانی اپنا تورآ پ وضع کرتا ہے ۔ سو اے شاہ زادے ، ہم اس دریا ہے بنگل میں جو تجر سفید ہے اس کے طائز کواپناؤ۔ ۔ ہمی تہاراز ون ہے ۔ ہم کواس بی کی وساطت اپنی آ تکھوں سے فرار پائے چاند ، سورج اور ستارے واپس مل سکیں گے۔ تہاراز ون ہے ۔ ہم کواس بی کی وساطت اپنی آ تکھوں سے فرار پائے چاند ، سورج اور ستارے واپس مل سکیں گے۔ سوشاہ زادہ ،اپنے آگھ میں کا مُناتی تکوار لیے چیش کی میدان کو عبور کر کے بیگا نے نشیب کی جانب چلا۔

چلتے جلتے جب رات ہوتی تو اس کو جا ندملتااور وہ اس جا ندے پوچھتا کہ اے جاند ،کیاا بہتم اس شب کی خاموثی ہو۔ پھر جب دن راہ میں آتا تو وہ صورت کو دیکھتا اور خود خاموش ہوجاتا۔ یوں ہی جب چہار بار چار دن بیت گئے تو ایک نم من متاروں کے ایک ویکا اور وہ غیرنشیب میں قائم گزرگاہ آپ تک پہنچ کیا۔اس گئے تو ایک نم من متاروں کے ایک ویکاں بازونے اس کو آن لیا ،اور وہ غیرنشیب میں قائم گزرگاہ آپ تک پہنچ کیا۔اس کا گردا ب کئے ،ستاروں کے ویکاں بازو میں ، حالا نکہ نور ہی نور کالہوتھا ، تمریباں اس کے سامنے ایک ایسا دریا بھی تھا کہ جس کا بہتا پانی اپنا نور آپ وضع کرتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس وضع دار دریا کو کیے عبور کرے کہ اس کا گرداب کے ستاروں نے اس کا بتلایا کہ میاں ، نور تو کا نتات کالہو ہے اور لحد کا نتات کی بینائی ، بھاہتم تھبراتے کیوں ہو، اس دریا کونور میں اضافہ کر داور اس پارسد ھارو۔۔۔ یہ س کر شاہر ادے نے اپنی کا نتاتی تلوار کو ہوا میں بلند کیا اور دوہرے ستاروں کا ایک مجھا ، شاخ انجم سے کا ہے کر ، دریا میں بھیر دیا۔ ستارے دریا کی تہد تک بھر گے اور کیا گئے دریا کا قطرہ قطرہ یوں روش ہوگیا کہ جیسے کورے آئیؤں کی ایک بہتی وحدت نے سورج کو پہلی بارد کھ ایا ہو۔۔۔

جب تارے چھن کر ساگر میں بہتا پانی بن جا کیں تو میرے تن کی ہر جنبش میں دریا بہتے آ کیں

جوانسان خود ہی بہتا دریا بن جائے تو بھلااس کے واسطے دریا کوعبور کرنا کیا مشکل ہے۔ سوشاہ زادہ دریا کے پار ہوااور پرے کا جنگل اس کی آتھےوں میں ہم وار ہوا۔

جنگل کے رنگ اپنی اپنی خصلت میں خاموش تھے۔ایک متحدا در کمل پرسکوت آسان پراب نہ تو سورج کا شائبہ تھاا در نہ چاند اور نہ ہی ستاروں کا۔ نہ تو دن تھاا در نہ ہی رات محض ایک نفی خلامیں ہر لیمے کوہم وار کرنے والی کا ئنات،ایک تاراز پیمول کی طرح سفیدتھی۔

ہر جرکے اوقات الگ تھے۔ ہر جرکا پنااز ل اور اپناایک ابد تھا اور اس ازل اور ابد کے درمیان ہر جرک کا رتگ اس کی حدیث کی طرح عیاں تھا۔ پھر پکھا ہے نقط بھی تھے کہ جہاں ہے الگ الگ کی خصلت پائے اوقات ایک دوسرے کو چھو کرایک تا تا با تا بنائے تھے۔ ایک جگہوں پر گول کورے آئینوں سے جرے گول چاندر تھے کہ جواپی کوری گہرائی لیے کا نئات کی جانب واشھ ۔ پکھ جب سے تھا کہ ان آئینوں میں جو بھی اپنا چرہ و کہ گئا تھا وہ دو ہر ابو جاتا تھا۔ ان آئینوں میں ہر شے دو ہری تھی ، دو ہر اسور ن ، دو ہر اچاند ، ہر ستارہ دو ہر ااور ہر طائر دو ہری سنوار والا۔ ہر ست تھا۔ ان آئینوں میں ہر شے دو ہری تھی ، دو ہر اسور ن ، دو ہر اتھا ۔ بہیں سے ستوں کا آغاز اور سیس ان کی دو ہری انہتا دو ہر اتھا۔ یہیں سے ستوں کا آغاز اور سیس ان کی دو ہری انہتا تھی کہ خود خلا دو ہر اتھا۔ یہیں سے ستوں کا آغاز اور سیس ان کی دو ہری انہتا تھی کہ خود خلا دو ہر اتھا۔ یہیں ہے ستوں کا آغاز اور سیس ان کی دو ہری انہتا تھی کہ خود خلا دو ہر اتھا ۔ یہیں ہے جو سے جاتے تھے کہ بین نے دیکھا تو نہ تھا گر کہتے کے دار اندھے دوں میں گئے ہوں کے اسم ، ہماری چاپ پاکر چھپ چھپ جاتے تھے۔ کس نے دیکھا تو نہ تھا گر کہتے ہیں کہ ان بین آئینوں میں دو ہری سے کا ایک دریا بھی بہتا تھا کہ جس کے دو پانی ایک اوٹ سے جدا ، ساتھ ساتھ سے اسے بھی اسے بھی اس کے جمل کے دو پانی ایک اور اس شجر میں ایک حس کی دو پانی ایک اور اس شجر میں ایک حس کی دو بانی ایک اور اس شجر میں ایک حس کی دو سیس ہی کھوتو تھا تی گر ہمارے شاہ دار دے کو سفید وقت میں آگے جراور اس شجر میں ایک حس کی دو بی دو ت میں آگے جراور اس شجر میں ایک حس کی دو بی دو ت میں آگے جراور اس شجر میں ایک حس کی دو بی دو ت میں آگے جراور اس شجر میں ایک حس کی دو تھیں ہی گھوتو تھا تی گر ہمارے شاہ دور سے دوت میں آگے جراور اس شجر میں ایک حس کی دو ت میں آگے جراور اس شجر میں ایک حس کی دو ت میں آگے جراور اس شجر میں ایک حس کی دو تھیں ہیں گئے دو ت میں آگے جو اور اس شجر میں ایک حس کی دو تھیں ہیں ہیں کی جو بی دو تھیں ہیں ہو تھا گی کر ہمارے شاہ کی دو تھا گیں کو دو تھا گی کو دو تھا گیں گر ہمارے میں میں کو دو تھا گیں کو دو تھا گیں کو دو تھا گیں کی دو تھا گیں کو دو تھا گیں کو دو تو میں کی دو تھا گیں کو دو تو میں کی کی دو تھا گیا کو دو تھا گی کو دو تھا گیں کو دو تھا گیں کو دو تو تھا گیں کو

مرجنگل بہت گھنا تھااور ونت بہت كم\_

کہتے آئے ہیں کہ جمم جب رفتار پاتا ہے تو خود لھے۔ بن جاتا ہے۔ سویوں بی ہوا اور اسپ سیاہ اور شاہ زادے نے اسپیٹنجر کوتلاش کرنے کا ایک انو کھا طریقہ استعمال کیا۔

وہ لیحہ بدلیحہ، ذرہ ذرہ ہوکر جنگل کے چے چی میں بگھر گئے۔ بالکل اس طرح کہ جیسے کی ذرہ ذرہ ہوئے۔ ستارے کی خاک ہمارے اندرا یک بچین کی طرح چیماتی اور پھر بیک جاہوتی رہتی ہے؛ بالکل ای طرح ، شاہ زاوہ اور اسپ سیاہ بھی ذرہ ذرہ ہوکر جنگل میں بگھر گئے ۔ حتیٰ کہ ان بگھرے ذروں کی ایک ہیئت نے اپ شجر کو دیکھ ہی اسپ سیاہ بھی ذرہ ذرہ ہوکر جنگل میں بگھر گئے ۔ حتیٰ کہ ان بگھرے ذروں کی ایک ہیئت نے اپ شجر کو دیکھ ہی الیا۔۔اور شجر کو دیکھتے ہی ، بچپن کی طرح جھاتی اس خاک نے ، اپ میں بگھر لیے حوں کو تجربے میں نااورا یک بار پھر شاہ

زادہ اور اسپ سیاہ ظہور میں آئے۔

سواب جیرت میں قائم شجر تھا، اور اس کے تلے اپنے اپ سیاہ پہ قائم شاہ زادہ، کہ جواپنے زوج کا طالب پکار پکار کرکہتا تھا کہ

اے جمر ،اے بلندو بر اے آساں شیں اے ہوا کے دین تو پیام بر ، میں صدا کمیں میرازون جھکو ملے تو میں بنول ایک لمح کو ہرجبیں اے شجر ،اے بلندو ہر

شجرنے اپنے تلے اسپ سیاہ پرسوار شاہ زاد ہے کودیکھا۔اس کے ماتھے پرخلا کا نشان مجرا ہو چلا تھااوروہ اپنی کا نٹاتی تلور کوہوا میں اتنا بلند کر کے التجا کرتا تھا کہ اس کے لانے بازو، دریا بن کر خلا کی جانب چپلکے پڑتے تھے،

اے تجر،اے بلندو پر اے آسال نشیں،اے ہوا کے دیں میرار دپ مجھے ہے بچھڑ گیا میراا نگ انگ بھمر گیا میراز دیتے مجھ کو ملے تو میں بنوں پھر ہے گئے اولیس

انسان که جومحدود ہے، کہ جس پرکل ایک بار بجین، ایک بار جوانی اورکل ایک بار موت آتی ہے، وہ انسان تک پہنے جاتا ہے تو پھر شجر جو کہ ہررت میں جنم پاتا، جوان ہوتا، مرتا،ادر پھرنئ رت میں ایک اور بجین میں آتا ہی رہتا ہے، اور جو کہ ہبر کیف انسان سے مادرااور دسیع ترمحکوق ہے، آخر کیوں ندرجم کھاتا۔

، است است سویسی ہوااور بے جارے شیخر کی وسعت ووضع داری آڑے آ گی اوراس کا قلب پہنچ گیا۔ز مین کی نامعلوم اورا تضاواتلیم سے کے کرآ سان کی پھنٹگ تک رنگ کی بیحدیث کا نپ اٹھی اور چڑیا کا پنجر کے تجاب ہے، ہوا کی سونپ میں بظہور ہوا شجر المحہ بدلمحہ ارنگ بدرنگ، دور سے دور ہوااور شاہ زاوے کالبو، پھیل کی نامعلوم حورہ سے معمور ہوا۔

سفید پڑیا کوظیم آب نے بنات دلوانے کے واسط اب سمندر تک دوبارہ رسائی لازی تھی۔ یہ چہار ہار عاربی کی بڑی طویل مسافت تھی۔ یو جب شاہ زادہ اپنی پڑیا سمیت جنگل سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کی سخر پہ بہتا دریا اب اس کے واسطے نا موجود تھا۔ بس جہاں جنگل کا حصار شم ہوتا تھاد جیں سے یک وم چینیل میدان کا عمل شروع ہوجا تا تھا۔ موشاہ زادہ ، سمندر کی اور ہولیا۔ چینیل میدان کی چہار سمتوں میں قائم ، متوازی وقت کی پوشیدہ گر ہم شروع ہوجا تا تھا۔ موشاہ زادہ کی اور ہولیا۔ چینیل میدان کی چہار سمتوں میں قائم ، متوازی وقت کی پوشیدہ گر ہم سمتوں کی تعلق ساتھ ایک اس سیاہ ہے کہ جس پہاس کا آبائی کمن سوار ہے۔ کہ اس کے ہاتھ میں کا مُنا تی گوار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سفید پڑیا اڑتی ہے۔ کہ یہ کاروان ، بالکل سکوت میں جذب ، تمام جان کی جبنش سکوار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سفید پڑیا اڑتی ہے۔ کہ یہ کاروان ، بالکل سکوت میں جذب ، تمام جان کی جبنش کے ساتھ ، اپنے گرد چھائی سمتوں اور ان میں آباد بستیوں سے بالکل ہے خبر ، چہار سمندروں کے اکبرے ساحل کی

جانب روال ہے۔

چہار بارچار دن کی اس طویل اور عریض مسافت میں پہلے تو ستارے آئے، پھر چاند، پھر سکوت، پھر ازل، پھر نیند، پھر اپنی ہم زاد کمیش سینتی ہے، پھر سورج، اور پھر، یک لخت، فعی نور میں قائم ایک اور روشن رات۔ اس نئی رات میں قائم ایک بار اور ، اپنی ہم زاد کمیش سینتی رات میں قائم ایک بار اور ، اپنی ہم زاد کمیش سینتی صبح، پھر سورج، اور پھر، یک گخت نقی اور بیس قائم ایک اور روشن رات ۔۔ جب بید رات گزرنے کو ہوئی تو ، ایک بہلا وے کی طرح ، سمندر کی صوت ان تلک آئی، اور بی تھرے زوج کا کاروان ساحل تک پہنچ سیا۔

سمندرا پی جگه موجود تھا۔

جب اسپ سیاہ کے کم من چاند جیسے ہم ساحل کی ریت سے نم ہوئے تو وہ گھم گیا۔ اس کی آتھوں میں عود آئی مچھلیوں نے اپنے آبائی مسکن کوغور سے دیکھااوران کووہ کئے آب بیاد آئے کہ جب وہ سانس بھی لے سمتی تھیں۔ شاہ زادہ بھی اپنی آبائی جاسے بیچے اتر ااور سمندر کے کنارے اپنے اسپ سیاہ کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ ہوا کی سونپ سے چڑیا نے بھی نجات پائی اوروہ بھی ،اسپ سیاہ کے کم میں چاند جیسے سموں کے قریب،اتر آئی۔

ىيىسب منظر تنصاورات سمندركى بارى تقى \_

اصل میں بات ہے ہے کہ سمندر بھی دوطرح کے ہوتے ہیں۔ یالکل خاموش یا پجر برابر کو لفظ کی طرح استعمال کرنے والے۔ انفاق سے چہار سمندروں کا یہ تبیلہ ذرا پچھ باتونی ہی تھا۔ مو چند لبرتو تف کے بعد گفتار کا عمل شروع ہوا۔ بیٹس کیوں ہوتا تھا کہ سمندر دینگی پڑتم ہوتی ، جرابر کو لفظ اور جرد والبر کے درمیان خشکی کے متواتر نمو کو الفاظ کے درمیان قائم سکوت کی طرح استعمال کرتا تھا۔ مو گفتار کا بیٹس ایوں شروع ہوا۔ سمندر گویا ہوا کہ است اور تک اور طائر سفیدا لگ کو ساتھ لے کرمیر سے واحد ساحل تک کیوں آئے ہو۔ تم کو تھا را پچٹر اکو علم ہے کئم اسپ سیا ہورتک اور طائر سفیدا لگ کو ساتھ لے کرمیر سے واحد ساحل تک کیوں آئے ہو۔ تم کو تھا را پچٹر اندوج تو درکار ہے تاکہ تم ممل ہوسکو۔ نہ جانے نہتم لوگ مکمل کیوں ہوتا جا جے ہو۔ ہم کیف بیات سے کہ ایک کا معاملہ ہے۔ مگر اس سے پہلے میر سے طلسم سے شاہ زادی کی نجات بھی لازی ہے۔ اس تمن میں بات سے ہے کہ ایک گردان پر سے میر سے تن کو اس شاہ زادی نے خود ہی چھولیا تھا اور بیر قالب اختیار کیا تھا۔ اب میصرف اس طرح اپنا آمل روپ پاسکتی ہے کہ اس بار میں اس کوخود پھوکر دیکھوں۔ اور میاں ، بیصرف اس طرح میں تم بھوکو ہے کہ اس اور پوشیدہ علم ہے آگاہ کرو۔ میں تم سے تمار سے ملم کی پیچان جا ہوں گا۔ اور اگر ایک پیچان بھی خالے اور اگر ایک پیچان بھی تو تھی تا دوں گا۔ اور پھر آگی گردان تک تم چھولیا میں اندھا کر دوں گا۔ اور پھر آگی گردان تک تم چھٹیل کو جمارت اس کی چہارستوں میں گشت کرو گے اور کر گاہ آب نہ یا ڈیگے۔

بین کرشاہ زادے کے ماتھے پرخلا کا نشان چیک اٹھااوروہ تیار ہو کیا۔

سمندر نے در مافت کاعمل شروع کیا۔ '' بتاؤ، میں کس چیز کی بہتی حس ہوں؟''

تم خاک کی از لیحس ہو،ا ہے سمندر ۔ دو م

رو تھک۔"

'' اچھابتاؤ شاہ زادے ،میراغیب کیا ہے؟''

"" تمهاراغیب دریای اے مندر اکروریا ای برسمندر کاغیب ہوتے ہیں۔

'' یہ بھی ٹھیک ایمندر نے کی قدرتائمل کے ساتھ کہا۔اس کی آ واز میں اپنا قطرہ قطرہ عیاب تھا۔ '' اچھا یہ بناؤ کداس کا کتا ہے لیسطح پرمیرا ہم زادکون ہے؟'' ''مصارا ہم زادنور ہے ہسمندر۔اس واسطے کداپئی ہرجنبش میں تم نور کے تابع اوراپئی ہر گردش میں نورتمھارا

تائع ہوتا ہے۔

سمندر پکھيدريخاموش رہا۔

'' یہ جواب بھی درست ہے۔'' سمندر کی آواز میں دور ہے آتی ہو کی ہارش جیسی خوشہوتھی۔ ''

'' ایجها بحصکوبیه بتلا وَ شاه زاوے که کا تبات کی شرک میں کون رہتا ہے؟''

کا نُٹات کی شررگ میں تم ہتے ہوسمندر ہتم ، جو کہ بے داغ ہو، جو کہ وفت کا جسم ہو، اور جس کا تکمل سکوت ، ایک یوم ، کا نُٹات کی موت ہوگا۔

یک لخت لہریں تھم گئیں اور سمندر کا رنگ بدل گیا۔ رنگ بدلنے سے اوقات بھی بدل جاتے ہیں۔اور ونت بدلتے ہی شاہ زادے اور اسپ سیاہ نے دیکھا کہ ایک اہر دانستہ اٹھی اور اس نے چڑیا کونم کر دیا۔ اب چڑیا کی جاشاہ زادی موجودتھی۔

ہر لحدا یک نیند ہے کہ جس کاخمیر دن اور جس کا صبر صبح کا نازک اتک ہے۔

سوچبار سندر کے داحد ساحل پر ہلخات کی دوہری خصلت کی طرح ،اب لا نباشاہ زادہ اور شبنم ہے و جلے تا زک تازک انگ دالی شاہ زادی ،نہایت اعتاد ہے ،نم ریت پر سبک قدم دھرتے ،ایک دوسرے کی جانب آئے اور شاہ زادے نے گفتار کاعمل شروع کیا۔

شاہ زادی، میں ایک و فعہ سویا ہوا تھا۔ بچھ میں میری مکمل کا نتات زندہ تھی۔ دو ہر ہے سورج ، دو ہر ہے چانب ہے کون
عیا نداور دو ہر ہے ستاروں کے بچھے میری نیندگی روشی میں قائم ہتے۔ میں مکمل تھا۔ پھر نہ جانے سمندر کی جانب ہے کون
بولا اور میں بیدار ہوگیا۔ میری آئیسیں کھل گئیں اور آئھوں کے وا ہوتے ہی میری ساری کا نتات بچھ سے فرار ہو کر
میرے باہر آویز ال ہوگی ۔ یہ جوتم ساوات پر آویز ال رنگوں کو ظاہر دیکھتی ہویدہ ہی جی کہ جو بھھ سے فرار ہوئے ہتے۔
میرے باہر آویز ال ہوگی ۔ یہ جوتم ساوات پر آویز ال رنگوں کو ظاہر دیکھتی ہویدہ ہی جی کہ جو بھے سے فرار ہوئے تنے۔
اندھیرا ہوگیا ورمیرے اندر چھایا نور باہر چھا گیا، میں نصف ہوگیا، شاہ زادی، میری ساعت دوشاخی ہوگئی۔ میں دو ہر ہے
زوج کی واحد جنبش تھا میں اکبرارہ گیا، شاہ زادی۔ میں سالم ہریا ول تھا؛ میں آ دھا ہرااور آ دھا خاک ہوگیا، شاہ زادی۔ ۔
پھر مجھ کورگوں کا ذا نقتہ یا ہے ایک ہوا نے بتلایا تھا کہتم میر از وی ہو کہ بھی کوتمھاری وساطت ہی اپنی

آ تکھوں سے فرار پائے جاند ،سورخ اور متارے واپس مل سکیس گے۔۔ جرلحہ ایک آئیز ہے کہ جس کے دونو ل رخ ،دو چبرے ،وحدت کے طالب ،ایک دوسرے کود ک<u>ھتے ہیں</u>۔

جرمحہ ایک دوسرے اور کی ہے دوبوں رہا ، دو چبرے ، وصدت کے طالب ، ایک دوسرے اور پہلے ہیں۔ چبار سمندروں کے واحد ساحل پران دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں کودیکھیا۔ حتیٰ کہ نگاہ کیا نوسیت کا ایک بیک بیت گیااور آخرشاوز ادی نے کہا:

"' و ہ بےرنگ کی ہوا ٹھیک ہی گہتی تھی۔ میں جب تم میں آ جاؤں گی شاہ زاوے ہتو تم کمل ہو گے اور تم کو تمھارا بچھڑ از و ج واپس ملے گا۔''

'' مگرشاه زادی، میں تمعارا طالب تونہیں ، میں تو اس کا ئنات کا طالب ہوں کہ جوآ نکھ کھلنے پر مجھ سے فرار

مولى تقى - بحصاتو محض ده جا ہے۔

'' میں خود کا نئات ہوں شاہ زادے، میری گفتگوسورج ہے، میری خاموثی چانداور میری نیندستارے ہیں۔ میں جبتم میں چھا جاؤں گی تو تمھاری آنکھوں کے کھلنے پرتم سے فرار پائے سورج ، چانداور ستارے تم میں واپس آئیں گےاورز وجین میں ہتے آئینے ایک ہوجائیں گے۔''

اور بہی ہوا۔ جول ہی شاہ زادے نے اپنی آنکھیں بندگیں شاہ زادی نے اپناہاتھ بڑھا کرشاہ زادے کے ماتھے پر قائم خلا کے نشان کو چھواا دراس نشان کو چھوتے ہی وہ اس میں ساگئی۔ باہر اندھیر اچھا گیاا درشاہ زادے کے اندر منیندگی روشنی میں اس کی کا تنات نے اپنا مقام دوبارہ پالیا۔ شاہ زادے کے ہاتھ سے کا تناتی تلوار چھٹ کر گرگئی اور اس نے اس کی کا تنات ہے اپنا اندر اور اپنیتے تک ساحل کی نم ریت کا پیوند ہوئی۔ اس کی آنکھیں ، آہتہ آہتہ ، مند گئیں اور اس نے اس کھے اپنے اندر سورج کو گفتگو کرتے ، جاند کو فاموش ہوتے اور ستاروں کو سوتے پالیا۔ بہی نہیں بلکہ اس کو بیجی احساس ہوا کہ اب ہمیشہ کے واسط اس کے لہوگی گر پرے کی چینیل میدان ، ہرشب ، کسی خفیہ اوس کے گم نام جے نے نم ہوا کریں گے۔ کیا پا

ای طرح اسپ سیاہ کی آتھوں میں آئی محیلیاں بھی ممبرے پانی میں سانس لینے کے واسطے نیند میں اوجیل ہوگئیں۔

جیے جیسے بینندان پرغالب آئی، شاہ زادہ ادراسپ سیاہ، آہتہ آہتہ زمین کی جانب ہوتے گئے۔اب اسپ سیاہ اپنا منہ ساحل کی نمی پرر کھے ہوئے سوتا تھااور اس بیٹھے ہوئے اسپ سیاہ کے خم جسم کا سہارا لیے،سویا ہوا شاہ زادہ ،اپنی نیند میں مکمل ہوتا تھا۔ پاس ہی کا سُناتی تکوارا ہے دہے تک ریت میں دھنسی ہوئی زمین کا پیوندتھی اور ساتھ ہی چہار ہار سمندرتھا کہ جواب اسے غیب سے غافل نہ ہونے کے باوجودکمل خاموش تھا۔

نفی نور کی خصلت میں قائم رہنے والی ہوا، کہ جس میں رنگ نہیں بلکہ محض رنگوں کا ذا نقد ہوتا ہے،اب ایک بار پھراس واحد ساحل پر چلی تھی۔اس نے بیسب پچھود یکھاتھا۔اس نے بیسجی ویکھاتھا کہ جیسے جیسے بین ندگری ہوتا گئی، ویسے ویسے شاہ زاوے کیا شخص سے خلاکا نشان زائل ہوتا گیا۔ حتی کہ اس کی پیشانی اور ہونت چاند کی طرح خوشبود دار گرخاموش ہوگئے۔اس نے بیسجی ویکھاتھا کہ کا کناتی تکوار زمین کے نیام میں آئی ہی ساکت تھی کہ جتناا پئی کا کتات میں شاہ زادہ۔اوراس نے بیسجی ویکھاتھا کہ کا کتاب سے بیاہ فرار پانے والے اسپ کی آئی تھیں اوران میں عور آئی مجھیلیاں، ہمیشہ کے واسطے، نیز کی پابند تھیں۔

پھر یک لخت بیہواکھم گئ تھی۔

کہتے ہیں گذاس کو بیاحساس ہوا تھا کہ جیسے کوئی بجو بہ گفتار والا رنگ ہے کہ جواس میں خود بہ خودشامل ہونے کے واسطے بےقرار ہے۔ بیجھی کہتے آئے ہیں کہ شاید وہ رنگ اس ہوا میں شامل نہ ہوسکا تھا، کیونکہ چہار لمحات سستا کر، بیہ بے دنگ ہوا، گفتار سے مادرا، کہیں آگے کوچل پڑی تھی۔

اور ہاں۔۔ساحل کے پر ہے، سمندرا بھی سمندر ہی تھا، خاک نہ ہوا تھا۔اور وہی خاک ہتو اس نے سمندر کی گہرائی ،ابھی اپنی خصلت میں نہ پائی تھی۔۔

#### بسم الله الترحامي الترحيم

والشمس و ضحابها ٥ والقمر اذا تلها ٥. والنهار اذا جلها ٥ والبلل اذا بغشلها ٥ والبلل اذا بغشلها ٥ و السمآء و سا بنلها ٥ و الارض و ما طحلها ٥ و نفس و سا سوها ٥ فالهمها فدجورها و تعلوها ٥ قد افلم الله من زكلها ٥ و قد خاب من دلها ٥

T. - 91/1 - 1.

(قسم ہے)

شمس کی اور چڑھتی دھوپ کی ،

اور چاند کی جو آئے اس کے پیچھے پیچھے ،

اور دن کی جب اس کو ساسنے لائے ،

اور رات کی جب اس کو ڈھانپ پائے ،

اور آسان کی اور اس کی ساخت کی ،

اور آرض کی اور اس کے پھیلاؤ کی ،

اور ارض کی اور اس کے بھیلاؤ کی ،

اور نفس کی اور اس کے سبھاؤ کی ۔

بھر سمجھ دی اس کو جور و تقویل کی ؛

بھر سمجھ دی اس کو جور و تقویل کی ؛

صو کام یاب ہوا جو اسے سنوار پایا ،

اور ناکام ہوا جس نے اس کو خاک میں سلاما ۔۔۔

۳۰ - ۹۱/۱ - ۱۰ ترجمه: صلاح الدين محمود

# صلاح الدين محمود كي نظموں ،غزلوں كاانتخاب

#### حمد

یاخدامیر ی س تونے ہی لفظ بنائے تونے خاموشاں تونے ہی آنکھ بنائی تونے سر موشیاں تونے وہ مٹی بنائی کہ جس کامزہ جا ند کی کر نوں میں پچھاور توسور ج میں پچھاور بنتے یانی میں کچھ اور محتمتی شبنم میں کچھ اور ز ندگی میں کچھ اور آخرے میں کچھ اور یاخدامیری س تونے تنہائی بنائی تونے خوشبواب کی تونے اک آس بنائی تونے قد موں کی صدا تونے فرفت بھی بنائی تونے منزل کی طلب تونے ایک ہوا بنائی بہلی بہلی جس نے ایک لہرا تھائی آسان کے رخ اور پھر جائد کے روشن اب سے تو نے اک دریا بہایا كاتلكاتل پھر میری جھلملاتی ہوئی پیشانی پر تو نے ایک در سابنایا اندر کھلٹا جس کے برے تونے اک پیڑا گایامیرے اند حیروں میریان سنر تنهائیوں میں تونے اک دیوادیا مجھ کو ميں جلانا کھو لا یاخدامیری س

نظم

ساوسوتی رومال سے آپ کے سفیدریشم جیے بال کہیں کہیں و کھلائی دیتے ہیں ہیشہ کی طرح آپ نے اینے دونوں ہاتھوں میں ا يك يو نكي نہایت مضبو طی اور صبر سے کچڑی ہو گی ہے اور امال، آپ کے پیچھے ذرادور ي پر مگلانی کھپریلوں والاا بیک گھر وحراوحر جل رماي کہ جس کے دالان میں اگے ہوئے قدیم شجر کی چھاؤں تک اب یہ آگ پہنچ چکی ہے امال، مير ي امال آپ نے میری جانب دیکھا تھا اور تھی سیتل یاد کی جھاؤں آپ کے لکیروں سے بنے چبرے پر کہ جیسے آپ کہتی ہوں یے، برے بیخ

جب و تت آیا تھا توامال میں نے آپ کو ا ہے د و نوں ہاتھوں سے اس مجر مجر ی خاک کی پناہ میں دیا تھا تاكە آپكى خصلت مچلوں کی مٹھاس، پتوں کی ہریاو ل ، چڑیوں کی بینائی اور بارش کی تنبائی میں ، سکون یائے اور میں سر خرو تھا میں نے دیکھا کہ آپایناضعیف بدن سنجالے ایک اجزی ہوئی سڑک کے کنارے آپ نے ، کالی زمین پر ، عنا بی اوریپلے رنگ کی چھینٹ کا سوتی لباس پہنا ہوا ہے

پېلالب اور دريا بارش کې خوش بو بھی سوستمھی اور مڻي کاگري<sub>ن</sub>

> آ کینے میں چہرہ دیکھیے اپنی ہی بینائی شاخوں پہ طائر ج<mark>ل</mark>ا محمیں پیاسے در کی سیاہی

پیاسے در ،اے پیاسے در دستک دستک گہر الی ہوا پہ چلتے میں نے دیکھا ان جانااک بھائی

رات کے ساکت اور سالم لمحوں ہے کوئی بولا میں سورج اب نہ د کیجھوں گا نہ بینائی کا شعلہ۔۔۔۔ رات کے ساکت اور سالم لمحوں سے کوئی بولا میں سورج اب نہ دیکھوں گا نہ بینائی کاشعلہ نہ بینائی کاشعلہ

صوت ہوامیں صوت شجر میں صوت ہی اس کے تن میں تنہائی تنہائی کہتا طائر جب اک بولا

سر، آتھیں چہرہ، شنوائی بازو، کمس، سمندر دور کہیں قد موں کے یچے ساگر نے لب کھولا بہلی شب اور پہلاسورج اپ باپ کے پیاسے تالو میں محض مصندے پانی کے ایک محمونٹ جیسا مز وہوں

> کیامیں وہ چھاؤں تھا کہ جس میں میری ماں میری منتظر تھی یاا ہے باپ کے شانوں کو مرماتی ہوئی مجھلے جنم کی وہ دھوپ کہ جواس جنم میں جاندنی ہے کہ جواس جنم میں جاندنی ہے

> > کیامیں وہ تھا
> >
> > کہ جو
> >
> > ان گنت پانیوں ہے
> >
> > اپھر کیاس سل پر بعیفا ہے
> >
> > یاوہ
> >
> > جو کہ بیدا ہوتے ہی
> >
> > نابید ہو گیا،
> >
> > اور وہ
> >
> > ایک لمحہ پہلے ۔
> >
> > اٹھ کر کہیں گیا تھا
> >
> > وہ بھی کیا میں تھا

سمندر کے حافظے میں محفوظ ارات بھر کی اوس ہے رات بھر کی اوس ہے سرخ پھر کی ایک سل پر ایک سال پر ایک سال ہیں جینا ہوں گے تلے میں جینا ہوں ایک بھی جو پیدا ہوتے ہی مر کمیا تھا ہو وہ کہ رات پڑے ہے لیے بھر پہلے یاوہ المحمد کر کمیا تھا کہاں کہ جہاں کہاں کہ جہاں کوئی جمی نہ آیا تھا

پچھلے جنم کی دھوپ کیااس جنم کی جاندنی ہے کہ جس کی سیاہ چھاؤں میں میر کی مال ، کہیں مجھ سے ناوا قف امجھ تک امیر کی منتظر ہے میر کی منتظر ہے اگر جہاں میں امجھی

کہ جہاں ہے کوئی

مجهى نه كهيں كومميا تھا

#### حتمى خاك

میں نے نور میں رب نہ پایا تاہی اند حیارے میں جبح کو پایا جبیں میں مردہ آگ کو اجیارے میں

روزسمندر پہ کھلٹاتھا گل اک دکھیارے کا بارش کی آواز سنی بس میں نے خاک میں جاکے پانی کی اک بو ند جنی بس میں نے رات کوپا کے پانی نور نداند حیاراتھا بانی دکھ کی جاتھا یانی آ تکھیں نہ چہرہ تھا

يائي نيندسداتها

کہیں سیاہی تھی نابینا

کہیں صدا تھی بینا

کہیں نہ دیکھا ہوا کو چڑھتے

رات کا انتقال زینہ

دن پیداماضی ہے ہوتا

حال نہ دن نہ رات کا جایا

حال شجر کا پات

طائز بھی اک دیکھا

شجر کے اندراک تارے کی شخر کے اندراک تارے کی جل کر بھی ریکھا

جل کر بجھتی ریکھا

جل کر بجھتی ریکھا

حتم تھا بس دریا میں گہرا

ڈو ہے اک تارے کا

#### دیکهو اندهی چڑیا: دیکهو

ان گنت موسموں سے
میں نے بارش کی آواز نہیں سی ہے
سورج اب مجھ سے پیار نہیں کرتا
اور سمندر
اب میرے لہو کے لئے تشنہ نہیں ہے
د کیھواند ھی چڑیا
کل چاند تک نے
مجھ کو بہچانے سے انکار کردیا
اور وہ شجر
کہ جس کا بہمیں نے خود بویا تھا
کہمی کا میرے قد سے بلند ہو کر
کھوچکا ہے
کھوچکا ہے

د کیمواندهی چڑیا اس کے علاوہ تو میر سے پاس پچھ بھی نہیں تھا اوراب وہ پچھ بھی نہیں ہے صرف تم ہو جو کہ اپنی اندهی آئکھوں میں ہواکا سنسان شور سنتی ہو اور ہمیشہ کی طرح

کہ میں تمہاری بینائی میں ہوائی آواز بن جاؤں اور تم کواپئے اندر چہاتا ہواپاؤں گراندھی چڑیا جائوں گراندھی چڑیا ہیں ہیں ہے ہیں ہم کراندھی چڑیا ہیں ہیں ہے اندھیراپایا ہیں اور ہراندھیرے کے باطن میں اور ہراندھیرے کے باطن میں نیاندھیرا سوبتاؤ کہ میں تمہاری آواز تم کو کیے لوٹاؤں میں جس نے کہ ان گنت موسموں سے میں جس نے کہ ان گنت موسموں سے بارش تک کی آواز نہیں تی ہے میں جس کے اور نہیں سی ہے میں جس کے اور نہیں سی ہے ہیں جس کے اور نہیں ہیں ہے ہیں جس کا لہواب در کار نہیں ہے جس کا لہواب در کار نہیں ہے

آج بھی منتظر ہو

میں،صرف میں

#### سياه نيت والا دن

رات کے یاتی، تم تقمتے ، تو جاند ہے جب جاند تھے توون <u>انک</u>ے پھر دن بھر سور ج رات کے تیوروالا سورج کے بواے چلو، چلو ساحل کی جانب جہاں سمند رکی خصلت میں ون كايانى رات جن اور بارش ایک بهانا رات کے یاتی میں تن ڈو بے جا ند کووا پس جائے ون کے دریامیں بہہ کرتن سورج کواپنائے

> رات کے پانی، دن کواور بہانا ہتے دن دریا کورات میں پانا

#### گریهٔ گراں آب

زمیں ہے پھوٹی ، ہواہیں گم گشتہ پتلیو

سے کیوں غم کی زلفیں

تمھارے قد موں میں جا ندنی کو نچوڑتی ہیں

سے کیوں میرا آنسو

تمھارے ذروں میں آخری سانس لے رہا ہے

فضاہیں گم گشتہ پتلیو

فضاہیں گم گشتہ پتلیو

تمھارے سائے کوا پنے بجپین میں دیکھتی ہے

سے کیوں میری چپ بھی

نیمی کے زانو کوا پنے ہاتھوں سے چو متی ہے

زمیں کے زانو کوا پنے ہاتھوں سے چو متی ہے

سے ایک دریا

سے ایک دریا

زمیں سے پھوئی، ہواہیں گم گشتہ پتلیو سکوں میں پنہاں تمھاری بیٹی زمیں کے سوتے کو کیوں اپند دامن سے سینچتی ہے یہ کیوں ایک بچہ تمام شب جاند کو کھو جتا ہے یہ غم کے سوتے تمھاری آئکھوں میں کیوں سوگئے ہیں

#### آئینوں کا میدان

لوہاتھ میرے أتحصول اورتن كو تک لیے، دریا آئے توہر قطرے میں مم ہوتے ، آرینوں کے چرےیائے اے ٹوٹے، چنخے، بھرے، تم آئینوں کے میدان ان ہاتھوں نے ورياحچھو كر ندجانا تقا انجان وه دور شجر کی نم جنبش میں طائر کیوں جیران اے ٹوٹے، چنخے، بھرے، گم آ کینوں کے میدان

اے ٹوٹے، چنخ ، بھرے مم آ ئينول كے ميدان مين ہر آيدنه p 539. اینا بچین بن جاوُل گا میں قد موں، ہاتھوں، آتھھوں، كو پھر يبلاساياؤں گا وہ قدم میرے جولا نے ، لانے ، نم جسموں تک جب آتے اور جاتے تھے توحيا ندزيين كوحچعوليتاتها شاخوں میں، کل آتے تھے اے ٹوٹے ، چٹخے ، بکھرے ، حم آ کینوں کے میدان وه دور شجر کی هم جنبش میں طائز کیوں جیران

### شبنم کا شجر

#### معراج

میں پھول اگاد ریا کی گگر د ورنگ ہو ا کے جالوں اک رنگ سپیده شبنم سا اك رنگ اگاد وزانو میں الگ بہادریا کی خبر آ ہث دھیمیاان جان شجر دوطائر جانون نابينا لكنت كاقمرنه جانول میں پھول اگادریا جیسا ساکت تارول کارنگ جدا اک اسپ سیاه کا قدم سنوں بارش کا ہنر نہ جانوں جردات تجردريابنآ ہر مسج پر ندہ بارش کا دودنگ قمرادر آئینه ميدال ساكت دوزانو میں پھول اگاد ریا کی مگر آ بهث د هبیاان جان تنجر دوطائر جانوں نابیتا شبنم كاشجرنه جانوں میں بھول اگادریا کی مگر کل ہم نے اک او نچے تن سے شجر کی جانب دیکھا کل ہم نے اک طائر بن کر دور شجر کو اگتے تضمتے ، بہتے پھلتے ، تضمتے چلتے دیکھا کل ہم نے اک تارا بن کر اک سورج ، دوجا ند پر بے اک ساگر جلتے دیکھا اک ساگر جلتے دیکھا اک تارا ، اندھا بے جارا ایک اجیالا دیکھا

> دو آئينے واد <u>کيمے</u> اور دو کو تنہاد کيما

پھر ہم نے دوہرے تاروں میں اپٹاچبرہ دیکھا

#### جلا وطن رات

رات ایسی تھی جیسے ایک وطن ہو، جس میں سورج جیسے ، جلتے بن ہوں شبنم کا آنگین ہو

رات ایسی تھی جس میں تارے اوٹے اوٹے شجر سہارے لانے لانے تن ہوں دوہری ایک کرن ہو

> رات ایسی تھی جیسے مجھ میں تنہاا یک بدن ہو ساکت ساجا ند ہو

> > رات ایسی تھی

#### اسب چهار آئینه: آمد

جاند میں کھلتے گل ایسے کہ جیسے گل اک جاند لہو نے اک شب ایسی دیکھی جیسے سورج ماند ساہ سندر کی جانب سے آتا ایک پرندہ اک جانب جاد وگر دریا اک جانب میں زندہ اند صیاروں میں اگنے والے شجر سیاہ رنگت کے جیسے اک کالی شب میں تھوڑے کالی شکت کے بدن مھنے تاروں سے یاتے بینائی کے رہے لہو لہو رنگت کے بن میں رہتے دیگ فرشتے ایے میں اک چئیل میدان دریا یار سنور تا اس میدان کی ہر جنبش میں لمحہ لمحہ رستا سورج اب خو شبو کے تن سے دوبار واگ جاتا شب کے اند حیاروں میں کھاتا کمحوں کا درواز ہ ہر لمحد اک تارے جیا، جیے ساکت آن ہر دروازہ یوں کھلتا کہ جیسے تنہا جان روشن اب شب میں ہوتے نابینا جنگل کھوئے جو اک بیتی خلقت نے اپنے خوابوں میں بوئے

## صلاح الدين محمود کي غزليس

(1)

(r)

جگائے جب جب کلام رہے نظر کو زانوں مقام کئے حضور دریا صدا کا روزن رہے ابھر کے کلام بسے جو داغ سے قرار دریا بیام دریا کا نام رکھتے حصار دریا بیل گھونٹ بپتا حصار دریا بیل گھونٹ بپتا دام بیل گھونٹ بپتا دام بیل گھونٹ بپتا مسلار کا یوم قطرہ مسلار کا یوم قطرہ صدا بیل بستے خرام کئے بیلو ہوا کا دامن کا میں ندام رہے جھائے بیبلو ہوا کا دامن کا جھائے بیبلو ہوا کا دامن کیا جھائے بیبلو ہوا کا دامن کا جھائے بیبلو ہوا کا دامن خام کے جھائے بیبلو بوا کا دامن خام کے جھائے ہوا کی دامن کے دامن کے دامن کے دائے ہوا کے دامن کے دامن کے دائے ہوا کے دامن کے دائے ہوا کے دامن کے دائے ہوا ک

#### (4)

حال سبرہ فعلہ ہم آگ فندہ سورج میں فعلہ خم آگ بھن چاپ میں تجاب سکوں بل کی دھاری میں فعلہ دم آگ حرکت رنگ میں ووال ساعت صد بدن سوئے فعلہ کم آگ ساعت سنگ باغ میں جھولے ساعت سنگ باغ میں جھولے اگی سانسوں کے درمیاں آہٹ اگن سانسوں کے درمیاں آہٹ مرگ انجم خلاش میں دریا کے شماخ میں دریا گئی سانسوں کے درمیاں آہٹ مرگ انجم خلاش میں دریا گئی سانسوں کے درمیاں آہٹ مرگ انجم خلاش میں دریا گئی سانسوں کے فیلین ہم زاد شائل جرت میں فعلہ نم آگ گھوٹی تاروں سے کونیلیں ہم زاد گئی جرت میں فعلہ نم آگ

#### (r)

عرصة رنگ رات كا چيره وجد شنگ مات كا چيره المحد المري مين وقت الميل كفله رنگ ذات كا چيره لخله رنگ بات كا چيره شعله منگ بات كا چيره فعله منگ مين مياه حركت فار يك رنگ مين مياه حركت فار ي ويك مات كا چيره برگ بات كا چيره بوي باله اك ميتاب نوحه انگ بات كا چيره ويده منگ رات كا چيره ويده ديگ رات كا چيره ويده ديگ رات كا چيره

(4)

چڑیا وہے ہوا ہیں چاند اللہ وا ہیں چاند اللہ اللہ وا ہیں چاند وہمیما اگا ادا ہیں چاند سانسوں سوتی ذات ہوا ہیں چاند در اللہ سندر، پھول سیاہ در کھول سوت صدا ہیں چاند سوتا بنا بنا ہیں چاند چڑیا بالک ہونے کی بینی سوتا وہ کہ کھیٹر چاند سمندر الرتا شجر صبا ہیں چاند الرتا شجر صبا ہیں چاند الرتا شجر صبا ہیں چاند الرتا شجر عبا ہیں چاند سمندر الرونی دوب شا ہیں چاند شمندر الرونی دوب شا ہیں چاند وی

(۵)

خود سر کی جگه دو باتھ

بل بجر کی جگه دو باتھ

دو چاند اگے ہونٹوں کی جگه

شبنم کی جگه دو باتھ

شبنم کی جگه دو باتھ

بازو میں رہیں بینے سورج

سانسوں کی جگه دو ہاتھ

ناخن میں سدا کوئل بولے

باتوں کی جگه دو ہاتھ

بوروں سے پرندہ یوں پُکا

سورج کی جگه دو ہاتھ

تاروں کی جگہ دو ہاتھ

تاروں کی جگہ دو ہاتھ

تاروں کی جگہ دو ہاتھ

دریا کی جگہ دو ہاتھ

تاروں کی جگہ دو ہاتھ

تاروں کی جگہ دو ہاتھ

(A)

جب میں دیکھا ہوا نا جب
ہوا کی بندش میں خم ثا جب
صدا کی آنکھوں میں بند طائر
ہوا کی لکنت ہے آشنا جب
جدا سمندر سے چاند سوتا
بدن سمندر کی حس بنا جب
زمیں پہ شبنم کی صوت سن کر
شجر جبیں نے نیا جنا جب
شجر کی سمتوں نے نیا جنا جب
شجر کی سمتوں نے خود چنا جب
ہمارے لوہو میں اور موسم
مارے لوہو میں اور موسم

(2)

الفی خلا کی صدا بینی صدا بینی صدا کے دم میں جزا بینی نظر ہمیشہ ندا سرت بینی الفر ہمیشہ ندا بینی الفر ہمیشہ ندا بینی الفر ہمیش نو بینی دروں کی سطح صورت کے سرا بینی سطح کی شب میں سزا بینی شر میں جدا بینی الموا بینی البو کے البو میں بنا بینی البو کی ندہ سے میں بنا بینی البو کی میں بنوا بینی البو کی میں بنوا بینی میں بنوا بینی البو کی میں بنوا بینی میں بنوا بینوا بینی میں بنوا بینو بی بنوا

(9)

لحہ چبرے میں اب، پر ندہ سے

ڈوے دریا میں جب ، پر ندہ سے

چاند ساگر میں اک سیاہ مچھلی

جاگے جنگل میں تب ، پر ندہ سیہ

ہوئے راتوں میں رب ، پر ندہ سیہ

دوڑیں آ تکھیں سمندروں کے قریب

میرے پانی زمین کی ساعت سے

میرے ہاتھوں میں کب ، پر ندہ سیہ

امجرے پانی زمین کی ساعت سے

میرے ہاتھوں میں کب ، پر ندہ سیہ

ہر کی تقوی میں کب ، پر ندہ سیہ

ہر کی تقوی میں اب ، پر ندہ سیہ

دیکھو آ تکھوں میں اب ، پر ندہ سیہ

ر کی صورت مندروں میں شریک

بر کی صورت مندروں میں شریک

بر کی صورت میں اب ، پر ندہ سیہ

ہر کی صورت مندروں میں شریک

بر کی صورت مندروں میں شریک

(10)

 11

اونيا ايك شجر مين ياوَال زمیں کی سمتوں پر چھا جاؤں اونیج شجر کی اونیجائی ہے وريا و عصول بارش لاؤل ہوا کے روشن دانوں جیسے دريا پار پرندے پاؤل شاخوں سے سورج جل اشمے حبنم سے لوہو <sup>م</sup>رماؤں ہونٹوں کا آئینہ یا کر رات بنول، ساکت کبلاؤل باتوں کے اندر دو تارے أجلى نيلى خوشبو گاؤں او نیحائی کے آئینوں میں عظمتی بارش کو ایناؤں شجر ک تنبائی میں تھم کر عَنْجُول كو بن بات جگاؤل تبحر کے تن میں تنہا بالک بارش آئے تو بہہ جاؤں

آہنی رات کا پیچیدہ شمر آگ آگ ہوئی میداں کی مگر میرے بازو سے اگ آئیے جن میں جسموں کا مرے ہر منظر میں سر رات سبک شعلہ سا تم پر سنگ سے کی جاور ہر بدن جیے صدا خصلت رنگ بر چمن جیے لبو کا یک در ماند ہر جسم کا اپنا اپنا رات کا رنگ جدا ہر جاندر ایک تن میرے لیے یوشیدہ ایک بدن میرے ستاروں کا گزر میری جنبش یہ ستارے ٹو میں جو ہوں ساکت تو وہی عنقا سحر ایک آواز ہنے،جیے کہیں میری ساعت کامری جاں میں سفر سنگ صادق سے محنی تنہائی جس میں اک باد سے محروم شجر لا نبی سمتوں کی اند حیر ی شب میں میرے الجم کو مرے اب کی خبر

100

10

کوئی ساکت ساشجر میں خوش بو جیسے رنگت کی خبر میں خوش بو دو ستارون میں جدا دو دریا رات جیسے کہ قمر میں خوش بو ہونٹ ساکن تو صدا ان جانی میری باتوں کی مگر میں خوش بو ہو بدن ایک سمندر کا چلن جار سمتوں سے سفر میں خوش بو عاِند جب ڈوب چکے تو جاندر میری آئکھوں کی نظر میں خوش بو ایک بازو میں سمندر سوتا ایک بازو کے ثمر میں خوش بو ہر شجر ایک ساہی کا نزول ایک ساعت سی بشر میں خوش بو

ہونٹ تمھارے اک شبنم معصوم باتوں میں اک دریا نم معصوم قد تنہا کھے کی خوشبو جیا قد موں میں اک میداں خم معصوم ہریاول می خصلت ہر جنبش میں آبث میں نابینا غم معصوم آتکھوں میں دو غنچے آہٹ جیسے ہو نٹوں میں دو طائر تم معصوم دو طائر راتوں کی رنگت یا کر لو جو ميل پاکيزه دم معصوم دریا ہنتا ساکت ہریاول میں ميدال مين پوشيده سم معقوم خوابیدہ تارے کے روش تن سا ہاتھوں میں اک چہرہ نم معصوم تم چاند، تم چاند کی شنواکی وریاؤں ہے بارش ہم معصوم

17

آخری لب کا تن میں وا ہونا شب سے صورت کا خود جدا ہونا دن کے ہو نٹول میں ایک سورج کا تتمتے دریا کا سا مزا ہونا دور آتش زده مواوّل سے ایک ایپ سبک رہا ہونا ایک تارے کی حود میں شبنم ایک تارے کو خلک یا ہونا سوکھ جاتا شجر کی سمتوں کا طائر سنگ کا سیا ہونا سوتے میدال کی یاد میں ساکر جیے ہر آب کا ہوا ہونا کوکی دریا کے یار نابیتا میری آنکھوں میں اک خلا ہونا میرے اپ سیہ کی جنبش میں ایک طائر کا انتبا ہونا

مرد میرے اک آب کی طاور لحبہ لحبہ خواب کی جادر حمرے یانی اور میں تنہا لوہو اور گرداب کی حادر میں خالق سمتوں کے تن کا سمتوں میں سیراب کی حادر یانی کی رنگت شبنم سی مرائی ہر باب کی جادر سورج ایک اندهرا شعله بیتائی ہے تاب کی جادر میں یانی یا مجھ سا یانی آکینے مہتاب کی حاور میداں اور بارش کے بن میں ہریاول ہر آب کی حیاور میں گہرے یانی کا بای مجھ میں اک محراب کی حادر



ثر وت حسین بچپن اور بہشت بمعصرتارا پورے سارے کی شاعری ثروت حسين كي نظمول اور غز لول كاانتخاب

شوكت عابد: شوكت عابد: محرسليم الرحمن: تحرميل تحرميل تحرميل سهيل احمد: ذى شان ساحل:

چند ماہ پہلے ان کے دوجموع '' فاکدان' اور' ایک محور پلانی کا آئے ہیں۔ ٹروت حسین کی شاعری ان جذبوں کی شاعری ہے جہاں دکھ سکھ ساتھ ساتھ ساتھ سلتے ہیں، جہاں اند چیرے اور روشنی آپس میں میل جول رکھتے ہیں۔ جہاں اند چیرے اور روشنی آپس میں میل جول رکھتے ہیں۔ ٹروت نے اپنی شاعری کو اس زندگی کا Manifesto بنایا تھا جو بے ترتیمی ، بدنظمی اور بے ما میگی ہے عبارت ہے لیکن اس ہے جہاں سورج ون کو روشن کرتا ہے تو عبارت کو ۔۔۔۔

ا محلے سفات پرمجہ سلیم الرحمٰن ، تمرجمیل ، سبیل احمد اور ذی شان ساحل نے ٹروت حسین کی شاعری کے ایسے پہلوؤں کا جائز ولیا ہے جواب تک ہماری نگاہ ہے اوجھل تنے یا ہم جانے ہوئے بھی ان سے بینجر تنے۔ ایسے پہلوؤں کا جائز ولیا ہے جواب تک ہماری نگاہ سے اوجھل تنے یا ہم جانے ہوئے بھی ان سے بینجر تنے۔ ٹروت حسین کی شاعری نتی سل کے لئے مڑوہ کا جانفز ا ہے۔ہم ان کی نظموں ،غز لوں کا ایک انتخاب بھی شائع کررہے ہیں۔

--زيب النساء

### شوكت عابد

خواب جیسی سنناتی دو پہر میں مرمی پھر کی سیل پر مرمی پھر کی سیل پر مرح پھولوں ہے بھی چادر میں لپٹا مدہ پہر کی سلطنت کا شاہزادہ ایک اُن دیکھے جمر کا شاہزادہ پوچھتے ہیں لوگ جھے کے کرکا شاہزادہ کون ہے اپنے لہوے سر فردویہ شعلہ رُو اینے ماتھے پر سجائے رہوائے فرین کے پہلے کی ست رہ گی دھنک آب بھون میں جیسے کوئی ساکت ماہتاب اپنی آ تکھون میں جیسے کوئی ساکت ماہتاب خواب اورخو شبو خواب اورخو شبو

کوہساروں ہے گرے پاکیزہ پانی کی طرح ہفاف تتلی کی طرح بے چین روح ریل کے ڈیتے کے چیچے بھا گتا ہچ پوچھتا ہے۔ٹرین کی پٹری کہاں تک جائے گی؟ بچھ کولے کر کیا یہ میرے آساں تک جائے گی؟

> ٹرین کی دوپٹر یوں کے در میاں اک مور کے رسکین پر بھرے پڑے ہیں جابجا پھر دل پر جم رہی ہے شرخ تازہ خون کی گہری کیسر مجر حمیا کیسوؤں سے خالی آساں مل حمیااک خواب کواپناجہاں۔

# محدسليم الرحمن

روشی بھر سے تورگ رنگ ہوجاتی ہے۔ رنگ سمیٹس تو اجلا ہٹ ساسنے آتی ہے۔ یہ پوری کا نئات روشی میں کا جوڑتو ڑہے۔ اورای کا نئات میں کہیں ایک طرف جرتوں اور عبرتوں کے بیچے در پیچے جیمیلوں میں کھوتی وہ و نیا بھی ہے جو ثروت حسین کاسیّارہ ہے۔ ثروت کا خواب آفریں اور دل گداز لیج میں استغنا کا اجلاسکون اصل میں تجرکے بہت سے رنگوں کی بیجائی ہے۔ اتن پر امید ، پُر حوصلہ اور زندگی کومن مائی شرطیں عاید کئے بغیر دل ہے قبول کرنے والی شاعری روز روز پڑھنے کو کہاں ملتی ہے۔ اس پر آشوب عہد میں جہاں بعض دفعہ دن دہاڑے بھی شب کی سیاہی کا حال موتا ہے ، یہ در دمند آواز ، جس میں انسانوں کو زندہ اور سیر اب رکھنے والے ہر مظہر کو چا ہنے اور بینت رکھنے کی آتی سکت ہوتا ہے ، یہ در دمند آواز ، جس میں انسانوں کو زندہ اور سرا اب رکھنے والے ہر مظہر کو چا ہنے اور بینت رکھنے کی آتی سکت ہوتا ہے ، یہ در دمند آواز ، جس میں انسانوں کو زندہ اور سے راشہ بلکہ امانت جانا ہے۔ اپناسیارہ تبدیل کرنے کی اے کوئی تمنانیس ۔ رنچ ہویارا حت ، اسیری ہویا فقیری ، اس کا آب ودانہ یہیں ہے۔

اس مجموعے (آ دھے سیارے پر) کے لفظوں اور خیالوں میں ایک سخری چک ہے جیے انہیں دیر تک دھویا اور دھوپ میں رکھا گیا ہو۔ ان سے بوئے طفلی آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اس شاعری کا گردو پیش ابھی تخلیق کیا گیا ہے اور شاعر اس کے رنگوں کی تازگی اور کوری ہاس کو لفظوں میں اتار تا چاہتا ہے۔ عقلیت اور دانشوری کا سکہ یہاں نہیں چلنا۔ ثروت کی شاعری احساس اور جذبے کی فضا میں سانس لیتی ہے۔ بھلا سوچ سمجھ کر، تا پ تول کر، پیار کون کرتا ہے جان نظموں اور غرالوں میں ثروت نے اپنا آپ لٹا دیے میں کی نہیں گی۔

### قترجميل

بیسویں صدی کی ٹوٹی پھوٹی ہو کی شعوری کیفیتوں کے درمیان جو ہمارے عصر کا سچا آئینہ ہے ہمارے عصر کی شاعری جنم لیتی ہے تگران شعوری کیفیتوں میں ااشعوراور وجدان کی جھلکیاں زیادہ اورخود شعور کی کوششیں تم ہوتی ہیں۔شاعرائے آپ سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ای طرح ہمارا آج کا شاعر ثروت حسین بھی اپنے فطری احساسات اوران کے تجربوں سے اپنی روح کے دکھ شکھ لکھ کراپنی روح پر فتح یا تا ہے۔ وہ اپنے خوبصورت لفظ وجد انی طور پر منتخب کرتا ہے۔اس کے نغے آنسوؤں نے نبیں اس کی روح ہے جنم لیتے ہیں۔اس کے وجود کے ہزار دروازے ہیں اور ہر وروازے میں آئکھیں ، چیرےاورستارے باتل اور نمینوا ہے سفر کرتے ہوئے اپین اور چلی تک آتے ہیں ۔ وہ یا بلونر و واکے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اہرام مصر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ اپنے اندر پناہ گزیں بھی ہے اور کان کنوں کے ٹوکر ہے اور ماہی گیروں کے جال ہے بے خربھی نہیں ۔ وہ ملیر میں پیدا ہوائیکن اس نے ابدیت میں آتکھیں کھولیں اور متعقبل کے سنبرے جع ہاتھ میں لے کرار دو کی سرز مین آھیا۔وہ ایک اسلوب میں تبین لکھتا اس کے کہ اس کے ساتھ فديم داستانوں كي عضر بھي بي اورواكي اوركاني كى سندھى اور پنجا بي طرزيں بھى \_ بال تظميس اضافت سے ياك بي مگر غزلوں پر فاری زبان کی روشنی پر تی رہتی ہے۔آگ ، درخت ، سختی ،تکوارا درشنرا دیے واس کے ہاں علاست بن کے تو آتے ہی ہیں مگراس کی پیدائش کاسیارہ مربخ اور بُرج عقرب ہے شایداسی کیے اس کے بیبال سیابی اور ملآح وونو ل نظراتے ہیں۔ سیابی نے شنراوے کاروپ دھارلیا ہے۔ اس کی روح میں ایک شنراوہ جسیا ہوا ہوا ہے اور ایک ورولیش بھی۔اُے شاہ لطیف ہے بلھے شاہ ہے سلطان با ہو ہے میان محد ہے عقیدت ہے۔وہ دریائے سندرہ سے محبت کرتا ہے بچے ہے وہ جنگلی بیر کی جھاڑیوں اور شہتوت کے درختوں اور محبت کی تکمری ملیر میں پیدا ہوا اور اے بچپن ہی میں اپنی فوجی بیرک، خار دارتا راور درختوں پر کھدے ہوئے تا م اچھے لگے ۔ملیر میں پیدا ہونے والا بیہ ثنا عرا بنی روح میں اسپین ، تیونس اور بیت المقدس کی محبت رکھتا ہے اور اس کے باوجود فقد یم سنسکرت شاعر امارو ہے اس کا پیارا ٹو ٹ ہاوراورجنگل کی زندگی اس کے لیے بن باس نبیس بلکہ شہراس کے لیے بن باس ہے۔اس کا بنیادی احساس خوبصورتی اور بنیاوی جذبه خدمت ہے۔اس کی شاعری کا نتات کے تام ایک محبت بحرا خط ہے۔اس کا مُنات مین گھنٹیاں ، آنسو اورستيار ہےاورخوبصورت آتکھوں والیاڑ کياں اورسرخ پچھڑيوں والے پھول ہيں۔ وو دھيامنڈ مړاورآ سانی پلوؤں پ وھوپ اس دنیا میں جگمگاتی ہے۔ ٹروت حسین لفظوں کے ایسے ایسے نئے سمبندرہ جانتا ہے جواس کے ہم عصر کسی اور

شاعر کی آنکھ پر روشن نہیں۔ اُردوادب کے آسان پر ایک ستار ہاس نام کا بھی روش ہے۔ اس کے لیے چہرہ بلقیس اور سمج يمن كا سال ايك ہے۔ايبالكتا ہے وواپني شاعرى آب كبرے لكھتا ہے۔اس كے بخن ميں مٹى كى خوشبواورمجوب كا بكن اور میں اس کی شاعری کا آب حیات ہے۔ جرہویا وصل وہ اپنی آئٹسیس تھلی رکھتا ہے اور جب ہم اس کی شاعری پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بھی ہم سندھ کاصحرا ہیں اور بھی پاک پٹن کا گز ار۔اس ہاں جائے نماز آپ کو ملے کی اور دور دور تک مید آ داز آپ کے سائے کونج رہی ہوگی: اور جس جگہ ہے تو نکلے منہ کی طرف مجدحرام کے میں چھتیق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ بے خرنبیں تیرے کام سے اور جہاں ہے تو لکے منہ کرطرف سجد الحرام کے اور جس جگہتم ہوا کرومنہ کروای کی طرف کہ ندر ہے لوگوں کوتم ہے جھڑنے کی جگہ۔۔۔ بڑوت حسین کی شاعری خویصورتی کی ایک مچی آواز ہے۔اور بیآ واز اس زمانے میں بہت اہم ہوگئ ہے جب کووں نے سفید شاہین کی کی آ واز کی نقل اتار ٹی سیجے لی ہے۔ ایبالگتاہے کے رو وت حسین امید کی کشتی میں بیٹے ہوئے جرت کے دریاؤں اور جنگلوں میں محومتار ہتاہے کہ یہی رو مانی شاعروں کی تقدیرے اور انبیں کی طرح و و محبت کے مقدی مندر میں دیے جلاتا ہے۔ وہ ہم نے کہتا ہے کہ دیکھویس ا ہے پر کھول ہوں اور محبت کے تھلے ہوئے آسانوں میں اُڑتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بید دونوں عالم محبوب کے دونوں ایروؤں کی طرح ہیں اور یہ کہ بچھے نماز ہیں تیرے ایرومحراب کتتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف ایک صوفی شاعر ہے بلکہ اس کے بال چیز وں کی thingness پنا ظہور کرتی ہے۔ اس کا کلام بیار کے لیے ہیتال کا تکمیاور زس کا چېرو پھی ہےاوراس کی شاعری میں کھڑ کیاں ، نتگے بدن ، دھوپ اور روشنی بھی ہے۔ سفید دروازے پر ایک خوبصورت سی کمزی کلی ہوئی ہے جس میں بھی مبتح ہوتی ہے بھی رات اور بھی ووپہرادر و ہیں اپینی جنگ ،اکتارا، پیتل کی تھنٹیاں، کالے چوتے ، بڑھی کا بکس ، امریکہ کی آتکھیں ، افریقہ کے جنگل ، سفیدسورج ، کھاس ، پرندوں کا شور ، کا لے باول اور ہرے بحرے درخت۔ایسا لگتا ہے بحیر وروم کی قوس قزح ثروت حسین کی شاعری میں تکلتا جا ہتی ہے۔خالی مقبرے اورسورج ملحی کے پھول دونوں اس سے پیار کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہم اس کی شاعری میں اس کے ساتھ آ کے برجے ہیں ہم بیدد مکھتے ہیں کہاس کے لفظوں میں منظر سن آتے ہیں اور وجودا پنا کھر بنالیتا ہے۔ 🔳 🖿 🖿



### سهيل احمد

ہم عصروں کی بات ہوئی تو ناصر کاظمی نے میرے ساتھ سرسوں کے پیول کوبھی اپنا ہم عصر مان لیا۔ زرد پیول کی دھوپ میں چیکتی ہوئی پتیوں میں ناصر کو مہذب اداس کی کوئی ایس کیفیت نظر آئی ہوگی جس کا رشتہ ان کی شاعری کے نازک کیجے سے ملتا ہوگا۔

تاصر کی چیروی میں جب میں اپنے ہم عصر تلاش کرتا ہوں تو ہی جاہتا ہے کی پرندے کو یا کی شجر کو اپنا ماصر کہدووں گران ہے بھی پہلے ایک تارامیرا ہم عصر ہے۔ فلک کی وحند لی نیلا ہے میں سلگتا ہوا تارا ، کی دوست کی تسلی کی طرح ہی امکان کی طرح 'شاعری کے کئی نے اسلوب کی طرح میری آتھوں کے سامنے جھلاا تا ہے۔ مروف میں نظروں اور غزلوں میں تاروں کی جھلسل جھلس کرتی ہوئی روشنی دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میرا ہم عصر تاراثر وث کا بھی ہم عصر ہے اوراس نے اس تارے ہے بچھالی رمزی بھی سیکھ لی ہیں جواس نے جھے بھی نہیں بتا کیں۔ یوں اس ہم عصر ہے اوراس نے اس تاروں کی جھلس میرا ہم عصر ہے۔ اپنے زمانے کے بہت سے شاعر انسان کو اپنی طرف متو جہ کرتے ہیں: کسی کا آشوب کسی کی لفظیا ہے اور کسی کے شعری دائر کے کا پھیلا و دل کو کھا تا ہے گر تچی ہم عصری کا احساس کسی کسی ہی میں ہوتا ہے سرو و سے سین کی نظمیں اور غز لیس پڑھتے ہوئے فوراً بیا حساس ہوتا ہے ہے ہم ایسی کا کا تا ہے ہی جرحی میں مظاہر اپنی اولین اور شفاف صورت میں موجود ہیں۔ اپنا آسوب بھی برحق کہ کون اس سے آزادہ وسکتا ہے ،گر دوچیش کا غیار آلود ہوتا بھی مسلم کے ہماری سائیس ہر لیجاس کی گوائی ورختوں ، بستیوں اور انسانوں سے عاشق کا رہنے رویا ء میں کا کا ہے کہتھ لظم ہے: ورختوں ، بستیوں اور انسانوں سے عاشق کا رشتہ جوڑایا ہے۔ رکھی ایک بختھ لظم ہے:

ونیامحبوب کے چبرے میں تھی لیکن ایک وم اُنڈ کی گئی ونیا باہر ہے، بینا تا بل قہم ہے میں نے اے تب کیوں نہ پایا جب افعایا تھا محبوب کے بورے چہرے ہے د نیااتی قریب میں نے اس کو چکھا اوہ! کیا میں نے بیمبری سے بیا میں پہلے ہی ا تنالبریز تھا' دنیا ہے کہ جب میں نے بیاتو چھلک اٹھا

ثر وت حسین کی نظموں اور غز لوں میں یہی چھلک جائے کی کیفیت ہے۔ رکھے ہی نے نویں نویے جس کہا

۔۔۔ز مین میری محبوب۔۔۔یقین کرو مجھے اپنابتائے کے لیے تہمیں اپنی اور بہاروں کی ضرورت نہیں سرف بہار کا ایک موسم آ و۔۔۔۔مسرف ایک بھی میرے لبوکی برداشت ہے ہا ہر ہے

جب شروت حسین کوملاز مت کے سلسطے میں اندرون سندھ جانا پڑا تو اس نے ایک بار پاک ٹی ہاؤس کے باہر فٹ ہاتھ پر مجھے اس تجرب کے تاشرے آگا وکرتے ہوئے کہا! 'زمیں کود کھنا تجیب ساتجرب ہے ۔ لوگ کہتے ہیں زمین مال ہے مال بھی ہوگی شریحے تو اس سفر میں میرجو بہ کی طرح دکھائی دی۔ 'ماں ہو یا مجبوبا میرورت ہی کی ردب میں گرز وت نے زمین سے شفقت سے زیاد ور فاقت طلب کی ہا ورشاعر رفاقت کے حصوں سے بھی زیادہ اس کا عاشقا نہ دارقگی سے سروکارہ ۔ دوگا نہ ھے پر ساز دھرے سفر کرتا ہے اور فطرت میں تحلیل ہو جانا چا ہتا ہے۔ اس کا فاشیہ اس بھی اندر جو دیئت اور تشکر کی کیفیت کو لیے ہے۔ وہ بھی زودا کی طرح اپنے سیارے کو تبدیل نبیس کر چا ہتا جہاں عورت کا جسم ، کھیت ، کھنیوں کی آوازیں ، سمندر ، جزیرے ، کھیریل ، عبادت کا جیں اور کمت موجود ہیں ۔ زیمن کا جادواس کے حواس پر چھایا ہوا ہے :

اگردش سیّار گاں خوب ہے اپنی جگد اور یہ اپنا مکال خوب ہے اپنی جگد

ہمارے ہاں شامری میں خطابت عام ہا اور شاعر تجربے کا تکس پیش کرنے میں زیادہ ولچی لیتے ہیں اوراکٹر اپنے رویاء کی وضاحت بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یباں اس شعری اسلوب کی کامیابی یا تاکامی ہے بحث ضمین صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ شروت اس دائرے کا شاعر میں اس لیے اس کی ظموں اور غزلوں کی تغییم اس دائر ہے گاشامروں کے شاعروں کی مدہ سے اوری طرح نہ ہو پائے گی۔ ٹروت حسین کا تعلق اس شعری دائر ہے ہے جہاں جبال چھوٹی مجھوٹی تصویریں ،کسی وضاحتی طوالت کے بغیر ، اپنے اندرا حساساتی اشاریت کو سمیٹ لیتی ہے جہاں جبال چھوٹی مجھوٹی تصویریں ،کسی وضاحتی طوالت کے بغیر ، اپنے اندرا حساساتی اشاریت کو سمیٹ لیتی ہیں۔ الیکی شاعری کی تفییم کے لیے شاعری مخصوص شعری زبان ، اس کے رویاء کی وحدت اور اس کی تمثالوں کے مجمرمٹ کی دلتی ہوئی رفتا رفت کی خیتوں کو و میان میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیقی طور پر ٹروت حسین نے منیر نیازی ،نامر کا طبی ،مجرسیم الرامن اور کہیں مجیدا مجد کے بعض شعری عناصر اور احد مشاق ہے ذہ بھی ترب محسوس کی نظروں کے نظروں کے نظروں کی نظروں میں شخلیق کرب اور نشا میا تھی کی کھیش اور راس کی نظروں کے سے اور دسیانوی زبان کے شعراء میں اُس اُسے اور کی کی نظروں میں شخلیق کرب اور نشا میا تھیں کی کھیش اور راس کی نظروں کے سے اور دسیانوی زبان کے شعراء میں اُس اُس کے اور نشا میا تھیں کی کھیش اور راس کی نظروں کے سے اور دسیانوی زبان کے شعراء میں اُس کے اور دسیانوی زبان کے شعراء میں اُس کی نظروں میں شخلیق کرب اور نشا میا تھیں کے مقبول کی نظروں کی کھیس کے ساتھ کی دور اس کی نظروں کی کھیس کے میں میں کھیس کے ساتھ کی کھیس کی دور کھیس کی کھیس کے میں کھیس کے ساتھ کی کھیس کے کہ کھیس کی کھیس کی کھیس کے کہ کھیس کے کہ کھیس کی کھیس کے کہ کھیس کے کھیس کے کھیس کی کھیس کی کھیس کے کہ کھیس کے کہ کھیس کی کھیس کے کھیس کے کہ کھیس کی کھیس کے کھیس کے کھیس کی کھیس کی کھیس کے کھیس کے کہ کھیس کی کھیس کے کھیس کی کھیس کے کھیس کے کھیس کی کھیس کی کھیس کے کھیس کی کھیس کی کھیس کی کھیس کے کھیس کے کھیس کی کھیس کے کہ کھیس کے کھیس کے کھیس ک

زیمی مناظر نے متحور کیا ہے اور پابلونرووا کے ہاں چیوٹی چیوٹی زیمی اشیاء ہے متر توں کاری نچوڑ لینے کی ادااور ان اشیاء کو کا کتاتی عمل میں پر دکر دیکھنے کی ادا ہے بھی وہ تخیر ہوا ہے۔ ہر دائر نے کی اپنی صدود ہوتی جیں گر ہر دائر ہعض شعری عناصر کو اتنا چیکا کرسامنے لاتا ہے جو دوسرے میں اوجھل رہے تنے ۔ ٹروت حسین جس دائر ہے کا شاعر ہے وہ شاعری کے ازلی سوتوں کے قریب ترہے اور ہمارے عہد کی اداکارا نہ خطابت ہے کہیں گہرے تا ٹرکا حامل ہے۔

شروت حسین کی شعری تمثالوں کے کئی علاقے ہیں: ایک طرف ان کا تعلق کا کنات کی فطری حالت ہے۔ گروش سیارگاں، ثابت و سیار، کہکشاں، آساں، اہریں لیتا دریا، جزیرہ نما، پہنائے بحرو بر، ہوا کمیں، سمندر، وشت و در، دریا، سیارگاں، ثابت و سیار، کہکشاں، آسان، اہریں لیتا دریا، جزیرہ نما، پہنائے بحرو بر، ہوا کمیں، پھراس ماحول میں انسانی در، دریا، ستارے، درخت پرندے اس طرح کی تمثالیں اس شاعری کے گرد حاشیہ مین بیراس ماحول میں انسان تلاز مات ظاہر ہوتے ہیں: مضافات، گاؤں، لڑکیاں، محنت کرنے والے ہاتھ، ایجھے لوگ، بندرگا ہوں پر کام میں مصروف انسان، منڈیریں، چھاج پھٹی ہوئی کلائیاں، گن مکوجھو پڑیوں میں جلتے جو لیے، کھیلتے گرداڑ اتے بیچ، ماہی گیر، تا نبائی، گڈریے، کسان اس حاشیہ کے اندر مختلف تصویروں کی صورت ظاہر ہوتے ہیں۔ پھرائی تشالیں ہیں۔ جو تہذیبی جب رکھتی ہیں:

قریب ہی کسی نیمے سے آگ پوچستی ہے کہ اس شکوہ سے کس قرطبہ کو جاتا ہوں

ای جزیرہ جائے نماز پر ثروت زمانہ ہوگیا دست دعا بلند کیے

گونجی گلیوں میں ہے ان کے خیالوں کی جاپ گشت و گلیم آشا ، پاک چیبر برے

کوئی نور ظہور کرے ثروت اس حمد الجمد کے جالی پر

اتی جہت کے ساتھ اس جہت کی تمثالیں جن کا تعلق قریبی زمین بالحضوص سندہ کی سرزمین ہے ہے (بنگال کے حوالے ہے اس کی ظم'' ایک انسان کی موت'' کتنی پُرتا ثیر ہے )۔ مہران کا پانی ،کوہ یارا ، دائی اور کا فی کا اسلوب ،ان عناصر نے شروت حسین کے روپا ہیں ایک نئی معنویت بجردی ہے۔'' زمین ۔ زمین' کا نعر ہ لگانے والے شاعر تو بہت ل جائیں گئر زمین کو اتنی متنوع جہتوں میں دیکھنے والے شاعروں کی تعدا دزیا دہ نہیں ۔ کہنے کی پچھ شاعرت بین بڑوت کی غنائیت اور دیگر فنی پینتر ہے ،اس کی لفظیات ،ان ظموں کے معنویت کی دوسری شخیں اور ورسری موضوعات مگران چیزوں کی بیچان شاعر کے روپا ہ کی بیچان کے بعد ہی مکنن ہے۔'' آ دھے سیار ہے پر''اردو شاعری کا ایک نیا امکان ہے۔ ٹروت حسین کے ہم عصر ستار ہے کی طرح ایک نئی اقرید ۔

# ذی شان ساحل

سوری نے محمور کے دیکھا ہتوں نے شورکیا ہوانے بردھ کے جمرنے کے گیتوں کوسمیٹ لیا ہریالی میں اُگے ہوئے تاروں نے مجھے ہے ہات نہ کی میں لوٹ آیا میں لوٹ آیا (پر انے دوسنوں سے ناراضکی)

جن تک اُس کے آنسوؤں کی چیک پہنچتی ہے۔ رُک کیوں محے تہارے ہاتھ موجد ار! النابيرن كى مشين كالبهيدرك كيا ز مین رُک عنی آ و مصارے یہ بھیشہ کے لئے رات آحمی لاشين كون جلائ كا؟ ہوا ئیں گذرتی ہیں پتوں کوگراتی ہو کی میلا دکی کتاب کے درق أزر ہے ہیں باجراللني په بنيان سو كدر باي-منکی کی ٹونٹ ہے یانی گررہا ہے بدائے سارے کام کون کرے گا؟ رُك كيون كي تمبار عاته! تههاری بیوی کی قبر انسانوں اور با دلوں کو گذرتے ویجھتی کیا فاتحنہیں پڑھو کے اگریتی نبیس جلاؤ گےموجمد ار! مجھاے یاؤں سے خوف آتا ہے بھے مُر دہ آ دی کی انسی سے خوف آتا ہے۔ مجھےرکی ہو کی زمین سےخوف آتا ہے۔

رُک کیوں گئے تہارے ہاتھ موجدار! (ایک انسان کی سوت)
الگم میں موجود خوف اورغم محض ثروت کانبیں بیہ ہماراغم ہے۔ بیہ ہمارا خوف ہے۔ ہمارے گذرے
ہوئے اور گذرنے والے غم۔ ہمارا پُر انا اور نیا خوف۔ ثروت کی شاعری ہم ہے بھی بھی ورنبیں ہوتی ،ہمارے ساتھ
رہتی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ثروت ہمارے کتنے نزویک ہے۔ ہماری گزری ہوئی شاموں کووہ کس طرح
ہے موں کرتا ہے۔ بیٹم ای احساس کا تکس ہے۔

پرندوں اور باول ہے۔ خالی آسان کے بیچے کسی دور دراز آشیشن کے برآ مدے میں ریت بھری بالٹیاں اور ایک بھاری زنجیر جنگلے کوتھام کر پھیلتی ہوئی بیلیں، زکی ہوئی مال گاڑی کے پہیئے اور پھروں کی ابدی خاموثی میں قریب آتی ہوئی یا د مربھی بھی جیکنے والی بجل کی چکا چوند میں آبائی مکان کی جھلک جہاں کیاریوں کے پاس ایک بیلیہ بارشوں میں بھیگ رہا ہے۔ کوئی ہمارانام لے کر پیکارتا ہے کیاد ہلاکی اب بھی کسی کھڑکی پہ کہدیاں تکائے ہمیں اُداسیوں کے سرسراتے جھنڈ سے گذرتے و کیے عتی ہے

یباں تک کرشام ہوجائی ہے۔۔۔۔۔ (بہاں تک کہ شام ہو جانبی ہے)

یہ پورے سیارے کی شاعری ہے جوثروت حسین آ دھے سیارے کے ایک ؤوراُ فادہ صفے میں کررہا

ہے۔ بیشاعری کرناا تنا آ سان نہیں ، جنتی آ سانی ہے بیہ ہمارے ساسنے آتی ہے اور ہمیں بیسی پیٹی پیٹیس یا شاید ہے کہ اس شاعری کا ساسنے آتا کچھزیا دہ بی آ سانی ہے نہیں ہوا ہے۔ بیشاعری کیے ہوئی اور کس طرح ہورہی ہے؟ بچھے ایک اور لکھم سے اس کا پیٹے چلا:۔

دعوب

291

دور یوں کے درمیان ایک آ واز سنائی دیتی ہے جیسے مچھلی

ساہ جال ہے بے خبر

سنبری پروں سے

(زدِن اور جهاگ)

بانی کامتی ہے۔

ٹر وت کی شاعری میں نکلنے والا دِن پورے سیّارے پہ نکلا ہے۔ اس کی نظموں میں آنے والی رات ہم سب پہ چھائی ہے۔ اس کی شام ہم سب کی شام ہے۔ اور شاید اس کے دل میں اور شاعری میں آنے والی صبح ہماری بھی

> ای دالان مجرتنبائی کی حد پر ستار دل کو ہوا ہے گفتگو کرتے گذرتے صبح کے ہمراہ مٹی کے بیالوں پیائز تے گھونٹ مجرتے

> > اَده كَفِيكَ جُرُد دان سے سيرب آيكو ل كے زُرخ پر

۔سرمگشعیں جلاتے ویکھنااور بھول جاتا۔۔۔۔۔ (اسسی دالان بھو تنسہائی سکی حدید)
ثروت حسین کی تنبائی کی حدیورے سیارے کی تنبائی کی حدیدے شاعر کی بیہ تنبائی پول تو دالان بجرہے گر شاید بیہ تنبائی زمین اور زندگی اور لوگوں ہے گبرے اور بجر پور دشتے ہے بھی زیادہ نے جوثروت کی شاعری کی خوب صورتی اور اثر انگیزی میں بنیاد تی خضر کی طرح ہے۔ آ دھے سیارے کا بیہ چھوٹا ساحتہ اور اس چھوٹے ہے جے میں شروت کے آ رمضوط دابط ہیں جوزندگی کے اظہار اور زندگی کو بسر کرنے میں ہر لیحہ بریل اس کے ساتھ ہیں۔

شروت جسین نے اس جھوٹے ہے جے کواپنی شاعری کی ان دیکھی ڈورے پورے سیارے ہے جوڑ کے رکھا ہوا ہے یا شاید بیہ پورا سیار ہ اس جھوٹے ہے حض شرونت حسین کی شاعری کے بندھن ہے بندھا ہوا ۔ ہے۔اس ان دیکھی ڈوریا ٹروت کے تعلق کی بیرمضوطی ہم سب کی طاقت ہے۔ہمیں بھی محبت کواور اپنی محبت کواس رفتے سے اور زیادہ شعر بیر،اور زیادہ قریب کرنا ہے۔تعلق کی اس طاقت کوا در بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے۔ بڑھانا ہے۔

كوه يارا ،كوه يارا

و کمیے پچنم کے کنارے

چیختے رنگوں کا دھارا

كوه يارا،كوهيارا

دور ینچ بستیو ل سے

البلهاتي يستيول س

ويكتاب كحرتمهارا

كوه يارا ، كوه يارا

رات آجاتی ہے بل میں

كوئى كہتا ہے جبل ميں

دورہاب بھی ستارا

کوهیارا،کوهیارا (واتی)

ستاروں سے بیدووری ہمیں خوفز دونہیں کرتی۔ تا اُمیدی کو ہمارے دلوں میں گھر نہیں بنانے دی بلکہ ہمیں اُمید سے بجروی ہے۔ معمور دل کی شامری ہے۔ یہ ہمیں اُمید سے بجروی ہے۔ معمور دل کی شامری ہے۔ یہ ہمیں اُمید سے بجروی ہے۔ معمور دل کی شامری ہے۔ یہ ہمیں نامرادگ اور خالی پن سے قریب نہیں کرتی۔ خواب اور خوشی سے ذور نہیں ہونے دیں۔ ان کہی خاموشی کا بیاوہ ادا کی اور جنہائی کو ہمیشنیں رہنے دیتا۔ آو ھے ستارے پر کی جانے دالی شاعری پورے سیارے کی اُمید ہے۔ بیامید اور بہارا ممائھ نہ بچھوڑے۔

ايك لقلم:

تهبیں بھی ساتھ چھوڑ عتی ہے

باول کی طرح

ہوا کی طرح

داستے کی طرح

خوابوں میں گھرلبروں پر آہتہ کھلتاہے۔

ياس يلاتا ب، كيتاب

وهوب نكلنے سے پہلے سوجاؤں گا۔

میں ہنے تا ہوں کو کی تیرے ہاتھ بہت پیارے ہیں

وه بنت --

ویکھوالشین کے شفتے پر کالک جم جائے گی بارش کی بیرات بہت کالی ہے۔ پھر ستے پے گاڑی کے پہنے کھاؤ بنا کر کھو جاتے ہیں ایک متارہ

میں برس کی دُور کی پراب بھی روش ہے۔ (دشوار دن کیے کنارے) بیستار وہ بیروشن ، بیائرید کی تابناک موجود گی۔ آ و ہے سیارے پر پورے سیارے کی شاعری کی موجود گی ہے۔ بیموجود گی ہماری موجود گی ہے۔ ہمارے ہونے کی وجہ ہے۔ ہماری محبت کا رنگ ہے جوڑوت حسین کی شاعری نے اور تیز ، اور گہرا کر دیا ہے۔ بیادی آ واز ہے۔ جے محسوس بھی گیا جاسکتا ہے۔ اور و یکھا بھی جاسکتا ہے، گر جنے خاموش نیس کیا جاسکتا۔

> سی بھی رات ہے تاریک ٹیمیں کی جاسکتی سی تلوارے کا ٹی ٹیمیں جاسکتی سی دیوار میں قید ٹیمیں کی جاسکتی

(ابک نظم کمیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے)

میری ذیعات کرآ دھے سیّارے ہے کی جانے والی بیشا عری پورے سیّارے کی شاعری بن جائے۔ پورا سیاروآ و سے کاس دوردراز نکزے ہے انجرنے والی آ وازوں، پھوٹے والے رنگوں سے اورزیا دوخوب صورت ہے اورزیا دومجت سے تکھر جائے۔ باتی روجائے۔

روٹیاں ، وعائمیں اور تظمیل میرے پاس اس سے زیادہ پھوئیں ایک شاعر کے پاس اس سے زیادہ پھوٹیں ہوتا (در خت سبرے دوست)



# بروت حسين كي غزلول انظمول كاانتخاب

1

الکرائے شہر آیدہ تھی کار ملے گا تجاوز اور تنبائی کی حد پر کیا ملے گا سابی پھیرتی جاتی ہیں راتیں بحروبر پر انہی تاریکیوں ہے مجھ کو بھی حصتہ ملے گا میں اپنی بیاس کے ہمراہ مشکیزہ اٹھائے کہ ان سیراب لوگوں میں کوئی بیاسا ملے گا روایت ہے کہ آبائی مکانوں پر ستارہ بہت روشن مگر نم ناک و افسر دہ ملے گا شجر ہیں اور اس مٹی سے بیوستہ رہیں گے جوہم میں سے نہیں آسائشوں سے جاملے گا جوہم میں سے نہیں آسائشوں سے جاملے گا روائے ریشمیں اوڑھے ہوئے گزرے گی شعل روائے ریشمیں اوڑھے ہوئے گزرے گی شعل نشست سنگ ہے ہر صبح گلدستہ ملے گا

وہ آئینہ جے عبات میں چھوڑ آئے تھے ساتھی نہ جانے باو و خاک آثار میں کیسا ملے گا اسے بھی یاد رکھنا بادبانی ساعتوں میں وہ سیارہ کنار صبح فردا آ ملے گا چراگاہوں میں رک کر آسانی گھنیوں کو سنو بچھ دیر کہ وہ زمزمہ پیرا ملے گا اس کی وادیوں میں طائران رزق جو کو نشیمتن اور اجلی نیند کا دریا ملے گا اس جائے نماز و راز پ اک روز شروت اجائے کا اور وہ جھونکا ملے گا اور وہ جھونکا ملے گا اور وہ جھونکا ملے گا

دوستوں ہے کہولوٹ جائیں ابھی آئ مہمان ہے ایک آیا ہوا

یہ ملاقات کے بچول اس کے لئے جس کی خاطر میں ثروت پر ایا ہوا

اک مکاں سرخ بچولوں ہے آراستہ، گل زمینوں کو جاتا ہواراستہ

صح شفاف میں چار اطراف میں، رنگ بھرے ہوئے ابر چھایا ہوا

دیکھ اے مہجیں سرخوشی کے تنیں، جھومتا ہے فلک تاچتی ہے زمیں

سرخ تالاب کے آئے پر کہیں آج ہنوں نے ہے غل مچایا ہوا

بھھ کو اس کے سوااور کیا کام تھا عرصۂ وقت میں ہے در و ہام تھا

آج پہنچا ہوں دہلیز و دیوار تک زخم آوارگ کا ستایا ہوا

زائروں کے لئے بچکے کچھیلائے گا موسموں کی رفاقت میں پھل پائے گا

قریۂ آب وگل کے کنارے کہیں چیڑ ہے ایک میں نے لگایا ہوا

دیکتا ہوں برخی ہوئی رات کو نذر کرتا ہوں تیری مدارات کو

میرے دل کے خزا نے میں اک بچول ہے آسانوں کی زدھ بچایا ہوا

منہدم ہوتی ہوئی آبادیوں ہیں فرصت یک خواب ہوتے ہم بھی اپنے خشت زاروں کے لیے آسودگی کاباب ہوتے شہر آزردہ فضا میں آبگینوں کو بروئے کار لاتے شام کی ان خانماں ویرانیوں میں صحبت احباب ہوتے تازہ و نم ناک رکھتے آس اور امید کی سب کو نیلوں کو اور پھر ہمراہی باد شاند کے لیے مہتاب ہوتے خود کلامی کے بحنور میں ڈوبتی پر چھائیں بن کررہ مجھے ہیں اس اندھیری رات میں گھرے نکلتے تو ستارہ یاب ہوتے خاک آلودہ زمانوں پر برستیں جمومتی کالی گھٹائیں من کودہ زمانوں پر برستیں جمومتی کالی گھٹائیں من موسول کی آب وخاک آرائیوں سے آئینے سراب ہوتے موسول کی آب وخاک آرائیوں سے آئینے سراب ہوتے موسول کی آب وخاک آرائیوں سے آئینے سراب ہوتے

کی بہ یک تبدیل رنگ آسال کیے ہوا اس جگہ دیوار کلشن تھی دھوال کیے ہوا شب سرائے آبوگل میں دیھتے ہی اوم اس کیے ہوا چل رہیل واقعی باد مراد چل بھر وہ شوخ بھے پر مہربال کیے ہوا پوچھ ہی لیج خروش شام ابر و باد سے منہدم آخر سے باتھر کا مکال کیے ہوا ابتدائے فصل گل تھی اور وہ تھا بام پر ابتدائے فصل گل تھی اور وہ تھا بام پر کیا کہیں اس کھیل میں دل کازیال کیے ہوا

1

فرات فاصلہ و دجلہ دعا ہے ادھر کوئی پکارتا ہے دشت نیوا ہے ادھر کی پنم نگائی کا جل رہا ہے چراغ نگار خانہ آغاز و انتہا ہے ادھر میں آگ دیکھتا تھا آگ ہے جداکر کے بلا کا رنگ تھا ریکیتی قبا ہے ادھر میں راکھ ہوگیا طاؤس رنگ کو چھو کر میں راکھ ہوگیا طاؤس رنگ کو چھو کر بین میرے لیے پھول لے کے آئی ہے ادھر نمین میرے لیے پھول لے کے آئی ہے ادھر نمین میرے لیے پھول لے کے آئی ہے ادھر کیا طاق معرکہ صبر آزما ہے ادھر میں میرے ہونٹ سمندرکوچوم کے ہیں دوھر کا سے اوھر کے اوپر کے او

اک روز ہیں بھی باغ عدن کو لکل میا توڑی جو شاخ رتگ فشاں، ہاتھ جل میا دیوار و سقف و بام نے لگ رہے ہیں سب یہ شہر چند روز ہیں کتنا بدل می میں سو رہا تھا اور مری خواب گاہ ہیں اک اثروہا چراغ کی لو کو نگل میا بحیین کی نیند ٹوٹ گئ اس کی چاپ سے میرے لیول سے نغمہ صبح ازل میا میرے لیول سے نغمہ صبح ازل میا میر نوٹ ہوا مکاں شہائی کے الاؤ سے روشن ہوا مکاں شہائی کے الاؤ سے روشن ہوا مکاں شروت جودل کا درد تھا نغموں ہیں ڈھل میا

٨

سبھی بلتیس بھی شہر سا لگتی ہے شاعری تخت سلیماں سے سوا لگتی ہے بیل کسی اور ہی عالم کی خبر لاتا ہوں چمنستان میں اگر آنکھ ذرا لگتی ہے کہ اطراف کی ساری دنیا آگر آنکھ زرا لگتی ہے کہ اطراف کی ساری دنیا آگئ ہے آگئے فائد انداز و ادا لگتی ہے بیورش وقت، اجڑتے نہیں دیمیس ہم نے بیتیاں، جن کو نقیروں کی دعا لگتی ہے بستیاں، جن کو نقیروں کی دعا لگتی ہے ہمہ تن گوش ہوں مہمان سرا میں ٹروت ہمر اگ آئی ہے ہمہ تن گوش ہوں مہمان سرا میں ٹروت ہمر اگ آئی ہے ہمہ تن گوش ہوں مہمان سرا میں ٹروت ہمر اگ آئی ہے

٠.

راہ کے پیڑ بھی فریاد کیا کرتے ہیں جانے والوں کو بہت یاد کیا کرتے ہیں گرد جتی چلی جاتی ہے جبی چیزوں پر گھر کی تزئین تو افراد کیا کرتے ہیں کام بی کیا ہے ترے زمز مہ پردازوں کو باغ میں مدحت شمشاد کیا کرتے ہیں پول جوڑتے ہیں گھول جوڑتے ہیں فق فام ترے ہونؤں ہے ایک باتمیں تو پری زاد کیا کرتے ہیں ایک باتمیں تو پری زاد کیا کرتے ہیں ہم نے ٹروت یہی جانا ہے گئے لوگوں ہے آدی بستیاں آباد کیا کرتے ہیں

باد و بارال میں چلے یا تہ تحراب رکھے راکھنے والا مری شمعول کو ابد تاب رکھے کوئی موسم ہو گر میرے خیاباں کے تین کوئی موسم ہو گر میرے خیاباں کے تین فکل اندیشہ فردا کو نمویاب رکھے وہ ضدائے ہم و رفار سر ہر منزل دل رکھیر کو آمادہ و بے تاب رکھے دل رکھیے کہ قدم تندئی سیاب رکھے اس سے پہلے کہ قدم تندئی سیاب رکھے اس سے پہلے کہ قدم تندئی سیاب رکھے اس سے پہلے کہ قدم تندئی سیاب رکھے بول بیزار گر الحمی کالوگوں سے ہوں بیزار گر یالے والا انہیں قرم و شاداب رکھے پالے والا انہیں قرم و شاداب رکھے پالے والا انہیں قرم و شاداب رکھے پالے والا انہیں قرم و شاداب رکھے

نسون خاک، رنگ آسان جرت میں رکھتا ہے جھے تو یہ در و بست جہاں جرت میں رکھتا ہے فراذ کوہ پر آب زلال و بخ پیا میں نے مرود چھمہ آب روان جرت میں رکھتا ہے مرود چھمہ آب روان جرت میں رکھتا ہے جمعی بو ندوں کی رم جھم روک لیتی ہے قدم میر نے بھی دروازہ کھلنے کا سان جرت میں رکھتا ہے فکو نے بھوٹے ہیں بھول کھل آتے ہیں شاخوں پر فکھتا ہے فکو نے بھوٹے ہیں بھول کھل آتے ہیں شاخوں پر زمین پر کاروبار گلتان جرت میں رکھتا ہے در سی پر کاروبار گلتان جرت میں رکھتا ہے عناصر کے مقابل اور زیر آسان شروت کوئی تو ہے جو بہر امتحان جرت میں رکھتا ہے کوئی تو ہے جو بہر امتحان جرت میں رکھتا ہے

11

اور دیوار چمن سے میں کہاں تک جاؤں گا
پھول تھامے ہاتھ بیں اس کے مکاں تک جاؤں گا
جل الشے گی تیرگ میں ایک ست رکی دھنک
شاعری کا ہاتھ تھامے میں جہاں تک جاؤں گا
منتظر ہوگی مری، وہ آنکھ نوارے کے پاس
دشت سے لوٹوں گا صحن گلتاں تک جاؤں گا
آکینے میں عکس اپنا دیکھنے کے واسطے
آکینے دن اس چشمہ آب رواں تک جاؤں گا
ظلمتوں کے دشت میں اکشعل خودسوز ہوں
روشنی پھیلاؤں گا ٹروت جہاں تک جاؤں گا

بدن کا بوجھ لیے، روب کا عذاب لیے کدھر کو جاؤں طبیعت کا اضطراب لیے یہی امید کہ شاید ہو کوئی چیٹم براہ چراغ دل میں لیے ہاتھ میں گلاب لیے عجب نہیں کہ مری طرح یہ اکیلی رات کسی کو ڈھونڈ نے نکلی ہو ماہتاب لیے سواہے شب کے اندھیروں سے دن کی تاریکی صوابے شب کے اندھیروں سے دن کی تاریکی کے وہ دن جو نکلتے ہتے آفاب لیے کہی کے فہ دن جو نکلتے ہتے آفاب لیے کہیں کوچہ ہہ کوچہ ہم اپنے خواب لیے کہیں کوچہ ہہ کوچہ ہم اپنے خواب لیے کہاں چلے ہو خیالوں کے شہر میں شروت کہاں چلے ہو خیالوں کے شہر میں شروت کے دنوں کی شکتہ می یہ کتاب لیے کہاں چلے ہو خیالوں کے شہر میں شروت کے دنوں کی شکتہ می یہ کتاب لیے کہاں جلے ہو خیالوں کے شہر میں شروت کے دنوں کی شکتہ می یہ کتاب لیے کہاں جلے ہو خیالوں کے شہر میں شروت کے دنوں کی شکتہ می یہ کتاب لیے

10

جرجائیں گے جب زخم تو آؤں گادوبارا میں ہار گیا جنگ محر دل نہیں ہارا روشن ہے مری عمرے تاریک چن میں اس کنج ملاقات میں جو وقت گزارا اپنے لیے تجویز کی شمشیر برہند! اوراس کے لیے شاخ ہے اک پھول اتارا کی سیم کررا ہے بہت وقت ہمارا کی میں گزراہے بہت وقت ہمارا اس منفل میں گزراہے بہت وقت ہمارا برکھولے پریزادنے آہتہ سے ٹروت ہمارا جوں گفتگو کرتا ہے ستارہے سارا

17

قتدیل مہ و مہر کا افلاک پہ ہونا پہونا ہے۔ اس سے زیادہ ہے مرا خاک پہ ہونا ہر طرب سے ہر شام کسی منزل غم ناک پہ ہونا یا ایک ستارے کا گزرنا کسی در سے یا ایک ستارے کا گزرنا کسی در سے یا ایک بیالے کا کسی جاک پہ ہونا لو دیتی ہے تصویر نہاں خانہ دل میں لازم نہیں اس پھول کا پوشاک پہ ہونا لازم نہیں اس پھول کا پوشاک پہ ہونا لے آئے گااک روزگل و برگ بھی ژوت باراں کا مسلسل خس و خاشاک پہ ہونا باراں کا مسلسل خس و خاشاک پہ ہونا

آدمی کو رہ و کھانے کے لیے موجود ہیں کھے سارے جمالنے کے لیے موجود ہیں ابر، دیواری، سمندر اور نادیده افق رہرووں کو آزمانے کے لیے موجود ہیں کیوں کر فتہ ول نظر آتی ہے اے شام فراق ہم جو تیرے ناز اٹھانے کے لیے موجود ہیں و یکتار ہتا ہوں اشیائے تصرف کی طرف ي كھلونے توٹ جانے كے ليے موجود ہيں پیش یا افتادہ قریے،سر بر آوردہ شجر سو بہانے دل کے لیے موجود ہیں كون كر سكتا ہے ايسے ميس محى دريا كارخ جب وہ آئیھیں ڈوب جانے کے لیے موجود ہیں میں در ختوں ہے مخاطب ہوں خدائے عزو جل جو زمیں پر سر اٹھانے کے لیے موجود ہیں

IA

پھروں میں آئینہ موجود ہے . لیعنی مجھ میں دوسرا موجود ہے زمزمہ پیرا کوئی تو ہے یہاں صحن مکلشن میں ہوا موجود ہے خواب ہو کر رہ گیا اینے لیے جاگ اٹھنے کی سزا موجود ہے اک سمندر ہے دل عشاق میں جس میں ہر موج بلا موجود ہے آسانی محصنیوں کے شور میں اس بدن کی ہر صدا موجود ہے میں کتاب خاک کھولوں تو کھلے کیا نہیں موجود کیا موجود ہے بنت ارضی بلاتی ہے حمہیں آؤ ٹروت راستہ موجود ہے

دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سیارے کو لفظوں سے بھر دیا فصیلوں اور فاصلوں کو طول دینے کا فن انہیں خوب آتا ہے جہاز بندر گاہوں میں کھڑے ہیں اور گھروں، گوداموں، دکانوں میں اور گھروں، گوداموں، دکانوں میں کشرے ہیں استے بہت سے لفظ ہے لیے جگہ نہیں رہی استے بہت سے لفظ ۔۔۔۔اف خدایا! بجھے اس زمین پر چلتے ہو ے اٹھا کیس برس ہو گئے باپ، ماں، بہنوں، بھائیوں اور محبو باؤں کے در میان باپ، ماں، بہنوں، بھائیوں اور محبو باؤں کے در میان

۔ ایک ناند۔۔۔۔ آٹا کو ندھنے کے لیے ایک تختہ۔۔۔ پیڑے بنانے کے لیے ایک سلاخ۔۔۔ تنورے روئی نکالنے کے لیے نانیائی کام ختم کرلو تو میرے یاس آنا یہاں کنارے پرسر کنڈوں کا جنگل آپ ہی آپ آگ آیا ہے مرجھ علم میں نے تراشے ہیں اورایک بانسری۔۔۔ ہاتی سر کنڈوں ہے ایک تشتی بنائی ہے گذریا، کسان ، د ست کار ، موسیقار ، آ بهن گر سب تيار ہيں میچھ آوازیں تشتی میں رکھ لی ہیں مدرے کی تھنٹی ایک لوری اور ایک د عا ا یک نئ زمین پرزندہ رہنے کے لیے اس سے زیادہ پچھ نہیں جا ہے

انسانوں کے در میان
میں نے دیکھا
تعریفوں، تعارفوں اور تعزینوں کے لیے
ان کے پاس لرزتے ہوے ہو نٹ ہیں
ڈبڈ ہائی ہوئی آئھیں ہیں
گرم ہتھیلیاں ہیں
انہیں کی ابلاغ کی ضرورت نہیں
نانبائی گنگنا تا ہے
نانبائی گنگنا تا ہے

## یهان مضافات میں

یبال مضافات میں اس وقت

المحک اس وقت

المحب زمینی گھڑیاں صبح کے ساڑھے سات بجارہی ہیں

الک پہتے بنایا جارہا ہے

اکٹری کے تختوں کو گولا کی دینا معمولی کام نہیں

اپنے وسط ہے باہر پھو ٹتی ہو کی روشنی

عورت کے برہنہ جسم کے بعدیہ پہلا منظر ہے

جس نے مجھے روک لیا ہے

اور میں بھول گیا ہوں کہ سیار ہے پر

کوئی موسم بھی ہے

اور میر اایک نام بھی ہے

اور میر اایک نام بھی ہے

گاڑی بان آئے گااور سے دو پھول لے جائے گا

کاٹ دو اس پیڑ کو

کاٹ دواس پیڑ کو جس کے سائے میں کو کی ماندہ مسافر ایک پل سویا نہیں کاٹ دواس پیڑ کو جس کے سائے میں کو کی عاشق کسی دن ٹوٹ کے رویا نہیں

#### میں ایك آدمى كى موت مرنا چاهتا هو ل

میں ان کے درمیان سے اٹھ کر آگیا ہوں،بات ہے دوہ ہوں،بات ہے کہ میراعلم بہت محدود ہے اور مجھے اصطلاحوں سے خوف آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میراشہر کس عرض البلد پر واقع ہے لیکن میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کی انگلیاں قالین پر بھول کاڑھتی ہیں اور قالین سے اڑنے والا اون اس کے بھی پھروں پر بھول کاڑھتا ہے۔

میرے وکھ بہت معمولی ہیں، میں وکھی ہوں اس مریض کے لیے جس کی بیل گاڑی اسپتال کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے گی، میں وکھی ہوں اس عورت کے لیے جو اس بیل گاڑی کو جاتا ہوا ویکھتی ہے، میں وکھی ہوں اس بیلچ کے لیے جو بار شوں میں وکھی ہوں اوزاروں کے بھیگ رہا ہے، میں دکھی ہوں اوزاروں کے اس مندوق کے لیے جو میرے مرحوم باپ کی نشانی ہے۔

وہ مجھے پریشان رکھتے ہیں روٹی کے چند مکڑوں کے لیے اور بدل دیتے ہیں ایک باپ کو در ندے میں ،بدل دیتے ہیں ایک شاعر کو آگ میں۔۔۔

میں درندے کی موت مرنا جا ہتا ہوں میں آگ کی موت مرنا جا ہتا ہوں میں ایک آدمی کی موت مرنا جا ہتا ہوں۔۔۔۔

#### ساده بيلا

ا بنی آتھیں بند کر لوادر میرے ساتھ آؤ ایک دریا،ایک کشتی ایک کشتی، دومسافر دومسافر،اک جزیرہ اک جزیرہ اور جاروں سمت پانی ایک راجہ،ایک رانی۔۔۔۔۔

# آدھے سیّارے ہو

آدھا پیر نزال کی زویش جس پر پھول نہات

آدھے سیارے پر سورج آدھے پر برسات

آدھے فوارے پر پانی اور آدھے بیس ریت

یخ ہاتھ درائتی والے کاٹ رہے ہیں کھیت

ایکھی فصل ہوئی ہے اب کے مالک کا احسان

اس آنگن میں آؤساتھ مل کر کو فیس دھان

ایک طرف بیتل کی گھنٹی ایک طرف دیوار

اس اجلی آواز کے رخ پر کھولے رکھو دوار

اس اجلی آواز کے رخ پر کھولے رکھو دوار

خالی ہاتھے نہیں لوٹے گا اے میرے پاتال

کان کوں کا ٹوکرا ہویا ماہی گیر کا جال

#### یہ مرمے خواب کا مکاں

کتنے برس گزرگئے
کوئی چراغ، کوئی پھول
تم نے جھے دیا نہیں
خواب مرے سے نہیں
طیاک مراسیا نہیں
صبح کے بعد دو پہر
شام میں ڈوب جائے گ
شام کے بعد دات ہے
رات کے بعد رات ہے
رات کے بعد رات ہے

## باب پر هول

اک تواتر ہے کوئی آوازر ندے کی طرح موجودگی کو چھیلتی، موجودگی کو چھیلتی، ہموار کرتی، بے بیضاعت ساعتوں، بے وزن ہے اجناس پلزوں کی طرح کراں خوابی کوسر کش او نمنی کی طرح کوڑوں ہے ہنکاتی کوڑوں ہے ہنکاتی مساتویں دن مساتویں دن اگر کواں خاشاک ہے لیریز، مساتویں ویکھول جا کیں شہداور زیتون کی مجول جا کیں شہداور زیتون کی تجول جا کیں شہداور زیتون کی آبادیوں کو بھول جا کیں

\* 2 \(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{

#### هاب غرناطه

غرناطہ ترے آئینوں پر پھول اتریں غرناطہ ترے باغیجوں میں رسول اتریں غرناطہ تری آوازیں پر وبال رہیں غرناطہ ترے تاکتان بحال رہیں غرناطہ ترے مینار و محراب سدا غرناطہ ترے نوارے جہاں تاب سدا غرناطہ ترے بازاروں میں رنگ رہیں غرناطہ ترے خوش اندام ہجوم کریں غرناطہ ترے خواب بھی یامال نہ ہوں غرناطہ ترے خواب بھی یامال نہ ہوں غرناطہ ترے خواب بھی یامال نہ ہوں

# اداسی کا گیت

شام، ہوئی، آنسوؤں میں بھیلنے گلے لڑکیوں اور کھولوں کے ان گنت نام کہیں کسی پڑاؤ پر رکے ہوے لوگ کہیں کسی الاؤ پر جھکے ہوے پیڑ سفر کیا بادلوں نے تارے کے بغیر

آدھے سیّارے پو

اور تھیلوں کی بہتات میں محمی کو نیند نہیں آئی چورون اناج گھروں کو البي الم غلتہ گاہنے کے سے کتابوں، ہتھیاروں کو قید گيتوں کور ہائی د مشنی کوز مهریر كوئي بول ہواؤں کی حدوں کو چو متا ہوا کہ آوھے سیارے پر اب بھی سورج کا چراغ

۔۔۔ جھومتاہے

# سمندر سے روثها هوا ايك ملاح

سمندر سے روشا ہوا ایک ملاح کل شام ساحل پہیے کہدرہاتھا: فرشتو!
مری ہات مانو، سمندر کی جانب نہ جاؤ، یہیں ساحلی شہر کے ہام ودر کو سجاؤ کہ اس رات کی وسترس میں ستارے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا دسترس میں ستارے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا بیس سمندر میں اتروں گا، موتی چنوں گا، کسی جل پری سے وہ نغمہ سنوں گا جو دل میں شکو نے کھلا تااتر تاہے پانی میں آغاز کر تاہے اس حمر کاجو کسی نے بلندی پہروشن منارے کسی صورت ابھاری ہے جس کے در سے کسی اور ہی آسال کی طرف کھل رہے ہیں۔۔۔۔

# میں ایك بتھے كى طرح هو ں

میں ایک بنچے کی طرح ہوں جو پالتو جانور اور در ندے میں فرق نہیں کرسکتا میں اس کے بہت قریب چلا جا تا ہوں ایک عورت جس کی چھا تیاں بھر پور ہیں میں ان کی نوک پرا ہے مونٹ رکھنا چا ہتا ہوں میں اس کے بازوؤں پرسر کھ کررونا چا ہتا ہوں میں ایک بنچے کی طرح ہوں۔۔۔۔

بچپن اور اداسی کی حد پر

میں اپنے خوابوں کے ساتھ گزر تاہوں او نچائی ہے گرتی رات میں دیواروں، دروازوں کی بہچان بہت مشکل ہے ویے بھی دوسوپ چہتی ہے۔ رک جانے، ستانے والے دیواروں کاصتہ ہیں دھوپ چہتی ہے۔۔ بہتین اورادای کی حدیر میدان فراکوں اور گلدستوں ہے بھر جاتا ہے فراکوں اور گلدستوں ہے بھر جاتا ہے بیا بیار سال مہینے پلوں، سر گلوں اور آئیوں پر نیند کے بیا جھونے کے ایک مسلسل چیخاڑا ہے لیے جاتی ہے تہا ہی مسلسل چیخاڑا ہے لیے جاتی ہے تہا ہی مسلسل چیخا اڑا ہے لیے جاتی ہے تہا ہی مسلسل جیخا بھیتا تہا ہوں اور تاہوں ہے بیتا بھیتا دیواروں ہے بیخا بھیتا

چراگاہوں کے رہتے پر بھرتی دھول چوپایوں کی اور جمرتوں کا پانی، سبزہ و گل کی عبادت گاہ میں کرتے ہوئے چوں کی جادت گاہ میں کرتے ہوئے چوں کی جادر، طائروں کی خود کلای جماڑیوں پر بیر اور شہتوت کے ہے تلاوت کررہے ہیں اس صحیفے کی جے انسانی ہاتھوں نے نہیں تکھا ابھی ک

# مشوار دن کے کنار مے

بادشیں
(صلاح الدین محود کے لئے)
برس مگئیں۔۔۔
بجو بہ بارشیں برس مگئیں
رنگ اور سنگ پر
برس مگئیں
مری نظر کے آخری حدوں تلک
فلک فلک
برس مگئیں
برس مگئیں
برس مگئیں
کے بہ بارشیں برس مگئیں
اے ابر سبز تھتم ذرا

خوابوں میں گھرلبروں پر آہتہ کھلتاہے
پاس بلا تاہے، کہتاہے ، دھوپ نکلنے سے پہلے
سوجاؤں گا، میں ہنتا ہوں لڑک
تیر ہے ہاتھ بہت پیارے ہیں ،وہ بھی ہنتی ہے
دیکھولا کثین کے شیشے پر کالک جم جائے گ
ہارش کی بیر رات بہت کالی ہے، کچے رہتے پ
گاڑی کے پہنے گھاؤ بنا کر کھو جاتے ہیں
ایک ستارہ۔۔۔
ہیں برس کی دور ی پراب بھی روشن ہے

#### اسدمحدخال

# ا ہے لکھنے والے ... کے سم ء سے اب تک

قیام پاکستان سے پہلے ہے... بہت پہلے ہے، لا ہورشہر کوجنو بی ایشیا بھی طباعت واشاعت کا سب سے بڑامر کر ہونے کا اعز از حاصل ہے۔اردو پڑھنے والے نشی نول کشور کے نام سے خوب واقف ہیں۔ سوبرس ہوئے کہ بیصاحب لا ہور بی سے کھٹو گئے تھے اور وہاں چھاپا خانہ کھولا تھا۔ علمی ،او بی اور وینی کتابوں کے ایک معتبر ،مشہور و ممتاز طابع و ناشر کی حیثیت سے خشی نول کشور نے بہت نیک نامیاں کما کیں۔ گمان غالب ہے کہ یہ بہت بشیار آ وی ہوں گے۔انھوں نے صرف پھے کمانے پر اکتفائیس کی ... جوآئ کل ہمارے اٹھانوے نی صد ناشر کررہ ہیں۔ بیس اس مختمر جائز ہے کا آغاز ذراخوش والا نہ کرنا چا ہتا ہوں اس لیے بات اسٹکوں جرے شہر لا ہور سے شروع کی ہے اور ''یا وش بخیر' کے انداز میں کی ہے۔ وہاں جو مسائل ہیں و واپنی جگہ ۔ تو حضرات جہاں آئی کتا ہیں حمور بی ہوں وہیں ہیں ہوں وہیں ہیں ہوں وہیں ہیں ہیں۔ لا ہور میں ہمی ہیشہ بی اور بیوں، شاعروں، آلم

اس جائزے کی حد تک آگر کے ۱۹۳۱ء کو آغاز کا سال طے کیا جائے تو قیام پاکستان کے وقت تی ہے وہاں اردونظم ونٹر کے مقبول عوام ناموں کا اجتماع نظر آتا ہے۔ مقبول مصنفوں میں میاں ایم اسلم، شفیق الرحمٰن، شوکت تھانوی، اے حمید وغیرہ ہم کی کتابیں ہے دریے چھائی جارہی تھیں اور''پیول''' او بی ونیا''،'' نیز تک خیال''، مالیوں''،'' عالکیز' اور'' اوب لطیف'' یہاں ہے لگلتے تھے۔'' نقوش' جیسے بڑے موقر جریدے اور'' سورا' سے ''فتون'' کی شروعات میں ہوگئی ( یہیں ہے آگے جل کر حکومتی مشینری حرکت میں آگے گی اور جواں سال احمد مندیم قامی کے رسا لے اور چھاپا خانے کو محتوب قرار دے گئو رسالہ بند ہونے کے بعد قامی صاحب اور دوسرے معتر شاعر وادیب و مدیرلا ہور کی میکلوڈرو ڈیراحتیا جا کہایوں کی وکان کھولیس سے )۔

یادوں کا در کھلا ہے تو کتابوں کی خرید وفروخت کے حوالے سے تقتیم سے پہلے کی ایک آتھوں دیکھی صورت حال بیان کرتا چلوں کہ وسطی ہندوستان کے ایک" اردوشہز" میں جہاں سرافے کی چالیس دکا نیس تغییں اور مسلمانوں کے تین ٹھیک شخاک بڑے بارونق ہوئی موجود تنے ، وہاں آ ٹھ معتبر بک بیلرز کا میابی سے اپنا کا روبار کرر ہے سخے ۔ یہ کتب فروش لا ہور ، ولی اور کھنٹو سے اردو کتابوں کی بلٹیاں منگاتے تنے ۔ جس دن شوکت تھانوی شخیق الرحمٰن ، ایم اسلم ، اسے حمید وغیرہ ہم میں ہے کئی کی کتاب کی کھیپ شہر میں پہنچی تھی آٹھوں دکا نوں پہر چا لگ جاتا تھا کہ فلاں کتاب کی بلٹی آگئی ہے اور پڑھنے والے دوڑ پڑتے تنے ۔

پچاس پچپن برس پہلے کی میدایک برس خوبصورت بات یاد آھئی تھی جے میں نے س دوہزار میسوی کے



قار كين كراته share كرنا جا باس لي يبال ورج كرويا-

یہ دووقت نقا کہ ترتی پسندتم یک برصغیر کے اردوادیوں شاعروں میں مقبول ہورہی تھی۔انھیں ایک تازہ اسلوب بیاں عطا کررہی تھی۔ بے موضوعات کے انتخاب مین مددوے رہی تھی ،نئی راہ دکھلا رہی تھی۔ کودیا کستان کی جغرافیا کی حدوں میں پشاوراا ہور میں اور سندھ میں بھی اس او لِباتم یک کے ساتھ سنتے پرانے تام انجررہے تھے۔

ر تی پندوں کا کہنا تھا کہ ہم ایسی تریوں کوعام کرنا چہاتے ہیں جن ہے۔ اور ہے۔ اور ہے ۔ اور ہے کہ جب زیانے اور ماحول میں صحب مند تبدیلی لائی جائے ، جب زیانے اور ماحول میں صحب مند تبدیلی لائی جائے ، جب ور یا نے اور ماحول میں صحب مند تبدیلی لائی جائے ، جب ور یت پھلے پھولے ہوئے تر تی ہو ہتھیم عام ہوا ور مجموعی طور پرخوش حالی آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے تمام ثقافتی اولی ورثے کو آئے بند کر کے تبول نہیں کیا جا سکتا۔ اے تنقید و تحقیق کی روشی میں پر کھا جائے گا اور آگے ہے کہ اوب میں اولی ورثے ہیں پر کھا جائے گا اور آگے ہے کہ اوب میں اور تی جی نے حاصل نہیں ہونے کا۔

تا ہم ترتی پندوں نے کہا کہ ہم ہراس نے اولی تجربے کا خبر مقدم کریں گے جو ہماری اولی روایات اور زندگی کو نے مطالبات ہے ہم آ ہنگ کرتا ہواور جس ہے ہمارے شعر وا دب میں حسن پر ماکلہ، گیرائی اور گہرائی ہوھے۔
استحریک نے اقبال، ٹیگور اور بابائے اردومولوی عبدالحق جیسے نام ورلوگوں کو متاثر کیا تھا یا کتان میں فیض صاحب، احمد نیدم قامی، ہاجر و مسرور، خدیجے مستور، سبط حسن، ظہیر کا تمیری، ایرا ہیم جلیس، فارغ بخاری، رضا ہمدانی وغیر واورا بحرتی ہوئی تنی تی شخصیتیں ای تحریک کے سائے میں پروان چڑھیں۔

ن مراشد ، محرص عسكرى ، مننواور ميرا ، بى كے سلسلے ہے ایک تناقع پيدا ہوا اور سوالالت افعائے گئے كہ آیا ہوا دیں ، شاعر و دانش ورثرتی پسندوں كے كھاتے ميں ڈالے جاسكتے ہيں؟ بہت سوں نے كہا كه نہيں ۔ بہر حال اول الذكر اور آخر الذكر مشاہير نے زندگی اور ادب كو جو پھودیا ہاہے و کھتے ہوئے انداز ولگایا جاسكتا ہے كہو و ترتی پسند ہوں یا نہ ہوں ان بروں نے ہمارے اردوشعر وادب كے افق كو پھيلا يا، زبان و بيان كو پر مايدكيا۔ اردوكا مان برحایا۔

یہ سے مروری نہیں ہوتا کہ ہراد بی تر یک ایک بڑی تعداد کو یا اکثریت کوتموجہ کرپائے۔ بہت ہوگ کر تی تعداد کو یا اکثریت کوتموجہ کرپائے۔ بہت ہوگ کرتی پہندوں ہے متنق نہیں تھے یا ان کے طریقۂ کارکو، ان کے ''ہدایات'' جاری کرنے کو تاپسند کرتے تھے۔ گویا ترقی پہندوں کی شرگر میوں کے ساتھ ساتھ اور متوازی ایک اتنی ہی توانا او بی علی سرگری جاری رہی ۔ ان جس وولوگ بھی تھے جن کی شعری او بی زندگی کا آغاز پاکتان کی جغرافیا کی سرحدوں جس ہوا تھا اور وہ بھی جوتھیم کے ساتھ پچھلا گھر چھوڑ کے اپنانیا گھر آباد کرنے آر ہے تھے۔

۔ سرحدگی دوسری جانب سے ملک عزیز میں اردو کے مضبوط اولی جرائد کے مدیران و مالکان کی آمد ہورہی ہمتھی۔'' نگار'' کے ساتھ علامہ نیاز فتح پوری ا' ساتی '' کے ساتھ وہادی ا'' نگار'' کے ساتھ صہبالکھنوی اور بہت سے مضبوط اور امنگ بجرے لوگ پاکستان آئے ، اپنے ممتاز اور مشبور ( یا کم مشہور ) جرائد ساتھ لائے ۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق آئے ، اختر حسین رائے پوری ہمتاز حسین مجمد حسن عسکری آئے۔

سے بیدواقعہ سنایا ہے کہ شاہداحمد دہلوی کوان کے دوست ناول نگارمیاں ایم اسلم لاہور کے رہلوے اسٹیشن پر لینے پنچے تو immigration کام نے کہا کہ بیٹیلی جس گاڑی میں سوار ہے دونان ایکریڈ ایریا ہے آرہی ہے۔ یہ لوگ تو براہ راست داراککومت کراچی جا کمیں گے کہ جا non-agreed ایریا ہے آئے والوں کی منزل

ہے۔انجیس لاہور میں نہیں اتا را جاسکتا۔تش پر میاں ایم اسلم بولے کہ ہم ایگر پڈی نان ایگر پڈنیس جانے بخی شاہد احمد وہلوی ہمارے دوست ہیں۔ بیاوران کی فیملی لوہر میں ہمارے گھر اترے گی۔ حکام دیکھتے کے دیکھتے رو سے اور میاں صاحب مشاہد بھائی کولا ہورا تا راہیے گھرلے گئے۔

پاکستان آتے ہوئے ایساہی کچھٹاعر، نقاد، یلے رائٹ سلیم احمدادر نادلسے، کہانی کار، سحانی انتظار حسین کے ساتھ ہوا تھا۔ خیرابتدائی سوال وجواب ادرا گیریڈ، نان انگریڈ کی تضبیم (یاعدم تنہیم) کے بعد دونوں کولا ہورائز نے کی اجازت مل گئی گرصرف انتظار صاحب اثر ہے لیم احمد نے براہ راست کراچی آنے کا فیصلہ کیا۔

یرسوں بعدانتظار حسین کولا ہور کے پاک ٹی ہاؤس میں ادبی بحث مباحثہ کرتے ہوئے ایک تہذیبی شہر کی روایت کوآ کے بڑھانا تھااور سلیم احمد کو بہار کالونی (مسان روڈ) کے ایک بے تلعی کمرے ہے کراچی کی ان اجلی بھٹرگاتی علمی ادبی محفلوں کی شروعات کرنی تھی جوتقریبا تین دہائیوں تک (سلیم احمد کے جیتے جی) ایف بی ایریا میں جاری رہیں۔

اردوادب وشعروغیرہ کے حوالے سے کراچی میں ان دنوں تقریباً ستا ٹا سا ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ خلد آشیانی مولانا عبیدالله سندهی کے بسندیده اوارے مظہر العلوم (کھٹرہ نوآباد) کے چند دوستوں اور سندھ مدرسته الاسلام (جہاں نوعمر محمطی جناح کی ابتدائی تعلیم ہوئی) کے اسکالروں کے سوایا دارالارشاد گوٹھ پیر جھنڈ اے آنے دالے صاحب العلم راشدیوں پھرٹالپردں، ہارونوں ، آفندیوں کے اور پیرالنی بخش اور بعض دوسرے بزرگوں کے گر دو پیش کے سوایباں اردوشعروادب کاچرچانبیں ہوگا۔ س لیے کہ بیتو زیاوہ تر تجارتی سرگری کاشپرتھا۔ تا ہم پکی کی بہار کالونی (سان روڈ ) آباد ہور ہی تھی۔ پی آئی بھی کالونی کی تغییر جاری تھی۔لائنز ایریا میں مہاجروں کے لیے بین الاقوای امداد وصول ہونے والے خیمے نصب کر دیے گئے تھے(ایک خیم میں کنور اطبرعلی خال اطبر نفیس علی گڑھ سے آئے ہوئے اینے بزرگوں،خوردوں کے ساتھ فروکش ہتھے) بستی دھیرے دھیرے بس رہی تھی ۔شبرمختلف علاقوں میں سکہ بندادیب اور نے نو یلے شاعر اور کہانی کار رائے کی وحول جھاڑ کرشعر کہدرہے تھے،کہانیاں لکھ رہے تھے،او بی بحثیں کررہے تتے۔اضی میں کہیں ایک بہت مشہور ومعروف تصنیف،'' چالیس کروڑ بھکاری'' کا مصنف، طے شدہ تر تی پسندا برا تیم جلیس بھی تھا۔ پھراور بھی بہت ہےادیب صحافی ،شاعر نقاو تنے۔۔۔کتنے ہی باہمت من موہنے لوگ جنعیں ار دوز بان و بیاں کو پروان چڑھانا تھا، بہت کچھ لکھتا تھا۔اب یاد آیا کہ یہاں سے دور ڈھاکے میں تی فارد تی بھی آن دارد ہوا تھا۔۔۔ جے ابھی کراچی پہنچنااور پھرلندن چلے جانا تھا۔اورتقسیم سے پہلے ایک ماہرتعلیم ریاض صاحب کوخیر کے مشن پر کہیں یو پی سے چلتے ہوئے حیدرآ بادآ نا تھا جہاں ان کی بٹیا فہمیدہ کوشاعری کرنی تھی جے آ گے بہت کچھ لکھنا بہت کچھ بنانا ہوگا۔ پھرا یک سرتا سرشاعرا یک صاحب علم شخ ایاز اردوزبان میں بھی جکمال شاعری کرتا آئے گااوربعض نا و ہندلوگوں کے قصباتی انتھلے پن سے برہم ہوکراس زبان سے بیزار ہوا ہے گھر لوث جائے گااور آخر آخر سندھی زبان و بیاں کواور

اس وقت لاہور ہیں سربرآ وردہ شاعروں ، ادیوں، دانش دروں کا ایک بزرگ گروپ تھا نبتا امن و
عافیت کی ایک علمی او بی فضا ہیں تربیت پایا ہوا، ایک تہذیبی جرکہ جسے'' نیاز مندان لاہور'' کا نام دیا گیا تھا۔ مولانا عبد
المجید سالک، پطرس بخاری، سیدا تنیازعلی تاج ، ڈاکٹر تا ثیر، صوفی غلام مصطفے تبسم ، مولانا چراغ حسن حسرت، مجید ملک،
نامور مصة رعبدالرخمن چغتائی اور دوسرے قد آورلوگ۔ ان بزرگوں کے زیر ساید ن مراشد ، فیض احمر فیض اور غلام عباس جیسے نو جوان اویب وشاعر پھل پھول رہے تھے۔

اردو کے اور بیوں شاعروں کوتشیم ہے بہت پہلے ہے ریڈیو کے تکلے نے وٹی تھینج لیا تھا۔اس وقت چند ہی نام یاد آ رہے جیں۔پطری بخاری ، ذوالفقارعلی بخاری ،مننو،میراجی ،شوکت تھانوی ،ریڈیو ہے وابستہ رہے یا آ گے نکل گئے۔ایسے کتنے ہی لکھنے والوں کا دٹی جی جماؤ ہوا تھا۔ زیڈ اے بخاری ریڈیو پاکستان کے ڈائر کٹر جزل مقرر ہوئے تو انھوں نے بہت ہے لکھنے والوں کوکرا چی اور لا ہورریڈیو اشیشنوں پرمصروف کردیا۔

بعد میں بھی بیادارواد یوں شاعروں کواپی طرف کھینچتار ہا۔عزیز حامد مدنی ہلیم احمد ،حفیظ ہوشیار پوری، حمید نیم بحشر بدایونی اور تبرجمیل اور بعد میں رضی اختر شوق ،محمد رئیس فروغ بھی کراپی اشیشن سے وابستہ رہے۔اس طرح ریڈ بو سے وابستہ او بیوں کے حوالے ہے تمثیل کی ایک نی صنف ریڈ بو ڈرامے پربھی پچھے کام ہوا۔ تگر بات و ہیں تک رہی آ کے نہ بڑھ کی ۔

ریڈیوکی طرح بہت پہلے ہے نوخ کے ایجوکیش اور پبلک ری لیشنز (relations) کے شعبے بھی بعض مام ورشاعروں او بیوں کی خد مات حاصل کرتے رہے۔ فیض صاحب نوخ کے تعلیم کے شعبے میں رہے ، کرتل مجید ملک بھی۔ برطانوی راخ کے زمانے سے نوخ کے پراپیگنڈے کے شعبے میں حفیظ جالندھری ، اعظم کریوی جیسے کہنے مشق شاعر اورا فسانہ نگار نے خد مات انجام دی جیں ، بعد میں بیصاحبان پاکتانی فوج کے لیے بھی فعال رہے۔ یاوش بہنجر برسوں پہلے (آزادی سے پہلے) حفیظ صاحب نے لوگوں کو بحرتی پرآمادہ کرنے کے لیے ایک گیت لکھا تھا جے ملکہ بھی ان نے گایا تھا:

## یہ ازوئن پڑوئن کے سو کے میں تو چھورے کو بحرتی کر آئی رے

ان كايك اوركيت' ابهي تو من جوان مول "كوبهت مقبوليت ملى \_

بری بحری فضائی نوخ سے دابستہ کتنے ہی لوگوں نے طنز دمزاح بشعر داد ب اور تحقیق کے شعبوں میں نام کمایا شفیق الزخمن (کرتل) محمد خال ، مسعود مفتی ،سید انور بخمیر جعفری بمظفر علی سیّد، امداد باقر رضوی (فنبیم اعظمی) وغیر ہ۔

گرادیب و شاعرسب سے زیادہ جس شعبے سے متعلق رہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، پھر ریڈیو، ٹیلی وژن جی ۔ ریڈیوکاؤکرکرتے ہوئے میں نے صوتی تمثیل کے خمن میں بعض معروف لوگوں کی کاوشوں کا ذکر کیا تھا۔ شوکت تھانوی، سیدسلیم احمد، آ عا ناصر وغیرہ نے اس طرف تو جہ کی اور بہت سے ریڈیو ڈراھے تحریر کیے ۔ تا ہم زیادہ ترسما تا ہی رہا۔ آگوئی تا تل ذکر کام نہ ہو پایا۔ اسٹیج ڈراھے کی صنف پراردو میں تا حال چندہی لوگوں نے تو جہ کی ہے۔ پرانوں میں خواجہ میں الدین اور علی احمد مرحومین ہیں۔ آئ کے لوگوں میں کمال احمد رضوی، کراچی والے خالد احمد اور سرمد صببائی میں۔ تربید میں الدین اور علی اجمد مرحومین ہیں۔ آئ کے لوگوں میں کمال احمد رضوی، کراچی والے خالد احمد اور سرمد صببائی ہیں۔ گرید صاحبان جوکرتے رہے ہیں وہ درون خانہ ہی رہا ہے۔ عامتہ اسلمین اس نے نیش یاب نہ ہو سکے۔

ایک خاص صنف اوب جے" اوبی ڈرائے" کا نام دیا گیا، اردو کے سواشاید ہی کسی اور زبان میں موجود ہو۔ کیوں کدڈ راماجہاں بھی نکھا گیا سنجے پر کھیلے جانے کے لیے نکھا گیا ہے۔ تاہم میرز ااویب نے بہت ہا اوبی ڈرائے توریک کے اس سنف کا سب ہے اہم نمائندہ ڈراما سید امتیاز علی تاج کا" انارکلی" ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے۔ پہلے بھی بعض تبدیلیوں کے ساتھ اسے صرف تعلیمی اداروں میں شوقیہ ادا کار، ہدایت کار ہی اسٹیج کر پائے ہیں۔ ہے۔ پہلے بھی بعض تبدیلیوں کے ساتھ اسے صرف تعلیمی اداروں میں شوقیہ ادا کار، ہدایت کار ہی اسٹیج کر پائے ہیں۔ ویسے اس مشہورڈ راسے کی اثر انگیزی کے قائل بھی ہیں۔خودا متیاز علی تاج مرحوم نے" انارکلی" کے دیبا ہے میں لکھا ہے،"

جغرافیا کی حدول میں متعین کی گئی کی سیاس entry کا آغاز وقت کے طے شدہ مرحلے ہو چااور بیان کیا جاسکتا ہے جیسے ہے ۱۹۴ء میں چودھویں پندرہویں اگست کی درمیانی شب میں ٹھیک بارہ ہبج (زیرہ آور پر) ایک ملک پاکستان وجود میں آیا۔لیکن جے اپنے جوہر میں پاکستان کہااور پہچانا گیاو ہو ہمیشہ ہے تھا۔اس کے لوگ،ان کی خوشیال بنم ،رشتے تا تے۔۔۔ان کے رقص ،گیت ، کہانیال ،تاریخ ،تصویریں ، ہاتھوں کا ہنر اورانیانوں کا وہ بیل می خوشیال بنم ،رشتے تا تے۔۔۔ان کے رقص ،گیت ، کہانیال ،تاریخ ،تصویریں ، ہاتھوں کا ہنر اورانیانوں کا وہ بیل شحہ سب کرنے بالآخر ان جغرافیا کی حدول میں آتا تھا، یہاں پیدا ہوتا تھا، وہ بھی ۔۔۔وفت کے اس طے شدہ مرحلے پر وہ بھی اپنے وہ تھے ،تصویریں بنا رہے ہے ،کہانیال لکھتے اور شعر کہتے تھے اور جنھیں آگے بھی بیسب کرنا تھااگت کی اس مبارک پیدائش کے وقت بھی کہیں نہ کہیں وہ اپناو جودر کھتے تھے۔

جی ہاں، پچاس برس آ گے کافن کار اور میں اور وہ جس نے بچاس برس پہلے پچھ کلسا، گایا، paint کیا، اپنی زمین کے جوہر میں موجود تھے۔۔۔بس یوں تھا کہ سچے وقت پر ہم میں سے ہرا کیکوا پناا پناا ظہار کرنا تھا اور سے کہنا تھا کہ' لومیں آ سمیا''۔

میں فنون کے اور فن کار کے لاز مانی تشکسل کو اس طرح سمجھتا ہوں ۔گر۔۔۔یہ بات مجھے اس مختر جائزے کے آغاز ہی میں کہددینی جا ہیے تھی۔

اب آگے چلتے ہیں۔اس دور کے ایک عظیم شاعراور نقاد ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ اچھے تقیدی شعور کے بغیرا کچھی تخلیق وجود میں نہیں آسکتی۔ میے ہم غالب کے مختصر دیوان پر نظر ڈال کرآسانی ہے بچھ بحقے ہیں۔ ہوا تخلیق کار جب تخلیق کی گری اور سرشاری ہے گزر چکتا ہے تو پھروہ ایک ایسے ضافہ کے روپ میں اپنے کیے ہوئے اور بنائے ہوئے کا گرا حساب بھی لیتا ہے۔اہا اتا ہے یا کاٹ کر پھینگ ویتا ہے۔ غالب کامختصرا ور بے مثال دیوان اس بے مثال احتساب کا مجوبے اب اور نقاد نے غالب تخلیق کار کے لیے روار کھا۔

صاحب! میں تو بہی سمجھا ہوں کہ اپنا حساب لیتے رہنا ضروری ہے۔ گر بنا لب کا ذکر خیر کر چکنے کے بعد خیال ہوا کہ بیکوئی کلینہیں بن سکتا کیوں کہ میر کے دواوین ہمارے سامنے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا بلند درجہ کمال تک ہے اور بست ، غایت درجہ بست ہے۔ پھر بھی میر خدائے خن ہیں اوراس بارے میں دورا کیں نہیں ہو سکتیں۔ خواتین و حضرات! ان تمام برسوں میں نے پرانے نقادوں کی ایک کھیپ مستعدی ہے اپنا کام کرتی ا حمی۔ لکھنے دالے بھی ہم کے لکھنے رہے۔ بہت ہے لکھنے دالوں نے منصوبہ کاری کے ساتھ درتی ماشہ تا پ تول ہے ہمن مین کے ، نقادوں سے منظوری لے لے کے کام کیا ہوگا۔ بعضے اللہ تو کل لگے رہے۔۔۔ووجو کہتے ہیں کہ: میمی اپنے بو کو بجو رسجھ یا تھیج

بھوم پڑے سب اپھیں گے النے سیدھے ج یعنی ایک انہاک ادر استغراق ہے (ریجھ کے ) یا شر ماحضوری میں ( تھسیا تھے کھیج کے )اپنے

محبوب كانام جيتة رہو، جوج زمين پرالئے سيد ھے بھى بگھراد پياتو مالک جا ہے گاد وبھى پھوٹیس گے۔

میں کتوں کو جانتا ہوں جنموں نے ای طرح اللہ تو کل لکھا، بے خوف ہو کے لکھا۔ کوئی لائی تیار نہیں کی ۔ نقادوں کی حویلیوں پے ' ڈالیاں' لے لے کرنہیں پہنچ (پرانالفظ ہے: مزارع لینڈلارڈ کی خوشنودی کے لیے کھیت کی پہلی نصل نو کروں میں ہجا کے لیے جایا کرتے تھے )انصوں نے کسی ہے بیس پوچھا کہ ہاس! بھم کرو، کیا لکھوں؟اور ان کے النے سید ھے بچ اکھوے لے آئے۔اب لہلہاتے ہیں۔ ایسے بے دریغ لکھنے والے کم ہیں۔گر ہیں ضرور۔قاری نے ان پے جبی ہے۔ان سے بیار کیا ہے۔ انصیل پڑھا جار ہا ہے اور پڑھا جائے گا۔

دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے کہ بڑے تام جھام کے ساتھ اپنے پیکر سازوں کے جلو میں ہٹو بچو کراتے ہوئے لگلے تھے۔ضرورت مندا د بی پر چوں نے انھیں اٹھائیس اٹھائیس صفحوں کا پر دٹو کال دیا تھا گراب تلاش کرنا چا ہو بھی تو وہ'' سم کشتے'' دستیا بنیس ۔اللہ بی اللہ ہے۔

اور خدا جانتا ہے کتنے ہی سنجیدہ نقادوں نے کسی بھی طرح کی اور ہر طرح کی و ڈیرا گیری سے صدر کیا ہے۔ صرف وہی لکھا جوان کے خدا نے ،ان کے او بی شمیر نے ان سے لکھوایا۔اب نام کیا گنوانا۔وہ آج بھی محتر م میں ہکل بھی محتر مرجیں گے۔

نقادوں کا ذکر خیر کرتے ہوئے ایک تیز و تندقلم والے استاد نقاد شیم احمد کی چندسطریں پڑھوانا ضروری خیال کرتا ہوں۔وومیرے پہندیدہ شاعرعزیز حامد مدنی کی شاعری کا جائز و لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"بیا ایک بدنسین کی بات ہے کہ اختر الا بیمان اور عزیز حامد مدنی والی نسل کوا پسے نقاد بھی میسر نہ آسکے جو مجاز ،میرا جی اورراشد کو حامد مدنی اور مختار الدیمان ،عزیز حامد مدنی اور مختار الدیمان ،عزیز حامد مدنی اور مختار الدیمی کی وجہ ہے اس نسل میں اختر الا بیمان ،عزیز حامد مدنی اور مختار اسد بین عظمی کے دو مجامل نہ ہو گیا۔اسی بنا پر محبور کی معامل نہ ہو گیا۔اسی بنا پر مدنی صاحب پر بھی وہ کہ کے بیا بھی اسکا جس کے وہ بجاطور پر مستحق ہے۔

اس بنوجی کے دوقین بنیادی دجوہ ہیں جن کا ذکر کرتا یہاں ضروری ہے۔ پہلی ہات توبید کہ ان کے ہم عصر ، ہم خیال نقادوں کواپئے شاعرانے ذوق اور تقیدی رائے پر وہ اعتا ذہیں تھا جس کی وجہ ہے وہ واپئے عہد کے نظے شاعروں کے بارے میں کوئی چیش گوئی کرنے کا خطر ومول لے سکتے اور دوسری بات بیتھی کہ تقتیم ہند کے وقت اوب کی اجتاعی فضا تبدیل ہوکرایک ایسے موڑ پر آگئی تھی جہاں ہندوستان اور پاکستان کی اوبی سرحد میں سکر گئی تھیں اور تقتیم ہند کے بعد انجر تے ہوئے شاعروں اور نقادوں نے فدکوروٹسل کونظر انداز کر کے اپنے آگر وہ اور ''لابیز'' بنا کراپئی شخصیت سازی کی مہم بھی شروع کردی تھی ۔ حالاں کہ ابھی تو ان کے شعری خدو ضال بھی واضح نہ ہوسکے تھے۔ خووستائی اور اپنے گروہ کی غیر معتبر مدرج سرائی کے لیے ان'الابیز'' کے نئے نئے آرگن نکا لئے اور رسالوں پر قبضہ جمانے کی اور اپنے آگروں کی غیر معتبر مدرج سرائی کے لیے ان'الابیز'' کے نئے نئے آرگن نکا لئے اور رسالوں پر قبضہ جمانے کی

روش ہی کی وجہ ہے اوب میں ایک ایسامنفی رجمان پیدا ہوا جوآ کے چل کر کتابوں کی تقریبات کی ایک تا پاک اور بے معنی سرگری میں تبدیل ہوگیا۔ غالبًا ای وجہ ہے ۱۹۳۱ء اور ۱۹۵۰ء کے درمیان انجر نے والے شعرا پر وہ کام نہ ہو سکا جو ہمارے موجودہ اوب کی گم شدہ کڑیوں کو ملاسکتا۔ اس صورت حال کو اور زیاوہ تنگیین مدنی صاحب کے اپنے رویتے بے بھی بنادیا تھا۔ وہ اوب کی ان اقد ارکے نمائندے تھے جس کی روے اپنے بارے میں سوچنا یا اپنے حوالے ہے بات کرتا معیوب بات بھی جاتی تھی۔''

آ گے چل کرشیم احمد لکھتے ہیں کہ'' مدنی صاحب نے اس بارے میں ایک بے نیازی کاروئیہ برتا اور اس کا بتیجہ ظاہر ہے۔ گریہی روئیہ ہماری تخلیقی اقد ارکی سچائی اور بڑائی کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔''

تو گویامدنی جیسی مجی تخلیقی قدروں کے پاس داردوجیارا درجیے بندے ہیں مختار صدیقی اور مجیدا مجد وغیرہ، سی بھی اہل نظر کے پہندید وشاعر ہیں۔ان کا مسئلہ وہی وضع داری تھی یعنی اپنے بارے میں یاا پنے حوالے ہے بات کرنا بلکا بین ہے۔اس کیے خاموثی۔۔۔کوئی اور بات کرومیاں۔۔۔!

پچھلے دنوں ایک سمعی بھری پروگرام میں ہائیس تھیں سال کے ایک خوش لباس کمپوز ڈشخض کو دیکھا جے گلوکاری کا دعویٰ بھی تھا۔وہ پورے یقین ہے کیمرے کے آگے اپنا گھونسالبرا کے کہدر ہاتھا کہ میں best ہوں میرا تم سرکوئی نہیں تھا۔وہ پورے یقین ہے کیمرے کے آگے اپنا گھونسالبرا کے کہدر ہاتھا کہ میں best ہوں میرا تم سرکوئی نہیں۔۔۔ بچھے خیال گائلی کے استاد عاشق علی خان بے طرح یا دائے ۔ان کی تعریف ہوتی (اور تعریف بھی کون کررہا ہوتا۔۔رفیق غزنوی سا واقف حال) تو عاشق استاد کی آئے میں بھیگ جاتیں، کہتے ،'' نگ اسلاف ہوں۔ بروں نے بہت پچھے عطا کرنا چاہا تھا۔ میں ٹو ٹا بچھوٹا کس اتناہی کریایا۔''

بیں ان دوستوں مجید امجد اور مختار صدیقی ہے بہی نہیں ملا۔ دونوں ہی بہت پہلے رخصت ہو گئے سے ماسر کاظمی صاحب کی طرح وہ دونوں بھی میرے سینئر تھے۔ تاصر صاحب ہے تو دوستوں نے کرا چی میں ایک دو بار ملوایا تھا۔ بڑے ساید دارآ وی تھے۔ انھوں نے سراہا تھا، مجھے شاہاش دی تھی جیسا کہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں شہرے باربار نکلنے کے قابل ہوتا تو ناصر صاحب سے اور مجید صاحب سے طنے ضرور جایا کرتا۔

مجیدامجد کی بنائی ہوئی ایک تصویر مجھ haunt کرتی ہے:

مت جروام جراگاہ کی ایک چوٹی ہے جب اتر تا ہے تو زینون کی لانبی سوئی کسی جلتی ہوگی بدلی میں انکی جاتی ہے

میرے ایک شاعر دوست نے کہا،''اس میں صوتی اکراہ ہے۔۔۔۔ونی اورا ٹک' میں نے کہا،'' ہے بھلا! منظور ہے، پینٹنگ امچھی ہے اور تازہ ہے۔کینوس سے ابھی تارپین کے تیل کی مہک آتی ہے۔ پروائیس mellow موجائے گی تو پتا بھی نہیں چلے گا''

ڈاکٹر محرصن نے مجیدامجد پر ایک مختر مضمون لکھا تھا،ان کی نظموں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ مجید امجد شہروں کی تہذیب کے شاعر ہیں جوشہر کہ کار خانوں وفتر دں اور مارکیٹ اکونوی نے پیدا کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجید کی شاعری سے اگر کوئی تصویر بنائی جائے گی تو وہ ایک نچلے متوسط طبقے کے نوجوان کی ہوگی جس کے ساتھ شہرکی دنیا ہم جرجرقدم پر موجود ہے۔۔۔ یہ نچلے متوسط طبقے کا نوجوان اپنی تصباتی زندگی کا اجتماعی آ ہنگ چھوڑ کر آیا ہے اور اب اے پر وابھی نہیں کہ کیا مجھوڑ کر آیا ہے اور اب اے لگا پر وابھی نہیں کہ کیا مجھوڑ آیا ہے۔ وہ فلم ایکٹروں انست کھلاڑ وں کی طرح ڈھیروں پیسے کمانے کے ہوائی تلعے بنانے لگا

ے۔ دوقصے میں رونیس پایااورشہراہے پیتا تانیس۔ انچھی نوکری نہیں ملتی۔ کام کرکر کے مراجا تا ہے بے چارہ۔ نمیٹ کھلاڑیوں مشاعروں ا یکٹروں کا ذکر چل رہا ہے تو اس دور کے بہت ہے روشن طبع چیک دارلوگ یا دآ رہے ہیں۔ ان کا گلیمت (glamour) ہم ایسے نو وار دوں کے لیے رشک کی چکا چوند پیدا کرنے والا تھا۔ ان کا فزریکل گلیمر بھی ذہنی گلیمر بھی۔

ا يک مچموڻا سادا قعه:

یونی درش کے نئے کیمیس تک ہم طالب علم جس طرح کرنچے تھے وہ خودا پی جگدا یک قابل ذکر اور ستقل عذاب تھا۔ اس عمر کے اکثر طالب علموں کے لیے اب بھی ہوگا( کیوں کہ کہیں کوئی بنیادی تبدیلی تو ہوئی نہیں کے سرخ سبزیا کی بھی رنگ کا مورا تک نہیں آیا ہے) دوڑ کے بس پکڑتا تو شاید لہوگرم رکھتے کا بہائہ ہوگا گر کنڈ یکٹر دن ، ڈرائیوروں کے انفاز ، ان کے طنز آمیز فقرے ، دشتم پیل وغیرہ ، ان سب سے البحس رہتی تھی تو ہم اور ہمارے ہم مصر لفظوں میں تصویر نہ بتاتے ہوئے خاموثی سے ایک خواب دیکھا کرتے تھے کدا یک کار۔۔۔اور کارنہیں تو بی ایس اے موٹر بائک ہے ، ہم اڑے چلے آرہ چیں۔ کھائی ( فلعائی کہتا اچھا لگتا تھا، پطری بھی بھی کہتے ہوں کے اور کیا تی کہتا اچھا لگتا تھا، پطری بھی بھی کہتے ہوں کے ابتر فلعائی شائے پر سے موکر پشت پر لہراتی ہوئی ۔ کیمیس آجا تا ہے ۔ ہم اثر تے چیں فلمائی سید ھے کرتے جی اور سے ہمیں و کھور ہے ہیں۔۔لؤ کاران سب سے اور کیاں سب ہمیں و کھور ہے ہیں ۔ لؤ کیاں سب ہمیں و کھور ہے ہیں۔۔لؤ کاران سب ۔

پھرا یک روز ہم نے بالکل ای طرح ہوتے ہوئے ویکھا۔۔۔ کسی اورلڑ کے کے ساتھ۔ وہ لڑکا نئی گاڑی سے اتر اتھا۔ اس کی عکما کی اہر انہیں رہی تھی۔ ائیر فورس کے بہترین تراش کے grey یونی فارم میں پوری طرح سے متحی ۔ اس کی آسیوں پر چھوٹے شرمیلے رہن گئے تھے اور سینے پر wings وہ نے تلے قدموں سے فارم جمع کرانے والی کھڑ کی تک گیا۔ فارم جمع کرانے والی کھڑ کی تک گیا۔ فارم جمع کرایا اور پھر والیس نئ گاڑی میں ، بہترین تراش کے نئے یونی فارم میں ۔۔۔ فلعائی لگائے۔

ہم نے ویکھا اسے سب ویکھار ہے تھے بلڑ کے لڑکیاں سب۔

ہم نے بہت دنوں تک دلییں دیں خود کو قائل کرتے رہے کہ و set قلعا کی ونگزر بن والا اپنا کام کرر ہا ہے ہتم اپنا کام کیے جاؤاس لیے کہ شمعیں تو کسی اور شعبے میں کام کرنا ہے۔

پھر برسوں بعد ہم نے اپ جیسے نو جوان کو ویکھا، شاعری کرر نہے ہیں۔ اچھی خاصی۔ فیروہ ہم بھی کر رہے تھے۔ گر وہ سب مشکراتے ہوئے امنیج پر جاتے ، وہاں بیٹھتے ہینئز شاعروں کو ان کےfirstname سے بلاتے ، ان کے کلام کی تعریف ایسے کرتے جیسے ہم عصروں کی کاوشوں کا اکنالج کیا جاتا ہے۔ وہ فیض صاحب کے ساتھ کوک چیتے ، ان کے سامنے خیکتے ہوئے تہتے لگاتے اور وقت آنے پرگلڈوں اکادمیوں کے ریز پڑنٹ بہادر

ہم نے دلیلیں دیں ،خود کو قائل کیا کہ بھٹی وہ اپنا کام کررہے ہیں ،تم اپنا کام کیے جاؤ۔ پھر ہم نے دیکھا اور دیکھتے رہے۔۔۔۔اس کے بعد ہےاور بھی بہت پکھے دیکھے رہے ہیں۔

، بہت اللہ المحر المجمی ہم نے مدنی صاحب ،مجید امجد ،مختار صد ایتی ،الف المحر اث وغیرہ کو دیکھا ہے ( آخری تین دوستوں سے نیل کئے کا ملال پھرتا ز ہ کرتا ہوں ) تو بید دیکھا ہے کہ وہ کام کررہے ہیں اور بہت سی ہاتوں سے بے نیاز جیں اور ہم نے خود سے کہا ہے کہ میاں! بیتی ہے ،کام کیے جاؤ کسی بھی طرح کے گلیمر میں کیار کھا ہے۔ تا ہم اندر کہیں مجرائی میں ایک خواہش اب بھی سرا شاتی رہتی ہے۔۔۔ہم نے دیکھا تفاحفیظ جالندھری صاحب نے بہت مفید۔۔۔مفیدان کی اپنی ذات کے لیے۔۔۔اور شان دار زندگی گزاری تھی۔اللہ نے خاتمہ بھی انھیں شان دار دیا۔ آرام بھی کہال کررہے ہیں۔ حضرت علا مدرحمت اللہ علیہ کے برابر ۔ تو بھی بھی ایک آخری۔۔۔ ایک دم آخری ایج آتھوں کے آگے بن جاتی ہے کہ وہیں کہیں با دشاہی مسجد کی سیرجیوں کے پاس اپنا بھی ایک مزار ہے سنگ مرمر کا۔۔مادہ ما۔۔اور ایک عکمنائی ہے شانے پرے ہوکر پشت پرلبراتی ہوئی۔اورسب دیکھ رہے ہیں۔

چوکھا کام کرنے والوں اور قبول عام حاصل کرنے والوں میں اردونٹر کے دونام ایسے ہیں جنھیں بار بار دوہرایا جائے تو بھی وہ کانوں کو بھلے لگتے ہیں۔مشاق احمد اوسنی اور قرۃ العین حیدر صاحبہ یوسنی صاحب discriminating تک چڑھے قاری کا اور عام پر شوق پڑھنے والوں کا ول جیتنے والے مصنف ہیں قرق العین صاحبہ بھی کم دہیش ایسی ہی تھیں گرسنا ہے وہ اب slip کرنے لگی ہیں ۔ لوگ عقیدت ومحبت سے ملنے جا کیں تو بھی پڑ پڑاتی ہیں۔خیر ہم تو بیہ جانتے ہیں کہ کلاس کے ساتھ مقبولیت بھی نصیب ہوتو اے عطیۂ خدادندی سجھنا چاہیے، موڈنیس بگاڑنا چاہیے۔ راقم مس حیدرے بھی نہیں ملا۔ خدا کرے کدان کے بارے میں جو یہ کہا جار ہاہے، غلط ہو۔وہ بہر حال ار دونثر میں ایک لیجنڈ بن چکی ہیں۔۔۔خد انھیں سلامت رکھے۔

ایسا ہے کہ ہم اساطیرے باہر نہیں جی سکتے۔

اور الچھی کہانیاں سننے والے اور الچھی کہانیاں گھڑنے والے ( یا گڑھنے والے) جانتے ہیں کہlegend،روایت اوراسطور سننے میں اچھی اور سنانے میں کہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ بڑی سننی اور ڈراہا ہوتا ہے ان ميں۔

اور ہر چیز کی طرح اساطیر کی شروعات کہیں نہ کہیں ہے تو ہوتی ہوگی۔

اس يبلية وي كالصور يجيح جس في محمود غزنوى فردوى اورشابها ع كحوالي في شعرايك اشر في منظور کر لینے کے بعد بادشاہ کے زبان ہے پھر جانے کا قصہ سوچا ہوگا۔ وہ آ دی کس بات پر بادشاہ ہے خفا ہوگا اور حساب چکتا کرنے کواس نے میرکہانی بنائی ہوگی۔۔۔یا جوبھی ہو،کتنالطف آیا ہوگا سے بیسب کمزتے (یا گڑھتے) ہوئے۔اس نے کیسی سنسنی اور ننگ لنگ (tingling)محسوس کی ہوگی۔وہ راتوں کواٹھتا اور بستر پر بیٹے بیٹے جاتا اور عبلے لگتا ہوگا۔۔وہ چبرے پر ہاتھ میجیسرتے ہوئے کتنی بار ہوں ہوں کر کےسر ہلاتا اور ہوا میں گھونسا چلاتا ہوگا اور اپنی اس اختراع کی اثر انگیزی پر بہت خاموثی ہے ایک زبر دست' یا ہود' (yahoo) وپر کرتا ہوگا۔

اورخواتین وحضرات!اس پہلے آ دی ہے کہیں زیادہ لطف اس دوسرے کو آیا ہوگا جس نے اس شاہی بد دیانتی کی کہانی کوفنشنگ ﷺ دیا۔وہ دوسرا کلائی میکس ساز آ دی کمال کی چیز ہوگا جس نے کہانی یوں آ گے بڑھائی کہ فردوی کو''منع'' کردینے کے بعدمحمودغز نوی نے بعد میں سوچا تو اسے خفت ہو کی اور پشیمان ہو کے اس نے اشریوں کی تعیلیاں فر دوی کو بھیج دیں \_گر...

.. اورخوا تین وحضرات!اس مگر کے بعد کہانی کا کلائی میکس آتا ہے۔ مگر اشر فیاں پہنچیں تو حال یہ تھا کہ ایک دروازے سے موعودہ اشرفیاں لے جائی جارہی تھیں اور دوسرے دروازے سے فر دوی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ واويلاء واويلا \_ واحسرتا!

یہbang ہے کہانی کا جس پر سننے والے کا پوراو جود جھنجھنا اٹھتا ہے۔اے کہتے ہیں پر فیکٹ ڈرا ما۔

یہا تنامکس کا اگر میکس ہے کہ میں نے پہلی ہارین کے بی کہدویا تھا کہ دوست! لکھ لوہ تاریخ نہیں یہ لکشن ہے۔ تاریخ اتنی انچھی طرح sit کی ہوئی نہیں ہوتی وہ تو زندہ انسانوں کا احوال سناتی ہے، جو دیوتاؤں کی طرح انچھی ٹا کمنگ پلان نہیں کر گئے ... یا پلان نہیں کر پاتے ... بے چارے اکثر دمیش ترسک کرجاتے ہیں۔ معاصر تاریخ (جب گزرری ہوتی ہے اس دفت بھی وہ زندگی ہی ہوتی ہے )ا ہے بے ساختہ بین میں اکثر ایک بھدی غیر ڈرامائی رفتارے کی بھی تا بل ذرک event کے بغیر گزرتی ہے۔ بھی بھی تو اس کے بارے میں سوچنا بھی دخت اورادای میں جتاا کردیتا ہے۔

یعن مثلاً'' شام اوده' والے ڈاکٹر احس فاروتی کا بیدواقعہ کہ جب وہ ایک آسودہ حال شاعر کے گھر بس میں سوال ہو کے کرا پی کی ڈیفنس ہاؤسٹ اتھارٹی پنچے (ڈاکٹر احس فاروتی'' شام اوده' والے بسوں میں بیضے تھے ) تو جیسا کہ بھلےلوگوں کا طریقہ ہے ، میز بان کے وہاں ان کی بے حد تو اضع کی گئی۔ وضع دارلوگ مہمان کواچھائی کھلاتے ہیں ، خیر ، بہت ویر بعد جن ڈاکٹر صاحب کورخصت کیا گیاتو صاحب خانہ نے شاید یکسی بلادی اور بیکسی والے کو خاموش ہے پیقی ادائی کر دی یا احسن فاروتی کو لفانے میں نوٹ رکھ کے چیش کر دیے کہ حضرت! بیٹیکسی والے کو دے دہنے گاتی پر فاروتی صاحب حد درجہ سرور ہوئے اور آب دیدہ ہوکر انھوں نے کہا۔ بگر نہیں میں معاصوں نے کہا۔ بگر نہیں میں معاصوں نے کہا۔ بگر نہیں میں کو نہیں کر دیے گ

کی اہم آ دی کو quote کرنا بڑی ذ مہدار**ی کیات** ہوتی ہے۔ مختمریہ کہ انھوں نے بے پٹا واحسان مندی ...گریہ تا ک احسان مندی کا ظبار کیا اور میز بان اپنی بھل منسی میں اداس ہو کیا وغیر و۔

ڈاکٹر احسن فارو تی تا د ہندنہیں تھے ، انھوں نے زندگی کو پر مایہ کیا تھا،لکھ لکھے کے۔ و واستاد بھی تھے ، و و مچھونے آ دی نبیں تھے۔اور ہوتے بھی تو کیا۔

د کھ سے ہے کہ زندگی نے ایک ایسے آ دمی کو جوخوداردونٹر کا ایک''واقعہ'' تھا، میرے شہر کی سڑکوں پر eventful بنادیا۔

سناتھا،ایک سے زیادہ مرتبہ ذاکٹر فاروتی سمندر میں ڈو بے بھی گئے تھے گر ڈوب نہ سکے۔ بچالیے گئے تھے یا خود ہی بھیکے ہوئے ، بیمار،شرمندہ سے لوٹ آئے تھے۔ پتلون پر پھٹی ہوئی جیبوں میں چھوٹے گھو تکھے اور ریت مجری ہوئی ، جوتے یانی سے حوج حوج کرتے ہوئے ...ا چھوں نہ لگتے بران کشور۔

یہ ایک بھیا تک مایوی کا اپنی کلامیکس ہے جے زندگی نے اپنے روایتی ہے جسی سے پلان کیا تھا... یا بالکل بھی پلان نبیس کیا تھا... یعنی و ہانسن فاروتی صاحب کو یو تاانی حزنے کا bangوالا خاتمہ بھی نہ دے سکی شکسپیر کی اوفیلیا جیسا (جے ڈاکٹر فاروتی ساری زندگی پڑھاتے رہے )grand finale ندوے سکی۔

بعد میں وہ کہنے <u>لگے، سمندر نے مجھے قبول نہیں کیا وابھی'' ی</u>ے' راہ ورسم نہیں ہے اس سے گوئتی میں اتر تا تو ل کر لیتی۔

ویک آپ نے ؟ بیباں گرد و چیش میں ایک بے درداندرد نیمن اور بدصورتی ہے جو کسی بھی دفت ایک جگرگاتے ہوئے ڈال سکتی ہے۔ کسی کو پتا بھی جگرگاتے ہوئے ڈال سکتی ہے۔ کسی کو پتا بھی مجگرگاتے ہوئے کا کدیہ چیز کہ جس کے انگوشے ہے۔ دفتی کے گلائے پر لکھا نمبر بندھا ہوا ہے، ایک داقعی زیر واور متحرک آ دمی تغییں چلے گا کہ یہ چیز کہ جس کے انگوشے ہے۔ دفتی کے گلائے پر لکھا نمبر بندھا ہوا ہے، ایک داقعی زیر واور متحرک آ دمی تغییں جلے گا کہ یہ چیز کہ جس کے انگوشے ہے دفتی کے گلائے پر لکھا نمبر بندھا ہوا ہے، ایک داقعی زیر واور متحرک آ دمی تغییل ہے۔ دفتی کی یا مصوری اور راگ را گئیوں کی جان کاری کی اور کسی بھی تہذیب یا فتہ فن کی

تکیل اس کے ہاتھ میں تھی یا یہ بہت انچھی تجھیاں گھڑتا تھا، یا جاک پر کوزے بناتا تھا... پھے بھی انچھا کرتا تھا بیا اس کاتا م فلاں تھا۔ یہ زندگی کی سلے شدہ بدصورتی ہے کہ شبل نعمانی اور اپنے علا مہ رحمت اللہ علیہ کی دوست ، مصور فیضی رحمین کی محبوبہ بیٹیم عطیہ فیضی عمر کے آخری حصے میں کسی بھی پارٹی ہے لوٹے ہوئے خاموشی ہے اپنے شولڈ ربیک میں رحمین کی محبوبہ بیٹیم عطیہ فیس کے بچلی ڈال لیتی تھیں تا کہ بعد میں رات میں آ کھے کھلنے پراورون میں بھی انھیں کھاتی رہیں۔ یہ کہ فتی کے بچلی ڈال لیتی تھیں تا کہ بعد میں رات میں آ کھے کھلنے پراورون میں بھی انھیں کھاتی رہیں۔ یہ کہ ناتھ کوئی ذہنی رونبیں تھی۔ سادہ می بات تھی ، ایک بوڑ ہے آ دی کو تو سے بخش غذا کی ہرونت ضرورت ہوتی ہے سوعظیہ جوا کیلی تھیں، خود ہی اپنی پروا کر رہی تھیں، میری پنھان logic و ھرے بخش غذا کی ہرونت ضرورت ہوتی ہے سوعظیہ جوا کیلی تھیں، خود ہی اپنی پروا کر رہی تھیں، میری پنھان اوروں کے سب مرجاتے ہوں اس کے ساتھ دیمی ہوتا ہے۔

ان باتوں سے میں کسی طرح کی بے ثباتی یا گردو چیش کے لوگوں کی بے حسی وغیرہ کا پوائٹ نہیں بنانا جا ہتا۔ صرف سے کہدر ہاہوں کہ زندگی بھی اتن بھدی بھی نظر آنے لگتی ہے اور ایسا کتا سلوک بھی کرتی ہے آ پ کے ساتھ خاص طور پر جب spotlight آپ پر سے ہٹ گئی ہو۔

ر چربب spoungine ای پرے ہے ہاں ماہو۔ اور جن پراسیاٹ لائٹ بھی پڑی ہی نہ ہو...ان کا تورب را کھا ہے۔

لاہور میں ایک صاحب نے الف اکم اے (یہ تلمی نام ہے، زمین تو ڑنے والے ہل کے پھل کو کہتے ہیں) سنا ہے کئی زبانوں پرعبورر کھتے تھے۔ ساری زندگی لغت پر کام کرتے رہے (بہت ہے لوگوں کو ان کی بنائی تر اکیب مصحکہ خیرگئی ہیں۔ گئی ہوں گی، مگر و وا یک الگ معاملہ ہے )۔ ان کا یہ کوئی اسائن منٹ نہیں تھا۔ بس اپنے لیے اور اللہ واسطے کررہے تھے۔ رائٹ آنر بیل امجد اسلام نے بتایا ہے کہ وہ انھیں جانا تھا… بری بات ہے۔ لوگوں نے کوشش کرکے اکا دمی او بیات اسلام آبا دے الف اگم اٹ کا وظیفہ لگوا دیا تھا، تمین سورو پے ماہوار۔ الف صاحب نے دس روپ وروز زندہ و بہنے کی صورت یہ تکائی تھی کہ ایک خالی دکان میں اپنا بستر لگالیا تھا، بجوک لگتی تو چاہے بن کھالیا کہ کرتے تھے۔ چوہیں گھنٹوں کے دورا میے میں جب تک جا گتے لغت کا کام کرتے تھے۔ برا بھلا جیسا بھی مگر کام وہ لغت اور علوم ہے ہی متعلق تھا۔ جسائے کے ایک گو جرنے ( گجر شیر نر ہندے نیں) الف صاحب کی خدمت کی بیا سورت تکائی تھی کہ دون میں کتنی بی بارگرم دود وہ کا بیالہ میٹھا ڈال کے چیش کر دیا کرتا تھا بھینا وہ گر جر لفت کے بارے میں پھرٹیس جانا تھا۔

(ا کا دی نے بھی پچھ پرانہیں کیا، وظیفہ پھروظیفہ ہوتا ہے) میں

بڑے لوگوں کی ہاتیں ہوچیس ۔ اب میں پجھا ہے بارے بیں تکھوں گا۔ بیزار نہو ہے ، بینم دری ہے۔
ایک اور point بناتا جا ہتا ہوں در شاتو اپنے بارے میں اس طرح کھتے جلے جانے کی کوئی شر درت نہیں تھی ۔

میں سال ۱۹۲۰ء سے لکھ رہا ہوں ۔ لکھنے والوں میں اٹھتا ہیں، چاتا پھرتا تھا۔ اب پکھ برسوں سے خانہ شین سا ہوگیا ہوں ۔ بڑوں میں بس ن م راشد صاحب سے نہاں سکا باتی سب کی زیارت کی ہے۔ اور وہ جوا پی خانہ شین سا ہوگیا ہوں ۔ بڑوں میں بس ن م راشد صاحب سے نہاں سکا باتی سب کی زیارت کی ہے۔ اور وہ جوا پی معاشرت ہے کہ بڑوں سے احترام سے ملواور چھوٹوں سے شفقت سے چیش آؤ تو بہی ۔ بسیسا تیا میں نے ، بہی ب کیا ہے۔ میرے لیے سڑک کنارے سائیکل چکچر مرمت والی ختہ حال جب کی دکان میں استاد تم جلاالوی ہے ملئے کی بھی اتنی اجمیہ ہے گئی جنتی سرکاری خرج پر راولینڈی کے پانچ ستارہ ہوٹل میں قیام کے دوران مشاؤا نیس تاگی سے ملا تا ہے گی۔ وونوں سے ل کرمیں نے خود کوزیا دومعز زمحسوں کیا تھا۔ آج تک زمانہ حلب ملمی کی اس مانا تا ہے اور سن تر انوے کی اس

ووسرى ملاقات كوپياراوراحرام عيادكرتا مو-

و یسے تو لکھنے والا مجھے کاغذی پراچھا لگتا ہے بہت کم کہیں جاتا ہوں یا مجھ سے ملنے اپنی محبت میں کوئی چلا آئے تو چیٹم ماروشن ، ول ما شاد ، \_ بساط بحر وقت دیتا ہوں ، تو اضع کرتا ہوں اور ول میں کہتا ہوں کہ بیدوقت تو سمجھاری سس کا ہوا۔ ملا قاتی رخصت ہو لے تو پھر پچھاکھ پڑ دھ لوں گا۔

یہ بین کہ میں پڑھنے لکھنے کا تناویوا نہ ہوں۔ بس شوق ہاورا پ مطلب کی چیزیں پڑھنے کی ایک نیکنک میں نے وضع کر لی ہے۔ وہ یہ کہ کی اہتمام یا شعوری کوشش کے بغیر سائس لینے کی طرح آسانی سے پڑھتا چلا جا تا ہوں ، بعنا میر سے مطلب کا ہے 8 ki m کرتا جا تا ہوں۔ اور لکھتا میں نے اپنے سکیم احمر سے سکھتا ہے۔ دوٹوں ہاتھوں سے نلط نہ تجھیے ۔ لکھتا میں وائیں ہاتھو ہوں گرسلیم بھائی کی طرح میں نے اپنی لکھت دو خانوں میں بانت دی ہے۔ میرا' دوایاں ہاتھ' وولکھتا ہے جے میں اپنے لکھتا ہوت اس کے لیے میں اپنے اولی خیر کے سامنے جواب دہ ہوں۔ '' ہایاں ہاتھ' 'وولکھتا ہے جے میں اپنے لکھتا ہوں۔ اس کے لیے میں اپنے اولی خیر اگا مک بندھار ہے۔ ہوں۔ '' ہایاں ہاتھ' 'سینھ کے لیے لکھتا ہوں تا ہوں ہوئی ہے۔ اور ساری زندگی اسپارٹن سادگی ہے ہر کرنے بار بار میر ہے تی پاس آئے کیوں کہ لفظ ہے میری روزی بندھی ہوئی ہے۔ اور ساری زندگی اسپارٹن سادگی ہے ہر کرنے کے بعد اب میں خودکو تھوڑی آ سائش بھی ویتا چاہتا ہوں تو اس آ سائش کے لیے پچھوفالتو کمائی کر لیتا ہوں۔ فیلی وژن نے بول ہوں تو اس آ سائش کے لیے پچھوفالتو کمائی کر لیتا ہوں۔ فیلی وژن نے ہوں)

اور میں کی ہے تاراض نہیں۔ (ان اخباروں سے P ay me n یہ کی تا ہوں)

بس ایک بات ہے خفا اور ملول ہوں (خیال رہے بات ہے خفا ہوں. پیمخص ہے نبیں )وہ بات ہے کہ ہیںا ۔ اس ایک بات ہے خفا ہوں۔ پیمخص ہے نبیل )وہ بات ہے کہ ہیںا ۔ اس ایک بینو نے ہمیں بہت جلد پیٹر وڈالر ہے متعارف یا expose کرادیا۔ سال ۱۵ ہے پہلے مجھ ایسانوٹر ندل کلاس کے عام ہے آ دی ہے ''قلب مطمعہ'' میں لکڑری چیز وں کے لیے آئی چا ہے نبیل تھی جتنی بعد کو خلیج میں مز دوری کرکر کے ، جہاز وں میں بھر بھر کے لائے گئے ائیکٹر وئٹس سامان اور مبتلے کپڑوں کی ریل بیل اور چوہا دوڑ کے نتیج میں بیدا ہوئی یا جس چا ہت کا نتیجہ یہ چوہا دوڑ تھی )۔

یہ تیسری دنیا میں سب جگہ ہوا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ چیز وں کی جاہت میں سب سے زیادہ ہم مبتلا ہوئے ہیں...ہم پاکستانی۔

۔ عمرانیات کے ماہر میرے اس قصباتی ٹائب کover-simplification پرمسکرائیں گے۔گر مسئلے تھل تھا کے جہاں اور جتنا نظر آتا ہے، وہ یہی ہے۔'' 18 م کے بعد'' فعاف دارسامان زندگی کی ایک مصنوعی احتیاج ہماری ٹدل اورلوئر ٹدل کلاس نے اپنی جان کولگالی۔

ہاں اگر ہمارے سونی صدلوگ کھے پڑھ کتے ، کتاب کے بعد آ ڈیو ویژیل کھیاں تفریح ہماری زندگیوں میں اتی تواس شعبے میں سب خیریت رہتی۔ بنیسند سے ننا نو سے آگیا۔ سال ۲۵ میں بیٹری کے کھلونوں سے کھیلنے والے سنا ہے چونیس پنیتیس سال کے shrewd و نیا وار بن چکے ہیں۔ وہ بجھا ہے کرم کتابی کی ولیل بڑھ کے اور شکے مسکر ارب ہبوں گے۔ میں کیا کروں۔ اپنے اندرون میں محسوس کرتار ہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا ہے جو کیمیکل میں پاکے گئے ہیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مارگیٹ کے نقاضوں ، مطالبوں کو پورا کرنیکے لیے فی الفورا یک زروفسل تیار کر گئی اورا سے بازار و کھا ویا گیا۔ اب یہ ہے کہ بیمیوں کا ڈھیر ہے ہم جیٹے ہیں اور سامنے سے ونیا گزری چلی جارہی ہے اور بی ہوتا ہے۔ اکیسویں صدی آگئی۔

میں نے بہت زیادہ سفر میں کیا۔ دوبار بورپ کیا ہوں، ایک بار شرق بعید اور بار بار ہمسائے میں کیا ہوں، بیعنی ہندوستان۔

وہ ہم ہی جیسے ہیں۔ ہندوستان والے...گران کے دہاں خواندگی کی شرح ہم ہے کہیں زیادہ ہے۔ تین وسیج وعریض علاقے توایسے ہیں جہاں خواندگی سوفی صدیا اس کے قریب ہے۔

تاہم میں ان کے جس علاقے کی بات سنانے جارہا ہوں وہ بھیا تک misery فربت، جہالت، ندنبی میں ان کے جس علاقے کی بات سنانے جارہا ہوں وہ بھیا تک addiction کی حد تک ایک black mail شرح (escape) میں جتلا ہیں جے ستے غیر حقیقی بہلاؤں کے overtones سے جایا گیا ہے یعنی انسان کی موجعت اور فلم سنتے ہیں۔ وہ فلم جیتے ہیں ان کے dream ہندوستانی کمرشیل فلم۔ وہ ہر وقت فلم و کیمتے، فلم سوچتے اور فلم سنتے ہیں۔ وہ فلم جیتے ہیں ان کے dream سے منطقے میں اؤکشن فروخت کررہے ہیں۔

میں باہے یا مومبائی کی بات سانے جار ہاہوں۔ایک بارمیکائی کی۔

بجیب بات ہے کہ میں نے اس بیماری کے شہر میں ایک انو کھاصحت مند منظر و یکھا جس نے بجھے حوصلہ دیا۔
زندگی (اورعلاقے) کو بجھنے میں مدودی۔ میں نے و یکھاوہاں ایک مصنف کی (ہندی کے مصنف کی ، جواردو بھی جانتا
ہے) کتا ہیں million میں بک رہی جیں۔ بیرجانٹا ایک بجیب تجر بہتھا کہ فلم زدگ کے اس شہر سے اٹھنے والے رائٹر کی
اتنی تعداو میں کتا ہیں خریدی اور پڑھی جاتی ہیں۔ اگر میں اپنے تجر بے میں آپ کوشر یک کرسکا تو خودکو مبارک باددوں گا۔
بیآج کی بات نہیں ہے۔ کوئی بارہ پندرہ سمال ہو گئے اب تو دہاں ایسے اور بھی تکھنے والے ہوں گے ...اور

بھی کتابیں ہوں گ۔ میں مصنف جکد مباپر ساور بیکشت کے ناول'' مردہ گھر'' کے اپنے تجربے کی بات سنار ہا ہوں۔ یہ کتاب میں نے یہاں ہندی اسکر پٹ میں پڑھی تھی۔ بیانیہ رواں ہندوستانی میں ہے ( یعنی اردو میں )۔کہانی ایک' جھونپڑی بی'' کی ہے۔ جس کے لیے ہماری اصطلاح'' کچی آبادی'' ہے۔ ناول کی غیرضروری سجاوٹ کے بغیر عام ہے لوگوں کی عام سی زندگی کوغیر معمولی insight اور دردمندی کے ساتھ اور وہشت زوہ کیے بغیر .. تقریباً پریم چندگی ہی سادگی اور طافت سے بیان کرویتی ہے۔

سیر شخیر ہے۔ میں یہاں وطن عزیز کے شاعروں ادیوں کے بارے میں باتیں کرنے بیشا ہوں۔ یہ SAARC شظیم کے ملکوں کا کوئی جائز ہنیں ہے۔

تا ہم خواتین وحصرات! میں آپ ہے ذرائے تمل کی گزارش کروں گا... میں پھرا پناpoint بنانے جار ہا ہوں۔ پیسطرین ختم ہونے سے پہلے آپ کواورخود کو مطمئن کردوں گا۔ان شاءاللہ

باہے میں جس دوست نے گھر ہم میاں بیوی ٹھیرے تنے وہ کمرشیل آرشٹ ہیں۔ اہلیہ ان کی پڑھاتی ہیں۔ اہلیہ ان کی پڑھاتی ہیں۔ میں ہے گئے ہیں۔ میں ہیں۔ اہلیہ ان کی پڑھاتی ہیں۔ میں نے جگد مباپر ساو دیکھت کا ذکر کیا تو دونوں نے خوش ہو کے بتایا کہ وہ اس سے ل چکے ہیں۔ کہنے گئے کہ دیکھت مزے کے آدمی ہیں اور آسان بھی ۔ بینٹ زیورزز کالج میں ہندی اوب پڑھاتے ہیں۔ جاؤتمھارے پاس آج وقت ہے ل لو۔

، دوست کوکسی کلائٹ ہے کمبی میننگ کرنی تھی ، کہنے لگا ''' شمعیس بینٹ زیوئر زجیموڑ تا نکل جاؤں گا۔مل لو توقیکسی پکڑلینا 'گھر آ جانا ۔''



میری بیوی کواور دوست کی اہلیہ کوضر وری شاپٹک کرنی تھی۔ و و دونو ں روانہ ہوگئیں۔ دوست مجھے اپٹی با تک پر سینٹ زیوئرز لے گیا۔ گیٹ پر خدا حافظ کہد کے روانہ ہوا۔

اوریباں ہے اس تجر بُے کا آغاز ہوتا ہے جسے میرے لیے کہیں پھینییں بدلا تکر جو مجھے پر مایہ کر گیا جس نے بچھے تھ کا بھی دیا۔

سینٹ زیوئرز کا کچ ایک شان دارکلونیل عمارت ہے، یوں تجھیے کہ جیسے اپنا فریئر ہال بلکہ اس طرح ہے کہ فریئر ہال کی اصل عمارت کو نہ تبدیل کیا جائے ہاں اس کے باغ کو بہت ہی trim کرنے کے بعد کرا چی صدر میں کہیں بھی .. مشلاً زینب مارکٹ پریا پریس کلب کے قریب کہیں بھی عمارت اور باغ دونوں کونصب کرویا جائے۔

میں پام کی طرح کے اور دوسرے بہت ہے exotic ٹردنیکل درختوں جھاڑیوں پودوں ہے گزرتا، بارش ہے ہرے ہو چکے زردسینڈاسٹون ہے بنی اس عمارت میں گلساتو ویکھا بہت سے بجید ونظر آتے ،مناسب اور کافی لباس پینےلاکالا کی ادھرادھرآ جارہے ہیں، برآ مدوں میں کھڑے ہیں یاستونوں سے فیک لگائے ، پیتمر کے فرش پر مجسکڑے مارے پڑھنے کی تیاری میں یعنی باتھی کرنے میں مصروف ہیں۔

یہ کرائڈان مغروضہ ولگرفلمی لڑ کے لڑکیوں کے اس فضول گروہوں سے بالکل مختلف تھا جسے حیالیس ہزار ببیا فلموں میں خرمستیاں کرتے دکھایا سمیا۔ بیتو تقریباً کراچی گریمراسکول کے بچوں جیسےلڑ کالڑ کی تھے گر ذراسونو لے اور بےخوف۔۔

ایک دو ہے پوچھتا میں دیکھت صاحب کے کمرے تک پہنچ ۔ کمرہ بند تھا۔ لڑکلڑ کیوں نے مشورہ دیا کہ پلیز اوپر جاؤ ،استادوں کے مشترک کمرے میں جائے دیکھو۔ وہاں گیا۔ چار چھن خوا تمین وحضرات پختہ عمر کے بھی اور جواں سال بھی ہینے ہتے۔ سب نے ایک لڑکی خاتون کی طرف اشارہ کردیا عمرہ وہ دیکھتے نہیں تھیں۔ ان کی کولیگ تغییں۔ و جیں انگریزی اوبیات کی جونیئر استاد تھیں۔ کہنے گئیں کہ وہ چلا گیا۔ تسمیں کوئی کام ہوتو کل آنا یا نمبر لے لوا بھی سے رفون کردو۔ شایدل جائے۔

میں نے کہا،'' میں غیرملکی ہوں نبیں جانتا کہاں ہے فون کیا جا سکے گا۔''

بولیں، '' پاکستان ہے آئے ہو گے؟ وہ گریٹ منتیل ہیں۔ حمافت اور بدمعاشی ہے اپنی اڑا کی اڑنا جانتے

میں نے کہا '' شکر بیا۔۔۔اندراا بمرجنسی دور میں تم نے بھی ایک باران سب چیز وں سے لڑ کے دکھایا ہے۔'' یو چینے لکیس '' Dixit شمعیں جا نتا ہے؟''

میں نے کہا،'' معلوم نبیں۔ شاید تا م سنا ہو۔ میں بھی کہانیاں وغیر ہلکھتا ہوں۔''

خوش ہو گئیں، بولیں،'' بہت خوب! بینصنا جا ہوتو بیضو۔۔۔ان ساتھیوں ہے ملو۔'' پھراٹھوں نے پکار کےسب کو بتا دیا کہ میں لکھتا ہوں۔ میں نے اپنا تا م بتایا اور بید کہ کیا کیا لکھتا ہوں۔

ایک نوجوان استاد بنس کے بولا ہٰ' بیس تمصارے ایک رائٹر پوئٹ کوجا نتا ہوں فائض احمد فائض کو۔'' میں نے بنس کے کہا ہٰ' بیس تمصارے شزا کے جالیس (بید شاید زیادہ کہد گیا تھا) او بیوں شاعروں کو جانتا ہوں وندا کرنڈ بکٹر ہے لے کے گریش ڈ منیا تک کے ہوتو ان کی نظموں کہانیوں کے ٹائیٹل سنا تا شروع کروں؟'' سب بننے نگے۔انھ انھ کے میری طرف آنے نگے، بیائے منگوالی گئی۔وہ جوفیض صاحب کو جانتا تھا،

تحیمشری کا استاد تھا۔ بتانے لگا کیدا ہے انگریزی میں دو جارنظمیں قیض صاحب کی پڑھنے کو ملی تھیں اور کہنے لگا،'' ویکشت ہوتا تو تم کواردو کے بیں شاعروں کے نام بتاویتا بلکہ شعر بھی سناتا۔'' پھر نورا ہی یاد کر کے بولا،'' ہاں میں يراوين شير كانام بھي جانتا ہوں۔''

میں نے نوٹ کرلیا تھا کہ جب بھی ملیں پروین شا کرتو ہیا چھی بات انھیں ضرور سناؤں گا۔ تکراس عزیز ہ کو جانے کی بہت جلدی تھی۔

خیر، تو وہ سب چلے گئے کچھاور آ بیٹھے۔الوکی رخانون نے دیکشت کے گھر نون کیا،معلوم ہوا کہ وہ کالج ے آ کر کہیں لکل گئے ہیں۔

میں نے message دے دیا اور انگریزی کی استاد ہے اجازت جاتی۔ جلتے جلتے یہ پو مجھا کہ کیا جكدمبايرسادويكشت كاناول مرده كمر سليزيس بكرباب؟

وه بولیس، "بال---بداحیمی بات ہے تا؟"

میں نے کہا،'' پھینا'' پھران ہے چندمنٹ رکنے کی ورخواست کی ۔ا ہے اس ناولٹ کے بارے میں اور یو جیما۔لوگوں کی پڑھنے کی عادات کے بارے میں ،عام لٹریری سرگری کے بارے میں۔

معلوم ہوا دیکشت کی'' مردہ گھر'' بے شک best seller ہے۔ تگر اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کی کتابیں ملینز میں بکتی ہیں اور کوئی بھی کتاب زیادہ ہے زیادہ جارپانچ روپے قیت کی ہوتی ہے۔

میں نے کہا،'' مطلب سے کہ دیکھت ملیے تیمر تو ہوں سے؟لاکھوں کی اسامی؟''

پولیں،'' پتانہیں۔ ہوبھی سکتا ہے۔ تگروہ وسٹس (vicious) آ دی نہیں ہے، فالتو ٹائم میں جبونپر ' ملیوں کے چکرلگا تا ہے۔وہاں اس کے دوست ہیں۔ان لوگوں کے ساتھ کپ مارتا وتا ری پیتا ہے۔لوگ اس کو بیار بھی بہت کرتے ہیں۔کوئی تو ادھر کالج آ جاتے ہیں بگر دیکشت teaching time خراب نہیں کرتا۔ان کو باہر بیٹھنے کو کہتا ہے۔تو باہرنٹ یا تھ یہ بیٹھ کے دو دو تھنٹے وہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔۔ دیکھت کا۔۔ کہ آب وہ باہر آئے گا۔ پھر جووہ نکلنا ہے تو اس کے ساتھ بیدل، ڈیل ڈیکربس میں ، سبزی اناج کے ٹرک پے۔۔۔ ہاتھ گاڑیوں تک پ بیٹھ کے بیلوگ گھو منے لکل جاتے ہیں ۔۔۔ بونیز پیٹی والے اور وہ۔۔۔ دیکشت ۔''

میں مند کھولے ، آئیسیں پھاڑے س رہاتھا۔

لڑ کی مطابقان ہنس کے بولی،'' اس کے گھر والے بھی بھی irritate ضرور ہوتے ہیں جب وہ اپنے fans کے ساتھ کمی شام گزار کے در ہے گھر پہنچتا ہے اور اس کے پیرز مین پہسید سے نہیں پڑتے ہوتے۔ اتنائن ہوتا ہے وہ۔ میں بھی کہتی ہوں، دیکشت صاحب!تم و ہیں ہی سائڈ پاپنے جھونپڑ م تی fans کے ساتھ ریت پہ پڑ جایا کر دیا ان کے کمپاؤ غذیمیں مٹی پہ چٹائی ڈال کرسوجایا کرو۔اتنی رات میں جاجا کے گھر والوں کو کیوں ستاتے ہو؟''

میں دیکھت کے لیےاڑ کی رخاتون کے پاس پی کہانیوں نظموں کی کتاب پھوڑ کرآ گیا۔

نا سل مستجھی میں اس ناولسٹ سے مل چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری اپنی زبان کے کہائی کار، نا ولسٹ ،اوب کے استاداس سے ملیس ۔۔۔ کم سے کم اس کی کتابیں تو پڑھیں۔ 📟 📟 📟 ۔ منوررانا کی ننژ کی تخلیقی فضامشتاق احمد یو سفی کے قرب وجوار میں نظرآتی ہے۔ ۔ منور رانا کی ننژ می تحریروں کا پہلا مجموعہ ان کی اس سلامت روی کا غماز ہے ، جوا کیک اعلیٰ در ہے کے شار کے لئے ضروری ہے۔

۔ طنز و مزاح ہے مملولئین حقیقت حال کاانگشاف کرنامنور راناکاخو تی بیان ہے۔ ۔ منور رانا کی ننزمیں افسانے سے لےکرانشائے تک جملہ اصناف کے او صاف نظر آتے ہیں۔ ۔ منور رانا کی تحریروں میں زیریں سطح پر مزاح بھی موجزن ملتا ہے اس لئے ان میں کسی طرح کی بھی زہر ناکی نہیں بلکہ بے حس لوگوں کو ججنجھوڑنے کی قوت ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر

# منوررانا

کی ننژی تحریروں کامجموعہ

بغيرنقشخ كامكان

اشاعت کی منز لوں میں

اعلیٰ کتابت و طباعت اور نفیس کاغذ قیمت: صرف ایک سوپچاس رو پیخ

بهجیان پبلی کیشنز،۱-برن تله،اله آباد-۳۱۰۰۳

## ضميرعلى بدايوني

توصیف تبسم کاالیہ بیہ کہ پرانے لوگ آ سے نیاا در نے لوگ آ سے پُرانا کہتے ہیں۔ تو صیف کی شامری
کی اس صورت حال کو بظاہر شناخت کے بحران کا نام دیا جا سکتا ہے لیکن بغور دیکھا جائے تو بہی کھکش تو سیف کی نقیقی
شناخت کا اولین سرچشمہ ہے۔ وہ جدیدیت ہیں روایت کا نمائندہ اور روایت ہیں جدیدیت کا سفیر ہے۔ استاد دائے
نے کی الی ہی صورت حال کے بارے ہیں کہا تھا:

ہاتھ نگلے اپنے دونوں کام کے دونوں کام کے دونوں کام کے دل کو تھامانان کا دامن تھام کے یہ دراصل دل و دماغ کا تصادم ہے۔ تو صیف کا دل روایت میں لگتا ہے اور دماغ اپنے سنر کے لیے جدیدیت کے پر بیچ راستوں کا استخاب کرتا ہے۔ کلیم کا شانی نے اس صورت حال کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے: دماغ پر فلک دل بزیر پا کے بھال دماغ کیا جا کہ نھاں دماغ پر فلک دل بزیر پا کے بھال دماغ کیا دماغ کیا دماغ کیا دماغ کیا دماغ کیا جواز چیش کر ہے لیکن مومن خان مومن نے بہت پہلے اس کا جواز چیش کر دیا

: 5

مومن آکیش محبت میں کہ سب ہے جائز حسرت حرمت صببا و مزامیرنہ سمینی ابآئےتوصیف کے خلیقی دجدان کی اس مخصوص نومیت کوجد پداردد شاعری کے تناظر میں دیکھنے کی نش کریں۔

موچودہ اردوشاعری میں جمیں دور بھانات کار فریا نظر آتے ہیں، پہلا روایت پہندی کا اور دوسرا جدیدیت ہے جمکنار ہونے کا ۔روایت پہندشاعری میں جمیں ماشی کی ہازگشت سائی ویتی ہے۔ دہ شافتی ورثے کی امین اور روایتی اقدار کے تسلسل و تحفظ کو اپنا ملتجا و مقصود قرار دیتی ہے۔ ایے شعراشاعری کے فتی پہلو وں اور روایت خویوں پر زور دیتے ہیں اور اردوشاعری کی قدیم روایت سے شعرار وایت کے تحفظ کا فریضا ہوئی وہوں وہلوی، اثر کصنوی، حفیظ جالند هری، صبا اکبرآبادی، ادا جعفری وغیرہ ایسے شعرار وایت کے تحفظ کا فریضا ہوئی وہیں وہلوی، اثر کصنوی، حفیظ جالند هری، صبا اکبرآبادی، ادا جعفری وغیرہ ایسے شعرار وایت کے تحفظ کا فریضا ہوئی سے ہیں جو بجائے خود ایک قابل قدر کام ہے لیکن دائش حاضر کے تقاضے سرف روایتی اقد ارپور نے ہیں کر سکتیں ، اسی لیے بھول ٹائن بی کے ، ہر عہد میں قد امت پہندی کے ساتھ ساتھ ستعقبل پشدی بھی ہم سفر رہتی ہے۔ اماری موجود واردو شاعری روایت پشدی ہی ہم سفر رہتی ہے۔ اماری موجود واردو شاعری افرادیت ہے ابی کی فعائندہ شاعری روایت پشدی ہی در بیات ، زندگی اور کا نات کی شاعری افرادیت تنہائی بفر دیرسی ، داخلیت ، آزادی ، معاشرتی اقدار کی خلات و ریخت ، زندگی اور کا نات کی ماتھ کی افرادیت و ریخت ، زندگی اور کا نات کی

المعنیت اور فن کے تج باتی پہلوؤں کے ساتھ حی تج بات پرزورو ہی ہاور کا نتات میں انسانی و جود کی معنویت ہوائی کرتی ہے، وہ روایتی ورثے پر قتاعت نہیں کرتی اور شاعری کے عالمی ربحانات کوزیادہ اہم قرار دیتی ہے، خے تصور انسان کواپنا میضو کے بناتی ہاور آرٹ فارم میں پوشیدہ خام کا نات کو پروے کارالاتی ہے۔ ماضی ہے بے تعلقی ،اور روایت اندور اختیار انسان کواپنا میضو کے بناتی ہورائے اور سانچ جدیدیت کے تج کی کو ماضی پرتی اور روایت پندی کے ربحان سے متاز و مختلف بلکہ جدا کر دیتے ہیں۔ جدیدیت کے نمائندوں میں راشد، میرای بقر جمیل، منیا، جالندھری، انیس ناگی، احمد بحدیدیت کے نمائندوں میں راشد، میرای بقر جمیل، ضیا، جالندھری، انہیں ناگی، اور تعین رائے بڑوت وربع ذرا عباس، فاطمہ حسن، نسرین الجم بھٹی، کشور ناہید، افضال احمد سید، سیماخان اور کزئی، انورسین رائے بڑوت حسین ، خالد احمد، زاجد ڈاراور کئی شعراشائل ہیں۔ جدیدیت کی ایک دوسری شاخ بھی ہے جس میں فیض احمد نیض ، احمد ندیم قالمی ورباض ، اختر الایمان اور کئی لکھنے دالے شامل ہیں جو درسری شاخ بھی ہے جس میں فیض احمد نیض ، احمد ندیم قالمی ورباض ، اختر الایمان اور کئی لکھنے دالے شامل ہیں جو دربائل ہیں جو کی جائے معاشرتی نا بھی والے شور پیدا کی تا مور کی جائے معاشرتی نا بھی ان کو اپنے فن کا موضوع بناتے ہیں۔ اس مکتبہ شاعری کو سامی حقیقت کا نیا شعور پیدا کرنا جو لیا جو فن کے ذر بعیز ندگی اور حقیقت کا نیا شعور پیدا کرنا چون کے ذر بعیز ندگی اور حقیقت کا نیا شعور پیدا کرنا چون کے ذر بعیز ندگی اور حقیقت کا نیا شعور پیدا کرنا چون کے ذر بعیز ندگی اور حقیقت کا نیا شعور پیدا کرنا چون کے ذر بعیز ندگی اور حقیقت کا نیا شعور پیدا کرنا چون کے ذر بعیز ندگی اور حقیقت کا نیا شعور پیدا کرنا کی کا موسوع بیوا کرنا ہے ہوں کہ کو کو بیات کے دور ندگی کو در تھی تھی کو کو کو کرنا ہے جن میں کرنے کو کرنا کو کو کرنا ہی کا کہ دور نائے کو کا کرنا ہور کی کا کرنا ہور کی کو کرنا کی کو کرنا کرنا کی کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کی کرنا کرنا کرنا کو کرنا کی کرنا کو کرنا کی کرنا کرنا کو کرنا کی کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کی کرنا کو کرنا کرنا کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا

ان دو خالب ربخانات کے علاوہ ایک تیسرا ربخان کی نظر آتا ہے، وہ ہے روایت ، سابی حقیقت پہندی اور جدید شعور کا امتزائی میلان ۔ ہمارے دور جس اس تیسرے ربخان کی عکای کرتے ہیں جوش، ناصر کاظمی ہمنیر نیازی۔ عزیز حامد مدنی ، احمد فراز ، محبوب فرال ، محب عار فی جمید نیم ، افتخار عارف ، پروین شاکر، اور کئی لکھنے والے جو سیازی ۔ عزیز حامد مدنی کر جو بین شاکر، اور کئی لکھنے والے جو سیاری ایک ربخان کی بحر پورنمائندگی نبیس کرتے بلکہ تینوں ربخانات کے کئی نہیں حد تک نمائندہ ہیں ۔ تو صیف تبسم کا شعری رویش ای تیسرے دبخان کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی

يول بوجه كمبل مون برايك غنيه و مال كا

توصیف تبهم کارواتی شعور کم سواذ بیس و سیع المشر ب ہے۔ وہ روایت کے گنبد بے در میں اپنی آواز کو کم منیس ہونے دیتا بلکہ اس میں ایک روزن تلاش کر لیتا ہے جہاں ہے تازہ ہوا کی آ مد کا سلسلہ بھی نہیں رکتا۔ وہ روایتی صدو دمیں اپنی توت مخیلہ کو پابند نہیں کرتا بلکہ اس کا تخلیقی وجدان سیر کے واسطے تھوڑی ہی فضا اور تلاش کر لیتا ہے۔ اور پی وہ مقام اتصال ہے جہاں ہماری ملا تات تو صیف کی حقیقی اور اندرونی انا ہے ہوتی ہے۔ اس کی وضاح ہے کی لیے پرانی اردوشا عربی ہے ایک مثال چیش کی جاتی ہوتی ہے بت و بت خانہ ہے ہمارے شعراکی وابنظی ہماری شعری روایت کا ایک و تیع حصہ ہے۔ میر تبقی میر کہتے ہیں ،

کجے ہے جال بلب تھے ہم دوری بتال ہے

آئے ہیں پھر کے یارواب کے خداکے ہال ہے

موکن نے اس شعری روایت کا اظہارا پنے جداگا نہ رتگ میں کیا:

اللہ ری گم رہی بت و بت خانہ جیوڑ کر

موکن چلا ہے کجے کو اک پارسا کے ساتھ

لیمن مجیب بات یہ ہے کہ اس شعری روایت کی توسیع اور سحیل ذوق کے جھے میں آئی:

کرے کجے میں کیا جو سر بتخانہ ہے آگاہ ہے

کہاں تو کوئی صورت بھی وہاں اللہ ہی اللہ ہے

معنی آفریل (Signification) ایک ادبی تحریریا Discourse میں دوسطوں پر پائی جاتی ہے۔ایک مصدری معنویت ہے،اور دوسری قاری اساس معنویت ہے۔اوبی شتن ان دونوں سعنویتوں کے تصادم ہے عبارت ہے،اوبی متن ان دونوں معنویتوں کے تصادم ہے عبارت ہے،اوبی متن ان دونوں معنویتوں کے درسیان سفر کرتا رہتا ہے۔ مصنف جو جہاں معنی تخلیق کرتا ہے قاری کا زوق اور ادراک اسے متقلب کرتا رہتا ہے۔ ہے توالے اور نئی جہتیں متن کو مجمد نہیں ہونے دیتیں اور اوبی متن ایک دوئی بہاوک کیفیت ہے، وہاں در دیتیں اور اوبی متن ایک دائی بہاوک کیفیت میں زندور ہتا ہے۔وہی اوب پارہ زندہ ہے جبکامتن مستقل بہاوک کیفیت ہے، وہ بیار رہتا ہے۔ میر تقی بیرنے ایک کیفیت میں تبدیل کرویا ہے۔ اور تنی حقیقت کو آفاقی حقیقت میں تبدیل کرویا ہے۔

جا ہے جس ست سے تمثال صفت اس میں در آ عالم آئینے کے مانند در باز ہے ایک

یعنی آئینہ عالم میں وافل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان خود کوتمثال میں تبدیل کروے بینی صرف تشال صفتی آئینہ عالم کوا کیک دریاز میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دیکھتے بیرکی اس اشارین اور تمثیلی و نیا کی پڑیرائی تو سیف تمبیم نے مس طرح کی ہے:

> ای آئیے ہیں اب قید جدائی کاٹو کس لیے عکس بے بہر تماشا ڈوب

آئیے میں جو بھی داخل ہوتا ہے تکس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ آئینہ دراصل استعار ہے ہاں ابدی تبائی کا جو ذکارا ہے لیے خود بیدا کر لیتا ہے۔ اس کی داردات قبلی جب آئیے فن کا حصہ بن جاتی جی ڈو دمصنف کے دبور سے الگ ہوجاتی ہے۔ جس طرح خار بی حقیقت آئینہ میں تمثال کا روپ دسار لیتی ہے اور دنیائے تمثال کا حصہ بن جائی ہو جاتی ہے۔ یہ کئیر نے دو فار بی حقیقت آئینہ میں تمثال کا روپ دسار لیتی ہے اور دنیائے جہاں جاتی ہے۔ یہ آئینہ فو کا رک دو تی جو مصنف کوخو دایک سی اور تمثال میں بدل دیتا ہے جہاں سے دائیس میں تبدیل کے دو تمائی کا بیدا کردہ ہے۔ تو صیف ایک انتشاف سے بھی کرتا ہے کہ فو کا رخودا ہے تکس کی ہے اور است تکس میں تبدیل کر کے منقلب کردیتی ہے۔ تو صیف ایک انتشاف سے بھی کرتا ہے کہ فو کا رخودا ہے تکس کی طرح موجود رہتا ہے۔ ذوق خود نمائی اسے فن کی تخلیق پر مجبور کرتا ہے لیکن اسے آئینی فن میں اس کی حیثیت ایک عکس ک

ی روجاتی ہے۔ ' ہرتما شاڈو بے ہے مراویبی ہے کہ خالق اپنی آشکارا کی کے لیے آئینے فن کی تخلیق کرتا ہے اور خوداس میں تکس کی صورت قیام کرتا ہے لیکن آئینے کی ایک عکس تک محدود نہیں :

میکنے بھی نبیں یا تیں کملی آکسیں حبابوں ک

سمندر ایک آئید برای صورتوں کا ہے

تو صیف تبسم کانخیل استعاراتی عمل میں اپنااظہار کرتا ہے، پیمل اس قدرنا زک وحساس ہے کہ و وحسرت کوایک بو جومحسوں کرتا ہے۔ ویکھنے کیسی نازک اور ہاریک نکتہ آفرین کی ہے:

بوجھ پکوں ہے کس حسرت ناویدہ کا ویکھنا جاہوں گر آگھ اٹھاؤں کیے

تو سیف تمبسم کا شعری روبیا استعاراتی اورمظهری (Phenomenological) ہے۔ ایک طرف تو وود نیائے تمثال سے ہاہر قدم نکالنائیں چاہتا ووسری طرف ووا پنی واروات شعور کوشعری قالب میں وھالٹار ہتا ہے اور ان واردات کوایک معنوی وستاویز کا ورجہ و بتا چاہتا ہے۔ تو صیف کی شاعری ٹیں الشعور کاعمل وظل کم اور کیفیت شعور کی شاعری ٹیں الشعور کاعمل وظل کم اور کیفیت شعور کی مقند دستاویز اس کا عالب شعری ربتحان ہے، کوفیزیا وو تی گفتر ڈین مول محسوس ہوتی ہے یعنی مظاہر شعور کی مقند دستاویز اس کا عالب شعری ربتحان ہے، انگیرڈن (Ingarden) جے مفکر نقاو نے شعور کی مقند دستاویز کو تولیقی عمل کی اساس قرار ویا ہے۔ تو صیف تمبسم مناجات میں بھی ایئے شعور کے شعلے کو بھیئے تیں و بتا:

کلشن میں تو رتک ہے نہ ہو ہے تو ہے ہوں جو ہے ہوں جو ہوں تھے میں کہ تھے سے میں جدا ہوں اکنے کہ آئنے کہ آئنے نما ہوں اکنے کہ آئنے کہ آئنے کہ افعا وے پردہ مری آئکے سے افعا وے میں کون ہوں ہوں ہے تا دے میں کون ہوں ہوں ہے تا دے

میں کون ہوں ہتو صیف کی شاعری کا بنیا دی سوال ہے جسے و وہار بار مختلف انداز سنتہ اپنے شعری وجدان است

كاحسه بتاليتا ب:

ت جو مٹی کی جمی ہے وہ ہٹاؤں کیے میں بھی مفن خراب ہوں بتاؤں کیے ہے خد وخال کا انبار یباں ہر چبرہ ہم وہ ہوں کے جونہ خودا ہے گمال میں ہوں گے

وہ اپنے اروگر و بدن کی گرتی ہوئی دیوار کوتیزی کے گرانا جا ہتے ہیں تا کدروح معنی تک رسائی حاصل ہو کے۔انسانی و جودکی مابعد الطبیعاتی تنبائی محب عار نی کی طرح تو صیف تبسم کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے۔حدود بخبری ہے باہر تکلنے کی خواہش اس کے شعری رویے پرسب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے: مدود ہے خبری ہے ادھر بھی و کھھ شیس

مدود ہے بری سے ادھر کی وجھے میں بڑے شکاف جو دیوار خواب کے اندر



توسیف تنبسم کی شاعری میں مابعد الطبیعاتی اور حسیاتی وونوں پہلوموجود ہیں۔وو کبھی زندگی کے حادثاتی پہلو پر گربیہ کنال نظر آتا ہے اور کبھی لذت حیات ہے کیف اندوز۔اس کا تخلیقی وجدان فطرت کے مظاہر میں ذات کا تحکس اس طرح محسوس کرتا ہے کہ فطرت بھی حدوث ہوتی ہے: تحکس اس طرح محسوس کرتا ہے کہ فطرت بھی حدود دیخیل کی توسیع محسوس ہوتی ہے: میری تخلیل کا ایک عکس تھی آوار و بہار

وواپے شعری سفر ہیں مختلف مراصل ہے گزرتا ہے۔ بھی ایک فرد میں ساری کا نتات کی و عیش سٹ آتی ہیں اور بھی سارا کارتکوین ہے معنی نظر آتا ہے ، بھی زندگی کے دروازے پرموت کی مسلسل دستک اس کی روح کو گیان دھیان کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے اور بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی کے چراغ کو اجل کی پھو تک بھی بجھانے پر تا در نہیں ۔ وہ تضاومی وصدت اور وحدت کے باطن میں ایک تصاوم کی کیفیت محسوس کرتا ہے:

ای شب و روز کے تواتر میں ہے جمعی روشیٰ بھی سائے گل جمعی خون ہے جمعی خوشبو ایک عنوان مالکھ پیرائے

ا پنی تھم محور میں تو صیف نے زندگی کی بکسانیت ادراس سے پیدا ہونے والی بوریت اور ہے معنویت اسے وجودی قکر سے ہم آ ہنگ کرویتی ہے لیکن و ہ ہڑ ہے حو صلے سے زندگی کی اس تھ کا و بے والی تکمرار کوا بک تا قاتل فرار صورت حال مجھ کر قبول کر لیتا ہے إور تم حیات کا شکو و کرنے کی بجائے وردو صبط میں ایک تو از ن پیدا کر لیتا ہے :

غم کا کیا اظہار کریں ہم ، درد — منبط زیادہ ہے نسد

توسيف كايدخيال نيانبين ،اس كاسلسدو في عد جاملتا ب:

من ازیں رنج گرال بار چد لذت یا بم که باندازه آل مبر و ثبا تم دادند

کین بہاں تو صیف نے ایک اور کلتہ پیدا کیا ہے۔ اظہار تو شدید جذبہ واحساس کا متقاضی ہے۔ لیکن پہاں تو صیف غم کے مقابلے میں انسان کی دوسری تہذبی قوتوں کواپنے و جود میں کار فریا و کیلتا ہے اور یہی انسان کا اس کا کتات میں مقام ہے۔ زندگی کے مسائل اور الجھنیں اور ان سے پیدا ہونے والے در دوغم کتنے ہی جاں کسل کیوں نہ ہوں لیکن غموں کی کھڑت انسان کے دامن صبر وضیط کو تنگ نہیں کر پاتی ، وہ وجع تر ہو جاتا ہے ادر جذباتی وقتری تو از ن ہوں ایکن غموں کی کھڑت انسان کی صورت حال اور کا کتات میں اس کے مقام سے بخوبی واقف ہوا وہ ہیں اس کی مقام سے بخوبی احساس کی اللہ ہو ہوں کا ایک اہم موضوع ہے۔ تو صیف تبسم بنیادی طور پر انسانی صورت حال کا شاعر ہے۔ اپنی ذات کے استعارے میں وہ پوری انسانی سورت حال کا شاعر ہے۔ اپنی ذات کے استعارے میں وہ پوری انسانی سے کہ سے مقل نے کہا تھا کہ شاعری کے موضوع وہ وہ انسان ہیں ، پہلا لاع بدانسان (Ageless Man) اور دوسرا حاضر وموجود انسان ہو صیف تبسم کی شاعری ہی ان دوانسان ہیں ، پہلا کر دگھوتی ہے ،اس کی اپنی کوئی کہائی کوئی کتھا نہیں ہے بلکہ ای عالمی داستان کا حصہ ہے جس کی ابتد اور انتباک بارے میں ہم بیکھیس جانے ۔ البتہ جوانسانی صورت حال موجود ہے اس کواس کہائی ہے جوڑ دینے کا م شاعری ہی بارے میں ہم سے بردار جوانسانی صورت حال موجود ہوں کا کہائی ہو جور گی ہوں۔ ان آرک ٹائپ کی موجود گیا میں گانا کی کر دار (Ego-Character) تو باتی ہتا ہے گئی ٹاغری کا اپنا وجود معدوم ہو جاتا ہے ،ای لیے تو

ميف كبتائي:

#### جھے یا د ہے میں شگانت تمنا سے پہلے سپیں تھا تیرا ہے بیں ہوں

اپ نہ بونے کا ذکھ منٹی ٹیس بلکہ انسانیت کا اثبات ہے ،اس زندگی کا جواس کے بیارہ طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یا دوں کے دریچوں ہے وہ اپنے ماضی کوجس تعلق ہے دیکھتا ہے وہ انسانی رشتوں کا ماضی ہے ،جس کے بغیراس کا کوئی وجووٹیس نوسیف کی شاعری جمیس انسانی رشتوں کا احرّ ام سکھاتی ہے۔ان رشتوں کی تو تیر ہی تو صیف کی شاعری کا وصیف کی شاعری کا وصیف کی شاعری کا وصیف کی شاعری کا وصیف کی اس مناعری کا وصیف کی اس کہ انسان کی وصیف کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مشکر کی آ تکھے و کیھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اسلامات و افکار کو زبان کی اقوامی مناعری ساز کوئی کا وراک رکھتا ہے کہ شاعری ساز سانوں کی ماوری زبان ہے اور وقت اور عہد کی ضرور تیں اور انکشافات شاعر کی تظراور زبان ووٹوں اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو صیف کے نزویک انسان کی سب ہے بڑی روایت تغیر و تبدل کی روایت ہے اس لیے سفر اس کی موجود گی کوسنر سے تبیر کرتا ہے:

### خاک ہو کر ہوا کے ساتھ چلو اور کیا صورت سفر ہے یہاں

ینی کا ئنات اور فطرت کے مظاہر سب اس آفاقی سفر کا حصہ ہیں جن کی طرف تو سیف اشارہ کرتا ہے۔ تو سیف کی غز لیں اس کے عمری مزات کا جر پیرا اظہار کرتی ہیں اوراس کی نظمیس ہوا کے ساتھ چلنے کی کوشش ہیں۔اسکی غز ل اور لنظم دونوں میں نے عبد کے شعور کا انتشاف : و تا ہے اور و واس دستاو پرز کومرتب کرنے میں کا میاب : و جا تا ہے جومنتشر حالت میں اے دی گئی شاعری تو صیف کے لیے روح کا لباس نبیس بلکہ وہ اس ابتدائی طرز احساس کوا ہمیت ویتا ہے جب انسان کا جسم اور ذہن دونوں ایک وصدیت تنے۔وصدی کا بیشعورتو مسیف کے شعری رویے کی اساس بھی ہاوراس کی شاعری کادشوں کا حاصل بھی۔اس نے شاعری کوبسی ذریعینیں بلکہ مقصود بالذات خیال کیا ،ای لیے اس کا تصور شاعری اس کے تصور افتذار اور تصور انسان سے ل کر تنگیل پزیر ہوتا ہے بلکہ بچے پومپیوتو وہ شاعری کو بقول را جر فرائی (Roger Fry) کے ایک Appreciation بی سجھتا ہے۔ شاعری اس کے نز ویک صرف اظہار خیال تک محدو نبیس بلکہ ایک آرٹ فارم ہے ، ایک فن ہے جوم کی اشیا کی نمائند گینیس کرتا بلکہ بجائے خوومر کی بنانے کا مل ہے۔ ووزبان کوایک ڈریعہ اظہار کے طور پر ہرننے کانن جانتا ہے۔ ووفکراورا حساس کوفلد<mark>را ظبارے آش</mark>نا کرنے کا آرٹ مبانتا ہے۔ و داس مشاوات ہے دانف ہے جو خیال اور لفظ کوایک دوسرے کے رویر و کھڑا کرویتی ہے۔ وہ ا یک ایمے مصور کی طرح رنگوں کے انتخاب اور برش کے استزمال میں بڑی مبیارت رکھتا ہے۔ وہ شاعری میں تجربات نبیں کرنالیکن تجرباتی شاعری کا قدر شناس بھی ہے۔وہ ایک نے بھالیاتی توازن کی تلاش میں صحرانوروی بھی کرنا ہے اورشبر کردی بھی۔اس نے اپناشعری سفر مین مین جاری رکھا ہے۔وہ افراط وتفریط سے کریز پااور میاندروی کا قائل ہے۔ اس نے اپنی راہ الگ بنائی ہے، اپنارنگ خود دریافت کیا ہے۔ نہ وہ یاٹوں کے ﷺ رہنا ایسند کرتا ہے تا کہ پس نہ جائے۔اس کا تخلیقی و جدان او بی الخبیار کی درمیا کی راہ پر گامزن ہے اور ساتھ ہی اس کا بھی قائل ہے: پرسش ہے اور پائے مخن در میاں نہیں

توصیف کاروئے بنن خودا پٹی ہی جانب نہیں رہتا بلکہ دوسرون کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اوراس کے اس کی شاعری صرف ذات کا اظہار نہیں بلکہ ابلاغ کی اس سطح کو چھوتی نظر آتی ہے جہاں نسل انسان بقول ہیڈ بگر کے ، ایک مکالمہ بن جاتی ہے۔ تو سیف خود کلامی ہے زیادہ مکالماتی فضا پیدا کرتا ہے جواس کے طبر ہے معاشرتی اوراجہا می شعور کی آئینہ دار ہے۔ اس کی چشم منتظر بمیشہ دوسر ہے کا انتظار کرتی رہتی ہے:

ایک بی موج فنا لے حمیٰ سب بیکھ اور ہم اس تکلف میں رہے کون اکیاا ڈوب

دوسروں کو ساتھ لے کرڈو ہے کی خواہش بظاہر منٹی ادر غیرصحت مندمحسوں ہوتی ہے کیان اس خواہش کی تہ میں بھی دراصل اجتماعی شعور کی کارفر مائی محسوس ہوتی ہے ۔ تو صیف کہتا ہے کہ انسانی صورت حال بھرائی ہے کہ انسان کا کوئی فعل مرکونی علی محض انفرادی نہیں بلکہ دوسروں کی شولیت اس میں تاگزیر ہوتی ہے کیکن اس کے معنی سے ہر گرزئیوں کہ تو صیف ایپ روائتی اور معاشرتی شعور کی گردش کوروک دیتا ہے ۔ وہ جد پیدھیت کے ساحلوں ۔۔ اس پھر کو بھی دیجتا ہے جواس کی ذات کا استعارہ بن جاتا ہے:

فروکی تنبائی اور ماحول کے جارستی دباؤ کا ایک جدید استعار ہے جو اس لظم میں آہت آہت Decode بوتا جاتا ہے۔ ینظم وضاحت وابہام کا ایک خوبصورت امتوان ہے۔ گا نئات کے بے پایاں سمندر میں فردکی حیثیت ایک ایسے پیٹر کی ہے جسے اپنے وجود کا کوئی جواز نظر نیس آتا۔ فطرت کی الشعور کی کارفر ما بیوں کی زو میں فرد پیٹر ابباتا ہے۔ وہ اپنی نفتد رہے فرار حاصل کرتا جائے بھی تو نیس کرسکتا لیکن اے اپنی اس سورت حال کا پورا شعور ہے۔ اس کے اوپر چاور آب گوتی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر تمنا کا اا اور وائن ہے جسے سارے پائی مل کر نیس بچھا سے سامول کے اس جرے نیات کی خواہش اس کی رگوں میں لیوکی طرح گروش کر نی سے وہ اس فیر انسانی صورت حال کو انسانی صورت حال میں تبدیل کر دومند ہے:

کوئی کاش مجھ کو ٹکالٹا کوئی ہاتھ مجھ کو ابالٹا مرے نتش سارے ابھارہ بجھے اس رخ پہ تراشتا

ای وجودی صورت حال میں شاعری کی انائے موجو دایک خوب دیکھتی ہے۔ بینواب انسان دوئی کی انائے موجو دایک خوب دیکھتی ہے۔ بینواب انسان دوئی کی انتاق افغال ہے۔ انسان کو نجاب دوسینے کا خواب ہے۔ بینم آلری خواب آس کی حدود عالمتگیر ہیں۔ آسیے ہم بھی ہو صیف تبسم کے اس خواب میں اشریک ہوں جا تھی جو شگفت تمنیا ہے پہلے بھی اتھا اور آسے دالے زمانوں پر بھی محیط ہوگائے ۔ ﷺ

# توصیف تبسم کی غزلیں

د ل سا کوئی د و ست کہاں تھا، جاں و ہے میں فر د بہت سو وہ پہلے کام آیا، تھا اس کو زعم نبرد بہت مچیلی شب جب یاد میں تیری آنکھ سے آنسو میکا تھا تارے بھی جھلمل کرتے تھے، جاند بھی تھا کچھ زر دبہت پہلا لفظ محبت تھا جو ہم نے پہلی بار لکھا اب تک په يو ريس جلتي ٻي، دل ميں تھي ہے در ديہت وحشت میں جب ہاتھ اٹھا کر ہم نے رقص آغاز کیا ایک بگولا اٹھ کر بولاءتم سے صحرا گرد بہت سوچ سمجھ کر چلنا لوگو! قدم ذرا دهیرے رکھنا یاؤں کیلے کی اس منٹی میں ہوں گے راہ نورد بہت الجما ہے اس دل کی جانب نوک مڑہ ہموار رکھو ورنہ اک ون جم جائے گی، آئینے یہ گرد بہت چیثم زمانه تھی تکراں ، توصیف ، کہاں کھل کر روتے كنج جمن اور بهيكا دامن، دونول تق بمدرد بهت لحه بهر کو جو لب نغمه سرایند ہوا میرے اندر کوئی دروازہ کھلا بند ہوا نیند نے جاگتی آئلھوں پہ ہتھیلی رکھ دی و يجهة و يكهة ، بإزار أنوا بند بوا خوشبود عوت ہے تو پھر جلوہ نمائی کیسی شاہد گل ! نہ ترا بند تبا بند ہوا دل پیددی بھامتے کہتے نے دوبار دو متک آگی آواز، میر در بند ہوا، بند ہوا تحلید خاک میں اک <del>ازج</del> نے آئیسیں کھولیں یعنی وه ساسلهٔ خواب نما، بند <del>ب</del>وا موج میں بہنے لگا ہے تمون کے خلاف دل وہ دریا ہے نہ رفتار کا یا بند ہوا تھا بھنور جن کا سفینہ ،وہ کہاں ہیں تو صیف

میں کچھ تھم سا گیا،شور ہوا بند ہوا

كاش اك شب كے ليے خود كو ميتر ہوجائيں فرش شبنم سے اشیں اور کل تر ہوجائیں و يمين والي، أكر آنكه كو پيچان سكيس رتک خود پردؤ تصویر سے باہر ہوجائیں تلفظی جسم کے صحرا میں رواں رہتی ہے خود میں یہ سوج سمولیں تو سمندر ہوجائیں . ده بھی دن آئیں، یہ بیکار گذرتے شب و روز تیری آلیس، رے بازو، ترا پیر ہوجا کی ، تہر ہے شاخ سے چوں کا جدا ہوجانا جانے والوں سے کوئی کہد دے بھی گھر ہوجائیں ا چی پلکوں سے جنسیں نوج کے پینکا ہے ابھی کیا کرو کے جو یکی خواب مقدر ہوجا کیں جو بھی زمی ہے خیالوں میں نہ ہونے ہے ہے خواب آتھوں سے نکل جائیں تو پیتھر ہو جائیں

5

میں سنظر سے جدا، شور تماشا ہے الگ کف بسر بیٹے رہے ہم تری دنیا ہے الگ صرف اک سانس کار شتہ ہے سووہ بھی کب تک و کیرہ سم طرخ کیا خود کو تمنا سے الگ اور اب کتا تصرف ہو ہوائے عم کا کل صدیرگ ہے ول رواغ سویدا ہے الگ وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے جمعیں ا یک دریائے مخس و خاک ہے دریا ہے الگ اے جنوں! تیرے بہلنے کو کہاں ہے لاؤل روز آک دشت نیا،اس ول و و نیا ہے الگ ا کیک نظم البحی ضروری ہے اینزر عم جال زندگی کیے گندرتی، سروسودا سے الگ خواب جمراه أكر جائمين تؤجل كر ويكهين دو کنارول کے سوار تیسرا دریا ہے الگ بچھ گیا شعلۂ جال اوم نہیں ،ونے یا تا خن خوش، لب افسر دگی افزا سے الگ

0

قرار جال جے کہتے ہیں جال سے باہر ہے یہ اک سارہ کہیں آساں سے باہر ب کھلا ہے دل میں کوئی ہفت رنگ دروازہ وہ دیجینا ہے جو منظر یہاں سے باہر ہے بچوم کر ہے!ا ہے بھی سمیٹ لے کہ بیراشک ستارہ وار، رہ کہشاں ہے باہر ب صدا کے ساتھ لہو میں جو لہر اٹھنی ہے تمام وسترس نغمه خوان سے باہر ہے کبال سے لائے کوئی رفتہ و گذشتہ کو و بی جو دور زمین و زماں سے باہر ہے جو قصتہ کو کو چاہ ہے گا اپنی مرضی ہے وہ شہسوار ابھی داستاں سے باہر ہے جو سو گیا ہے سر خاک مر نہیں سکتا وہ مرچکا جو صف گشتگاں سے باہر ہے



## خالدا قبال ياسر

خالدگی شاعری دروبست کاشاعر خالدگی شاعری خالدا قبال یا سرگ غز لیس ظفرا قبال: محمدخالد: غلام حسين ساجد:

## ظفراقبال

اعلی شاعری کے لیے دل میں کھر کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا اور شاعری اگراعظے در ہے کی نہ ہوتو الفاظ کی موزوں یا منظوم مثل کے سوااور پچونیس ہوتی ۔ بیشک و وعوام کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک پہندیدہ و قابل موزوں یا منظوم مثل کے سوااور پچونیس ہوتی ۔ بیشک و عوام کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک پہندیدہ و قابل تعریف اور می المرح تعریف اور می کھر ت تعریف اور می کھر ت کے متاثر کرتی ہے متاثر کرتی ہے متاثر کرتی ہے متاثر کرتی ہے منظم کرتی ہے ہوئیا اثبات آپ ہوتی ہے اور جرید و عالم پراپنا دوام خود عبت کرتی جا وال جاتی ہے۔ جو اپنا ہوتی ہے اور جرید و عالم پراپنا دوام خود عبت کرتی ہے جا وال جاتی ہے۔

آخر مدوادراعلی شاعر کاراز کیا ہے؟ یہ تو جس خود بھی تہیں جاتا لیکن زبان کے استعال میں ایک طرح کی از وکاری کو اُستوار کر پانے ہے شاعری کے اصل راز کی مبادیات کا سراغ کمی صد تک پایا جا سکتا ہے اور اس کے لئے جو جہت در کار ہے، خالد اقبال یا سر کے ہاں اس کی کی جرگزشیں ہے بلکہ اس نے اس ہتھیار کو آزمایا ہے اور اے ٹمر آور در تائج بھی بر آمد کیے ہیں ۔ زبان کے استعمال کے بارے میں لبرل ہونے کے باوجود یا سرکارویہ اس من میں انتقابی نمیں ، وہ پہلی خوبی جو اس کی خوزل کی جانب متوجہ کرتی ہو وہ یہ کہ اس کا مصرحہ اس قد رکھی کید بھل ، ہے جھول اور رواں ہوتا ہے گرتا ہے دست و یا ہوجاتے ہیں ۔ بھی نہیں بلکہ اس کے شعروں ہوتا ہے گرتا ہے دوست و یا ہوجاتے ہیں ۔ بھی نہیں بلکہ مصروں ہوتا ہے گرتا ہے دوست و یا ہوجاتے ہیں ۔ بھی تھیں بلکہ مصروں ہوتا ہے گرتا ہے دوست و یا ہوجاتے ہیں ۔ بھی تھی ہم مصروں ہوتا ہے گرتا ہے۔

یاسری دوسری خصوصیت اس کی تلمیحات اورحوالے ہیں جواس کی غزل کی خصرف بنیاد ہیں بلکہ اس خیر ہاس نے اپنی غزل کی فضائ کو بدل دیا ہا اور ہاس کی ضرورت بھی تھی کہ موجودہ طبقاتی تضادات کوان در باری، جذباتی اور بادشا ہانہ حوالوں کے بغیر اتنی خوبصورتی کے ساتھ پینٹ نہیں کیا جاسک تھا۔ان حوالوں اور لفظیات کے استعمال سے جہاں اس غزلیہ شاعری کوشکوہ حاصل ہوا ہو ہاں ایک د بد بطنز کی کارفر مائی بھی صاف نظراتی ہے۔ان تمام عوال کو یکجا کر کے یاسری غزل کا جہاں ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہو ہاں اس ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہو وہاں اس ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہو وہاں اس ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہو وہاں اس ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہے وہاں اس ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہے وہاں اس ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہے وہاں اس ایک انفرادی بنیا دی تشخیص بنتا ہے۔

#### محمدخالد

خالدا قبال یاسر کا تعلق شعراکی اس نسل کے ساتھ ہے جس نے دےوا کے قریب لکھنے لکھانے کا کام شروع کیا۔جب اِس نسل کی بات ہوگی تو اِس ہے مرادشعراء کا وہ گروہ ہوگا جس کی شاعری کا مزاج ،لفظیات اور موضوعات اپنے پیشرووں سے مختلف ہیں، نہ کہ شعراء کی وہ کھیپ جس کے انبار بے پایاں تلے مختلف اد لی پر پے سك رہے ہیں اور جس كے بہت سے نام ذرائع ابلاغ كے ساتھ الى كرعوام الناس كے ذوق أفخہ كے ساتھ ساتھ ذوق شعرکوبگاڑنے کے کار ہائے نمایاں بری تن دہی اور تسلسل کے ساتھ ساتھ انجام دینے میں مصروف ہیں۔آئندہ ان کی تخلیقات کورائج الوفت شاعری کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یوں تو ہر دور میں شاعری کے معتبر ناموں کے ساتھ ہے معاملہ رہاہے کہ وہ ذرا دیر کے بعد عام شعری ذوق تک رسائی حاصل کریا تے ہیں، بنبیت ان ناموں کے جو'' کا تا اور لے دوڑی''کواپٹاموٹو بتاتے ہیں اور جن کی عمر عروس بخن کی نوک پلک سنوار نے کی بجائے فادشے تا مورّی کے تلو ہے عافے میں بسر ہوتی ہے۔لین میدمعاملہ اس عبد میں زیادہ تبیمر ہو کیا ہے جبکہ ذرائع ابلاغ نے بی نوع انسان کی رہنمائی کا منصب سنجال لیائے ۔ ہمارے ملک میں گزشتہ اٹھارہ میں سال سے بیمنصب ذرائع ابلاغ کے قبضے میں ہے جس کا بتیجہ بیڈللا ہے کہ اس دور میں شاعری کے سفر کا آغاز کرنے والے اِس بات پر مجبور ہیں کہ یا تو وہ ذرائع ابلاغ کے دائرہ رہبری میں آجائیں یا عام شعری ذوق ہے دور ہوتے چلے جائیں۔ایک سے شاعر کے لیے دوسرا راسته نہ تو دشوارے نہ بی اے اختیار کرتے ہوئے کسی نقصان یا ضرر کا اندیشہ ہے۔البتہ عام فیعری ذوق کے لیے بیہ بہت ضرر رساں ہے کہ سے شاعر کے پاس عام شعری ذوق کی تربیت کا منصب باقی ندر ہے ۔عام فیعری ذوق کو مچھوڑ ہے، ہمارے بظاہر معتبر اوبی حلقوں کا بیرحال ہو گیا ہے کہ وہاں پر ایسی شعری تخلیق دادو محسین ہے محروم رہ جاتی ہے،جس کی فوری تغبیم نہیں ہویاتی ۔ایسامحسون ہوتا ہے کہ شعر کے بنجیدہ قاری کے پاس بھی اتناوفت نہیں رہا کہ وہ کسی شعری تخلیق کی تدمیں اُڑنے کی کوشش کرے۔اُسے چونکانے لیے بات کرنے کا اچھوٹا ڈھٹک اور معنیٰ خیزی بھی کافی نہیں۔شایدیہ ذرا پہلے کے شعرا کی نسل کا اثر ہے اب بھی وہ شعری تخلیق اُسے چونکاتی ہے جس میں عام زندگی کے معمولات اورلفظیات اپنے بے ڈھنگے پن کے ساتھ خمودار ہوں۔ بالفاظ دیگر شعر کے قاری کو ڈھنگ کی بجائے بے وهنگی سے چونکانے کا جوسلسلہ ظفرا قبال نے'' گلافتاب'' ہے شروع کیا تھاوہ ابتک جاری ہے۔

میں نے اپنی بات کی ابتداء یہاں ہے کی تھی کہ خالدا قبال یاسر کا تعلق • سے کی گئے بھگ ، اپنی شاعری کا آغاز کرنے والے چندمعتبر ناموں کے ساتھ ہے۔اگر چہاس نے پیسے الے کی لکھتا اور چھپنا شروع کر دیا تھا لیکن وائزہ اعتبار میں شامل ہوتے ہوتے اس نے پکھ دریر کر دی۔اگر چہ وہ دیر نہ کرتا تو ہام شہرت سے پکھ اور دور ہو جاتا اکا دی ادبیات سے تعلق کے باوجود شاعری میں اس کا وہ مقام نہیں بن سکا جوسر کاری شاعروں کے حصے میں آیا ہے لیکن واضح رہے کدا بیامقام تا پا کدار ہے، پائیدار تو مقام اعتبار ہے جس سے وہ دور نہیں رہا۔

ادروبت کابرا حصر فرایات پر مشتل ہے۔ چند نظموں کی شمولیت کے باوجود بھے بینزل کا مجموعد گئت ہے۔ خزل جس نے دیوا کے بعد ایک مرتبہ کھرایک معتبر صنف کا درجہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت زیادہ قراس کا حصر فزل ہی ہے، اور جب میں یہ بات کرون گا کہ یاسر کی شاعری رائج الوقت شاعری ہے تعلف ہے تب بھی چیش نظریاسر کی فزل ہی ہوگ ۔ رائج الوقت شاعری ہے اس کے اختلاف کا ایک سبب تو ہی ہے کہ کہ اس نے رائج الوقت شاعری کے بریکس شعر کور تی اور ناموری کا زید نہیں بنایا یعنی اس نے دورجد بدی پا مال الفظیات ہے کنارہ کرائج الوقت شاعری کے بریکس شعر کور تی اور ناموری کا زید نہیں بنایا یعنی اس نے دورجد بدی کی پال الفظیات ہے کنارہ کرے فزل کے دائرے ہے باہر نہیں تھنے دیا اور اپنارشتہ کلا سکی فزل کے ساتھ جوڑا ہے، کلا سکی فزل کے ساتھ جوڑا ہے، کلا سکی فزل کے ساتھ دیوڑا ہے، کلا سکی فزل کے ساتھ دیور نے کا مطلب قد یم و ہلوی اور کھنوں کہ نا چلوں کہ بدیام معنویت کی جاش کی ہے کہ کہ دور ساتھ میں ہوری کرنا جب کہ کور گا آ جنگ تک اپنا اعدر محانی کی ایک ٹی پرت کے کرنہ مور نی کلام ہے۔ بات کہنے کا ڈ ھنگ اور شعر کا آ جنگ تک اپنا اعدر محانی کی ایک ٹی پرت کے کرنہ سے جبکہ دار کی سب ہے بوی خصوصیت اس کی موزنی کلام ہے۔ بات کہنے کا ڈ ھنگ اور ساتھ کیا ہوتا ہے بدھتی ہے بیسوال ہی بہت موں کے زد دیک ہے معنی ہے۔

گفظیات کی سطح پر بھی یاسر کاتعلق اپنے معتر ہم عصر ناموں کے ساتھ بنتا ہے۔ اس کی شعری زبان اور لینڈ سکیب کاتعلق بہلی نظر میں رزم گاہوں اور درباروں کے ساتھ نظر آتا ہے اور وواس طرح ہے ایک سطح پر اپنارشتہ اپنے ہم عصر شعر الیعنی ثروت حسین ، افضال احمد سید اور محمد اظہار الحق کے ساتھ جوڑتا ہے لین دوسری نظر میں ہمیں بی محسوس ہوتا ہے کہ بید ' پیروی محض ' یا'' رواج عصر'' کا بتیجہ نہیں بلکہ یاسر کا بنیادی سئلہ بی اس کے ہم عصر شعر اسے الگ ہوتا ہے کہ بید ' پیروی محض ' یا' درباروں کی تمثالیں محض تمثالیں نہیں جی جبکہ دوسر مے شعر اکا معاملہ امیجو کی تخلیق ہے میں جبکہ دوسر مے شعر اکا معاملہ امیجو کی تخلیق ہے آھے نہیں ہوجی ۔ مثلاً

کیا خوب تھا وہ تینے کی جو لانیوں کا دور ترکش کمریہ ،ہاتھ میں اس کے کمان تھی

امیج کا محض امیج کی سطح ہے اوپر نہ افعنا یوں تو کوئی عیب نہیں پھر بھی یاسر کے پاس ایسے اشعار بہت کم ملیں کے جہاں اس کے سامنے محض کسی منظر کی تصویر کشی مقصد بنی ہے اور وہ جہاں قاری کومعنویت کی کھوج میں لے کر نہیں ممیا۔ چندا شعار دیکھتے:

ہمراہیوں کو جوش دلاتا ہی رہ گیا تھا
اعدا ہ کے سامنے وہ اکیلا ہی رہ گے تھا
ریخے میں رات آئی تو نمدہ بچھا لیا
گھوڑے کی زین اتارے تکیہ بنا لیا
نصیل ہوسیدگ سے لا علم ہی رہے گ
غنیم بہتی ہے اپنی مرضی کی شب گرے گا

ای وقت معرکے کا نتیجہ رقم ہوا میداں سے جب فرار کی رہ بھولنے گلی

جی آشری اشعارکا کام بیس کروں گا بصرف اس قدراشارہ کرتا چلوں گا کہ پہلے شعر میں اقد ار کے مشنے کا عمر سے دوسرے میں فقر کی روایت کی طرف وصیان لے جانے کی کوشش ہے اور تیسرے ، چو تھے شعر میں دو ہاتی بطوراصول بیان کی گئی ہیں ، رزم گاہ اور در ہار کی افتقایات کے حوالے ہے چندا سے اشعار ملاحظہ کریں ، جن میں کوئی نہ کوئی ہات بطوراصول بیان کی گئی ہے :

کوار طاق میں سے اٹھاتے ہوئے اسے پہائیوں کی عادی سے بعولنے کی اپنے ہمیں اپنے ہمیں اپنے ہمیں اپنے ہمیں اپنے ہمیں کے سادی کے محمر لیا تھا ہمیں نے شورش میں فتح پاکی تھی اس نے یاس اندیوں سے حرم سراؤں کو بجر لیا تھا مبارزت طبی میں ہی زندگی میری ہوا تو سیا بھی ہوا تو سیا بھی ہوا تو سیا

فزل کا داستانوی انداز واسلوب ہی ای سلط کی ایک کڑی ہے۔ ای طرح ہائی کا پردا گہرا حوالہ یاسر کی فزل ہی اُنظرا تا ہے، لیکن یہاں ایک ہات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک علح پررزم کرودور ہار کی تصویر کئی ، داستانوی اندازاور ماضی کے حوالے کورجعت پہندی ہے منسوب کیا جاتار ہاہے۔ ترتی پندتنقید میں ماضی کا حوالہ و بنا بھی کفر کے مترادف خیال کیا اجاتا ہے۔ یاسر کے ہاں اس تصور کی نفی ملتی ہے، اگر چراس کے پاس پجیمز ید ایسے عتاصر بھی وافر مقدار میں موجود ہیں جو'' رجعت پہندی'' کے ذیل میں آتے ہیں مثلاً اسلوب زبان و بیان پرتو جہ کلا سکا سرمائے کے ساتھ دابطہ جوڑنے کی کوشش اور آہنگ کے سے تجرب کہا ہے۔ کہا تھی کرتا ہے اور ارباب بناتی کہا جا اسکا ہے۔ وہ سیاس ، خربی اور اقتصادی جرکی نشا ندہی بھی کرتا ہے اور ارباب افتیار، ارباب خرب اور ارباب ذرکی متافقت پر بھی ضرب لگا تا ہے اگر چراس کا طریق کارقد یم ترتی پندوں سے الکل مختلف ہے۔

ہی ہوگی بھی حریہ و اطلس سے خواب گاہیں اگر رعا یا کو اور تلقین ہورہی بھی، عبادت و زہد کی منادی بھی قریبہ قریبہ جب اپسراؤل سے شام رکبین ہورہی بھی جھکک دکھانا تھا شہ ججر و کے سے گاہ گاہ کا ہورہی بھی اسی سے خلال کی تسکین ہورہی بھی اسی ریس مرد سے قبول کرنے سے بھی معطل زمین مرد سے قبول کرنے سے بھی معطل بٹائیوں پر مصر زمین دار بھی محالف

فطنا بھی کھے ساز گار ہے سازشوں کی خاطر اور اس ہے یاسر کھے اول دربار بھی محالف اور اس ہے یاسر کھے اول دربار بھی محالف اوراس شعر میں تو ''مزامت کاروں کی منافقت پربھی ضرب لگائی گئی ہے: طلب کے سے معتوب برسر دربار طلب کے سے معتوب برسر دربار گلان و وہم کا خود کار سلسلہ تو سمیا

یوں تو یاسرای پر قناعت نہیں کرتا ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ووا پے عقیدے کا برسر عام اعلان کرنا چاہتا ہے۔ ملاحظہ فر مائے ، بیاعلان نہیں تو اور کیا ہے؟

جن کی باتوں ہے کوئی کان نہیں دھرتا ہے ان کے سب مشورے اک دور بی صائب ہوں گے جن کودلینز ہے ہی روک دیا جاتا ہے کل وہی حاکم دوراں کے مصاحب ہوں گے جن کوسائیس میسرنیس گھوڑے کے جن کوسائیس میسرنیس گھوڑے کے لئے ان کی آمہ کی خبر کے لئے حاجب ہوں گے نصل کٹ جانے ہے جو باج طلب کرتے ہیں دفت آنے ہے وہ سارے مری جانب ہوں گے دنانے کی ہے دو سارے مری جانب ہوں گے دنانے کی ہے نیاز نظروں سے کب کرے گا دنا اس طرح جسے اب گرے گا نہیں رہے گایے صدر دردازہ رہ میں یاسر نہیں رہے گایے صدر دردازہ رہ میں یاسر کرے گا کہ زنگ آلود قال نام و نب گرے گا

ان اشعار میں یوں بھی مامنی کی بجائے مستقبل کا حوالہ ملتا ہے۔الی غزلیں جن میں براہ راست زمانہ مستقبل کا حوالہ ملتا ہے۔الی غزلیں جن میں براہ راست زمانہ مستقبل کا حوالہ ہے ان کی تعداد تمن یا چار سے زیادہ نہیں کیونکہ اس طرح سے بات کرنے کا ڈھٹک یاسر کی غزل میں عام نہیں۔ دو تو مستقبل کی بات بھی مامنی کے حوالے ہے کرتا پہند کرتا ہے اور دہاں بھی اپنے عقیدے کا اعلان کرنے ہے۔ نہیں ٹملآ:

فرار کیا کہ چور دردازہ بی نہیں تھا حولی میں نہیں تھا حولی میاکیر دار نے کی پہند کیسی ؟ جنعیں فرد مایہ بیال سجھتے ہے اور دالے انسی کے پہنچائی ان کو آخر گزند کیسی ؟ انسی نے پہنچائی ان کو آخر گزند کیسی ؟

دربار، رزم گاہ اور داستان کی تکون میں رہتے ہوئے ہم بیدد کیمنے ہیں کدوربار کی امیجری یا لفظیات میں ہمیں شاعر کی عقیدہ پرتی بھی بہت واضح شکل میں نظر آتی ہیں اور ہمیں پتے چلنا ہے کہ شاعر اہل درباریا اہل زرگی بجائے کسی شاعر کی عقیدہ پرتی بھی بہت واضح شکل میں نظر آتی ہیں اور ہمیں ہوسکتا ہے اور '' اہل عمل بھی ، جن کا اہل دربار کے ساتھ موانقت کا رشہ ہر گرنہیں ہے:

عدد مقابل ،عقب کی دیوار بھی مخالف نحیف ہاتھوں میں کند ہتھیار بھی مخالف رہتے میں رات آئی تو نمدہ بچھالیا گھوڑے کی زین اتار کے تکیہ بنا لیا فضا بھی بچھ ساز گار ہے سازشوں کی خاطر اور اس پہیاس کچھ اہل دربار بھی مخالف اور اس پہیاس کچھ اہل دربار بھی مخالف ہم اپنے بھی پابند نہیں شے بھی یاسر اٹھ آئے کہ دربار کے آداب بہت شے

لیکن اس کا'' اہل خیر'' کے ساتھ رشتہ استور کرنے اور'' اہل شر'' کور دکرنے کا انداز قدیم کلا کی روایت ہے بھی قریب تر ہے۔

یاسر کی غزل میں رزمیے عناصر تلاش کرتے ہوئے ایک اور بات نظر آئی ہے، وہ بید کہ اس روایت میں ہمیں اس کے پاس محض بہا دری اور زوروری کے موضوعات ہی نہیں ملتے بلکہ ترتی پسندوں کے برعکس دور حاضر کے انسان کا حساس محکست اور مایوی بھی بیبال اپنی جھلک دکھاتی ہے۔اگر چہ بیاحساس شکست اور مایوی کوئی الزام نہیں کیونکہ مایوی کی گوگھ ہے جی بیبال ' امید' اور'' راہ ممل''جنم لیتی ہے۔اس حوالے سے بیاشعار ملاحظہ سے بینے :

اپ ہتھیار طاق میں گر جاویے ہے کے کیوں ایسے شہر میں جاکے گھر لیا تھا جیران ہوں کہ مجھ سے ہی میدان جیت کر اس کو مری فکست کا ڈر چپوڑ تا نہیں جیت ہوجاتی تو منصب اور بڑ ھ جاتا گر برگنہ تو کیا وہیں پررہ گئے خیمے گے برگنہ تو کیا وہیں پررہ گئے خیمے گے عدو مخالف عدو مخالف عدو مخالف محصل کی دیوار بھی مخالف خیف باتھوں میں کند ہتھیار بھی مخالف

یبال پرایک بات کی وضاحت خبر دری ہے ، وہ بیہ ہے کہ یاسر کی غز ل میں بیہ پیکار کی فضامحض عصری شعور کی پیدا دارنہیں ہے بیعصری شعور تو محض ایک سطح ہے کیونکہ پیکار صرف حق اور باطل یا جابر ومجبور کی نہیں بیہ پیکار تو انسان کے داخل میں بھی جاری وساری ہے۔ بیانہ سمجھا جائے کہ میں اس شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں:

زندگی میں ہر قدم پر مات ہی کھاتا رہا، اپنے اندر کی لڑائی ہے مجھے فرصت نہ تھی

کیونکہ بیشعرتو یاسر کے قدرے کم زوراشعار میں سے ایک ہے بلکہ پیکار کے موضوع پراس کے تمام اشعار میں ہمیں اس شخص کے اندر کی جنگ بھی نظر آتی ہے جواس تا جرانہ معاشرت میں اقد ارکے ساتھ کو گی نہ کو گی قلبی تعلق استوار کئے ہوئے ہے۔ بیشخص کہیں'' وو'' کہیں'' کو گی''اور کہیں'' میں'' کے کردار میں نظر آتا ہے۔ میدال میں جب گرا تھا وہ قبضے یہ ہاتھ تھے دو لخت اس کی تیخ تھی مفال نیام تھا معدوم والیسی کی امیدیں تھیں اور کوئی معدوم والیسی کی امیدیں تھیں دو کیا تھا محراب میں چاخ جلاتا ہی رو کیا تھا ترکش، کمان بھی مربانے وهرے رہے اس نے لگاکے کھات، مرا خواب اڑا لیا اس نے لگاکے گھات، مرا خواب اڑا لیا

آخری شعر بمیں بیتا ۔ گائی بخشا ہے کہ بنیادی مسئلہ تنظ و پر کانبیں ، خواب بچانے کا ہے جو تنظ ، کمان اور رکش ہے بیں بیتا ۔ گلیل کے ساتھ انسان کی'' کومٹ منٹ' بی خواب کو بچاسکتی ہے اور خواب بی اس دنیا کو بچاسکتا ہے کہ بینی ایک تخلیل کارکا خواب یا سرکی غزل میں جس شہر فکر نظر آئی ہے و و شہر شہر یارٹیس شہر آئینہ ہے۔ وہ جھتا ہے کہ دنیا کو ہر طرح کے جبروتشد داور ہر طرح کی جاتی ہے بچانے کے لیے تخلیل کارکا خواب درکار ہے۔ اس کی بیرفزل مسلسل طاحظہ ہوجس میں یاسر مخلیل کارکی علامت ہے اور اس کا تخت پر حسکن ہونا دنیا میں چلیقی روقوں کی فر مازوائی کے متر ادف ہے۔

تو اگر تخت په يابر متمكن ہوتا

الطنت كے ليے تحريم كا منامن ہوتا
امراء كيے محلات نه خالى كرتے
امراء كيے محلات نه خالى كرتے
ايك خيے ميں شبنشاه جو ساكن ہوتا
كوكى دربال منه محافظ نه مقرب نه خلام
كوكى دربال منه محافظ نه مقرب نه خلام

یاسر کی غزلوں میں ایک اہم استعارہ سنر کا ہے اور اس میں بھی ہمیں بظاہر ماضی کا حوالہ ملتا ہے۔ یاسر کی میں ہے استعارہ سنر کا ہے اور اس میں بھی ہمیں بظاہر ماضی کا حوالہ ملتا ہے۔ یاسر کی میں سے زائد غزلیں اٹسی جن کی رویف ہی '' نظا'''' تھی'' یا'' تھے'' '' تھیں' یا'' تھی'' کی محرار ملتی ہے:
ماضی کا حوالہ نہیں وہاں بھی بعض اوقات شعر کے مصرعوں میں '' تھا'''' تھے'' '' تھیں' یا'' تھی'' کی محرار ملتی ہے:

يهال ميرامقصداعدا دوشارجع كرنانبين ، مين توبيه بات واضح كرنا جا بتنافضا كه مغركي پراسراريت اور ماضي

کے حوالے سے ایک سفریارزم کی فضایا سرکی غزل میں یکسانیت پیدائیس کرتی کیونکہ یکسانیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب امیح معنویت سے عاری ہوتے ہیں اور زندگی کے کسی پہلو کاعرفان عطائیس کرتے معنی کی مختلف پرتوں کی موجودگی کی صورت میں مذکورہ بالاعتاصر شاعر کے اسلوب کی شناخت بنتے ہیں اور اسے بھیٹر میں کم ہونے سے بچاتے ہیں۔ اگر کہیں لیجے کی سطح پر بیسانیت کا احساس ہونے لگتا ہے تو آ ہنگ اور بحور کی ورائن اس سے بچالیتی ہے۔ یاسر کے پاس ایسی بحری بیشرت موجود ہیں جن میں سے (زرائع ابلاغ کے طفیل) عام قاری کی طبیعت زیاد و آگاہیں۔

ہمراہیوں کو جوش دلاتا ہی رہ گیا تھا اعداء کے سامنے وہ اکیلا ہی رہ گیا تھا گوٹالی ہے کب انھوں نے اثر لیا تھا سرکٹوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا تھا سکوت اس روز بحر ہفت آساں میں تھا جیب سحر آفاب کے بادبان میں تھا حد نظر ہے ،آساں ہے ،پکھ پنتہ چانا نہیں حد نظر ہے ،آساں ہے ،پکھ پنتہ چانا نہیں کیا دوسرا کوئی جہاں ہے ،پکھ پنتہ چانا نہیں برے سہل ہوں کے ملاپ بخت خواب میں گر اس جہان خراب میں اسے ویکنا برے مناظر کی مشاق نظریں وہیں رہ گئیں برکھیں وہیں رہ گئیں وہیں رہ گئیں

" دروبت" بیں یاسر کی چند تھیں ہیں شامل ہیں جن کے بارے ہیں کوئی الگ اور تفصیلی بات نہیں ۔ ہوگی۔ اس کاایک سبب توبہ ہے کہ میرے خیال میں یاسر کی شاعری کا اعتباراس کی غزل کے دم ہے ہو دور حاضر کی انہم ترین شغری صنف ہونے کے ساتھ ساتھ یاسر کے پاس بھی ایک اہم ترین صنف تحن ہے اوراس کا ایک بھوت اس مجموعے میں نظموں کا قبل تعداد میں شامل ہوتا ہے تا ہم یقطیس ، اس مجموعے میں غیر متعلق اور غیر اہم عضر کی حیث تبیس رکھتیں گئیں بھے ان کے اسلوب کے بارے میں فی الحال پھونییں کہتا۔ رہا معاملہ ان کے موضوعات کا اس سلط میں میں بھی کہوں گا کہ موضوع کی سطح پر ان نظموں اور غز الوں میں ایک وصدت نظر آتی ہے" سز "ایک ایک لقم ہے جو اسلوب کی سطح پر بھی یاسر کی غز اس نظموں اور غز الوں میں ایک وصدت نظر آتی ہے" سز "ایک ایک لقم ہے جو اسلوب کی سطح پر بھی یاسر کی غز الی سے لقم" مراجعت" کا موضوع بھی یہی ہے لیکن اس کے باطن میں معاشی نا انصافی کی شکایت دکھائی و بی ہے۔" حادث "میں معاشرت کے افادی مزاج کے ساتھ تخلیقی مزاج کے بچھوتہ نہ ہو سکنے کا الیہ بیان ہوا ہے اور گود بحر ائی میں گئی معاشرت کے افادی مزاج کے ساتھ تخلیقی مزاج کے بچھوتہ نہ ہو سکنے کا الیہ بیان ہوا ہے اور گود بحر ائی میں گئی کی سے ساتھ شاعری کی کومٹ منٹ کو پیش کرتی ہے اور بیوبی موضوعات ہیں جو یاسر کی غز اوں میں بھی ایک دوسرے ڈھنگ کے ساتھ شاعری کی کومٹ منٹ کو پیش کرتی ہے اور بیوبی موضوعات ہیں جو یاسر کی غز اوں میں بھی ایک دوسرے ڈھنگ سے نظر آتے ہیں۔

یہ مجموعدان کو گوں کے لیے خصوصی دلچیس کا حامل ہوگا جن کی نگاہ مقدار کی بجائے معیار پڑھتی ہے۔

## غلام حسين ساجد

میں نے اگر چھین تو نہیں کی گر جہاں تک میری یا داشت کام کرتی ہے، میں نے خالد اقبال یاسر کا تام
پہلی بار ۱۹۶۷ کے لگ بھگ فنون کے کسی شارے میں چسپاد یکھا تھا۔ جب سے اب تک ،اس نے بھی زودنو لیسی کا مطاہر وتو نہیں کیا گر بینا م ایک تو امترار عطاکر تی مطاہر وتو نہیں کیا گر بینا م ایک تو امترار عطاکر تی مطاہر وتو نہیں کیا گر بینا م ایک تو امترار عطاکر تی ایک رفع صدی کا سفر طے کر لیا ہے۔ میں یاسر کے اس منظر کو ایک سست قدم گر مستقل مزات و شعری آب و جو کا خرام کہوں گا۔ اس نے اپنی شاعری کے زم خو گر مستقل تقاطر سے اردو غزل کی وحشت کو کم کیا ہے اور ایک پر جوش کو و کن کی طرح پیھ زنی کرنے کے بجائے ایک سبک و ست عکمتر اش کی طرح بھے زنی کرنے کے بجائے ایک سبک و ست عکمتر اش کی طرح و آگ کی جائے ایک سبک و ست عکمتر اش کی طرح و آگ کی ہے۔

آئ جب نی پاکستانی غزل کوز مانی ادوار میں با نشخے کی ضرورت پیش آئی ہے توا ہے ستر کی دہائی ہے پہلے یا ستر کی دہائی کے بیدہ وہ یا ستر کی دہائی کے بعد کی اردوغزل میں تقسیم کیا جاتا ہے اورالیا کرتا گئی اعتبار ہے ستحسن بھی ہے۔ اس لئے کہ بیدہ زمانہ ہے ، جب اردوغزل بلک اردوشاعری میں 'کسانی تفکیلات' گروہ کا اوبی تسلط اپنے منطق انجام کو پہو نجی رہا تھا اور اس لئے بھی کہ یہی وہ وفت ہے جب سانح مشرتی پاکستان وقوع پزیر ہوا اور اس کے نتیج میں ادحق ہونے والے معاشرتی ، معاشرتی ، معاشرتی موراہے پرلا کھڑا اس کے بھی کہ اور نفسیاتی عوارض نے اپنے عصر کے فکری رجھاتات کواپئی گرفت میں لے کرایک دوراہے پرلا کھڑا اس کیا ہے وقارا ورافوام سے ہوت ہو کرایک نے عالم کیا اپنی تاریخ ، اساطیر اورغوام سے ہوت ہو کرایک نے عالم

امکانات کی تشکیل ۔خالدا قبال پاسراوراس کے ہم عصروں جیسے ژوت حسین ،افضال احمد سید ،محمد غالد ،محمد اظہار الحق اور لکھنو (بھارت) ہے عرفان صدیقی کاتعلق شعراء کی اسی دوسرے قبیلے سے ہے اوران سب کی شاعری ایک نے لظم جہاں کی امین ۔

پاکستانی اردوغزل کومعدوم پڑتی ہوئی سلطنوں، وم تو ڑتی تہذیبوں اور طالع آز ہاسور ہاؤں کی ہر لھے نئی ملکے نئی اردوغزل کومعدوم پڑتی ہوئی سلطنوں، وم تو ڑتی تہذیبوں اور طالع آز ہاسور ہاؤں کی ہر لھے نئی شکل اختیار کرتی ہوئی رز مگاہوں میں اترنے کا کام تو ۰ ہوا کے لگ بھگ ہی شروع ہوگیا تھا گرخالد اقبال یاسر کواس میدان کارازار میں اترنے اور تینج آز مانے میں کم وہیش دس برس کے ہیں۔ یوں وہ اولیت کاحقدار ہیں نہ دعویٰ وارگر سبب جانے ہیں کہ کارزار دہستی میں تخت تین میں ہمیشہ فاتح کامقدر ہوتی ہے اور'' وروبست'' کی اشاعت کے بعد جھے ہیہ تسلیم کرنے میں کوئی عارفیس کہ اس تک ودو میں میدان خالدا قبال یا سرکے ہاتھ رہا ہے۔

اپنے مذکورہ ہم عصرول کی طرح خالدا قبال یاسر نے بھی لفظیات ، تلاز مات اور معنویت کی سطح پر اردو غزل کے مجموعی مزاج کو برقر ارد کھا ہے۔ اس کے باوصف ،اس نے اپنی غزل کو ،غزل کی قدیم روایت ہے الگ کئے بغیرایک نے عہد میں لا کھڑا کیا ہے تو کیا بیا ایک او بی واقعد نہیں ؟ یہ مجمز ہ کیوں کرممکن ہوا؟اس کا جواب دینا قطعی دشوار نہیں ۔ یاسر بیکام اپنی غزل کے لئے ایک نیا اور مختلف لینڈ سکیپ اور اس نو دریا دنت ارشی و سعت ہے وابستہ افراد کے رویوں کو تھم کی رویے ہے وابستہ افراد کے رویوں کو تھم کی رویے ہے وابستہ افراد کے رویوں کو تھم کی رویے ہے وابستہ افراد کے رویوں کو تھم کی رویے ہے وابستہ کی دولیوں کو تھم کی رویے ہے وابستہ کی موجود کی ہر شے کوا یک مختلف زاد ہے ہے و یکھا اور شنا خت کیا ہے تگر یوں کہ کار زار جہاں میں متروں کی اس کہ کار زار جہاں میں متروں کی اس کہ کی سے دیا سے تکر اور کی اس کہ کار زار جہاں میں متروں کی سے دیا سے تکر اور کی اس کہ کار زار جہاں میں متروں کو سے دیا سے تکر اور کی سے دیا سے تکر اور کی سے دیا ہے تکر اور کی سے دیا سے تکر اور کیا کہ میں میں میں میں میں میں میں کو ایک میں کو تھروں کو تکر کی اور کیا کی میں کو تکھوں کو تکاف زاد ہے دیا کھوں کو تکاف کو تک کو تک کے ایک کی دور کیا ہے تکر کو کی جو تک کو لیک میں کو تک کے دور کیا دیا ہے تکر کی اور کے کہ کی کے لئے دیا ہے تکر کی کی کو تک کی کیا کو تک کیا ہے تک کی کی کو تک کی کی کی کی کو تک کو تک کی کی کو تک کی کو تک کو ت

ے متصل گرتیز قدم عصر بسیرت اس کی شریک کاراور ہم نوار بی ہے۔

ثرُوت حسين ،افضال احمرسيد ،محمد اظهار الحقّ كى طرح خالدا قبال ياسر ك غز ل كااسلوب بهي " واستانوي" ہے۔غورطلب بات یہی ہے کہ ہمارے عصر میں کی جانے والی نئ شاعری نے اپنارشتہ داستان ہے کیوں جوڑ لیا ہے اور آج کے شعراجیے زیبکینوں ہربٹ نیرودا الگزانڈرواٹ جمود درویش ، بورخیں 'یانس رتسوس ، ناظم حکمت اورلور کانے ا ہے اظہار کے لئے اس اسلوب کو اختیار کیوں کیا ہے اور مید کہ جمارے عبد کی اردوغزل نے فرووا صدی نا آسودگی کی ترجمان ہونے سے مندموڑ کر، کرہ ارضی کی مجموعی تلکست وریخت سے اپناتعلق کیوں جوڑ لیا ہے اور وہ کیا عوال ہیں جنہوں نے آج کے شاعر کواپنی ذات پرنگاہ مرکوز کرنے ہے بازر کھا ہے تو اس بات کا جواب قطعی مشکل نہیں بلکہ اس سوال کا جواب، ای سوال کے باطن میں موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عہد کی معاشرت ، مدنی زندگی کی آئینہ دار ہے اور اس میں ہر مخص کواپنی روش پرخرام رہے کا اختیار ہے گر حقیقت سے ہے کہ جماری بیآ زادہ روی ،ان مطلق العنان بادشاہوں کے دور کی رعایا کی پابندزند کیوں ہے بروھ کرمحکوم ہے۔ آج جمارے اذبان کوشینی تارو پود سے لئم کیا جاتا ہے۔ ہمارے رویوں پر ناویدہ آتاؤں کی اجارہ داری ہے اور ہمارے ردعمل اور جوالی استطاعت کا ہر لحدز برمطالعہ ر کھ کر تمود پانے سے پہلے ہی تا کارہ بنادیا جاتا ہے۔ آج فر مان شاہی کی امیں دنقیب ایجادات ہماری خواب گاہوں تک رسائی رکھتی ہے۔مواصلاتی رابط کے تو سط کے خلامیں آوارہ جاسوی بیارے ہمار۔ یا بیک ایک حرکت پرنگراں ہیں اور دماری نجی یا اجماعی زیست سے تخلیہ کے جو ہر کوکشید کر کے الگ کر دیا گیا ہے۔ میدور نجی مصرو نیت پیدا کرنے یا ذاتی فراغت سے نبرد آ زمار ہے کانبیں۔اپنے وجود پر نا دیدہ حکمرانی کے خلاف تینے آ زمامونے کا ہے۔خالدا قبال یا سراور اس کے ہم عصر شعرا کی غزل اسی رویے کی آئیندوار ہے۔اور آج کی مطلق العنان یا وشاہوں کے تسلط اور انسانیت کش رویے کےخلاف اعلان جہاو۔



محم خالد نے خالد ا تبال یاسر کی خزل میں فقر دختا کے عتاصر دریا فت کئے ہیں اور شاید ہوں بھی گرمیر ہے ذاتی خیال میں ہاسر کی خزل میں بار بار جھلک دکھانے والے تنظ آز ما کوفقر ہے پھوزیا دونسبت نہیں۔ جھے تو ایساسور ما جان پڑتا ہے جوایک سلطنت کی بنیا در کھنے کے ابتدائی مراحل ہے گزر کر رہا ہو۔ وہ رسد ہے محروم اور سامان جگ کی کا شکار ہی تھیں و حمن کے ہر لحد تعاقب ہوئے ہے انجر بھی ہے۔ اس کے لئے زمین پر کہیں جائے پناوئیں اور تاریخ کے بہتے کو جسم من کے مطابق کر دش دیے کا وقت ابھی آپائیں۔

وقت ہمی اس کو نہیں تھا زین کنے کے لئے لئے لئے کا کے لئے کا جرار آتا تھا نہتے کے لئے رہتے ہمی رات آئی تو ندہ بچھا لیا گھوڑے کی زین اتار کے کیے بتا لیا مبارزت طلی میں ہی زیرگی ہے مری جو کار زار سے پہلے کہی ہوا تو کیا جو کار زار سے پہلے کہی ہوا تو کیا

یوں تو '' دروبت' کی غزلوں میں خالد اقبال یاسر نے فتح وفکست کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے جو کسی بھی خطے میں اور سرز میں پر وقوع پزیر ہوئتی تھی۔ وہی رزم گاہیں ، وہی خیام حرم سرائی ، مصاحب اور تصر و ایوان ، جو ہماری اجتماعی یا داشت میں محفوظ ہونے کے باعث ، ہمارے لئے ایک خاص معنی اور مفہوم رکھتے ہیں گر در اسل تارو پود کے تناظر میں یاسر نے کوئی اور ہی کہائی کہنے کی سعی کی ہے۔ یہ امید اور وہیم ، یہ مبر تو کل ، یہ فقر غما اور یہ پلٹ کر ماضی کے آئیے جو کہ اس کے ذریعے پلٹ کر ماضی کے آئیے میں نگاہ کرتا کوئی ہے معنی ممل یا کارزیاں نہیں ، ایک قائل تقلید رویہ ہے کہ اس کے ذریعے کے یاسر نے حاکم ومحکوم کے تعلق کی گہری رمزیت کا پر دہ جاک کیا ہے۔ یہ تاریخی مظاہر ، انسانی مقدر کے مطالعے کا ایک ذریعے ہیں اور ان کو سط سے شاعر نے جرکی مختلف النوع کیفیات اور صور توں کی نشا تد ہی گی ہے۔

جو و کھانے نہیں وہ و کھانے نہیں ویا ہوا کی کو بھی اس نے بچھانے نہیں ویا ہوا کو بھی اس نے بچھانے نہیں ویا ویوار کے شکان بھی بھرنے نہیں دئے اپنے طیف کو بلانے نہیں ویا اپنے طیف کو بلانے نہیں ویا اس وقت معرکے کا نتیجہ رقم ہوا میدان رہے جب فرار کی رہ بھولنے گئی میدان رہے جب فرار کی رہ بھولنے گئی ایک گئت اس کے چبرے کی رجمت بدل گئی اس کے جبرے کی رجمت بیا ہیا میں گئی اس کے جبرے کی رجمت بیا ہیا میں گئی اس کے جبرے کی رجمت بدل گئی ہے جبرے کی رجمت بیا ہیا میں گئی اس کے جبرے کی رجمت بیا ہیا میں گئی اس کے جبرے کی رجمت بیا ہیا میں گئی ہیا ہیا میں گئی اس کے جبرے کی رجمت بیا ہیا میں گئی ہیا ہیا میں گئی ہیں گئی ہیا ہیا میں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیا ہیں ہیں گئی ہیں گئ

یاسر نے اپنی کتاب دلا بھٹی کے تام معنون کی ہے۔ اور یوں اپنے قاری اپنی غزل کے مزاج ہے آگاہ ہونے کا ایک راستہ دکھایا ہے۔ اس کی غزل ہے روشناس ہونے کو بیراہ اختیار کرتا پچھ نلط بھی نہیں کہ اس غزل میں ایک لوک سور ما بہر طور بار بارا پی جھلک دکھا تا ہے جو مرزا حامہ بیگ کے بقول ہاتھ میں کمان لئے ، اپنے خالی ترکش کے ساتھ پا بہر کا ب ہے ، زنجیر بستہ ہے۔ گریا سرکی غزل کو بچھنے کے لئے اس سور ماکے باطن پر نگاہ کرتا بھی ضروری ہے کے ساتھ پا بہر کا بیسو ما بھر فاتی خدا کے دکھ ہے کہ یاسرکی غزل کا بیسو ما بھرف فدا کے دکھ ہے

پیوست بھی جان پڑتا ہے اور یکی وہ مقام ہے جہاں خالد اقبال یاسر کی غزل، اپنے ہم مرواج غزل کوشعراء کی غزل ہے الك دكھائى وىي ہے۔رزم كاه كاحواله تحد اظهار الحق كى غزل ميں بھى آتا ہوادر افضال احدسيدى غزل ميں بھى محر اظهار کی غزل میں کسی سور ماکی واضح جھلک موجوونییں اور اس کے گریز تجاوز کا ذکر متصود۔ جبکہ افضال احمد سید کی غزل میں ابھرنے والاسور ماا ہے عہد کی تا آسودگی سے بے خبرجان پڑتا ہے۔ میدان کارزار ہویا برمنشاط ،اس کے چبرے كا تناؤ كهيں ختم ہونے ميں نہيں آيا جب كه ياسر كى غزل كاسور ما ،اول وآخرا يك كوشت پوشت كا انسان ہى ہے۔وہ عجلت میں ہویا فرصت کتاہ کا شکار بھی اپنے بشری کردارے محرد منہیں ہوتا۔ بھی اپنی ' انسانیت' سے دورنہیں ہوتا۔

سنر میں بھی چھلے ہڑاؤ کے ایام بھولے نہیں اماوس کی راتیں،وہ معصوم محماتیں، وہیں رہ کئیں دال تھی جس سے شہر پر ایک آخری نظر بیمکی ہوگی وہ نوک مڑہ بھولنے کلی ہر آدی کے لئے مبر کی مثال ہوں میں الم نصيب جہاں کے لئے ولاما ہوں

ہالی وڈکی ایک معرکد آلاراقلم" چنگیز خال کے نصف اول میں چنگیز خال کواپنے طوق غلای سے نجات پانے کے بعد ،اپنے ساتھ فرار ہونے والے ایک ٹائی منجم کے ساتھ ایک دشوارگزار پہاڑی علاقے میں پناہ گزیں و کھایا گیا ہے۔ اس بے سروسامانی کے عالم میں ، جب اے بدن ڈھاپنے کوڈھٹک کے کیڑے بھی میسرنہیں ، شاہی تجم ايك عمودى چٹان پراس كے لئے اس وقت كى معلوم ونيا كاايك نقشه بنا تا ہے اور اپنى چھڑى سے اس كے لئے مستقبل كى مسافت اور جدوجهد كالعين كرتا ہے۔قلم كے آخر ميں ،اى نقشے كوتمام ترفنى بار بكيوں كے ساتھ ،ايك وسيع وعريض كمري كے فرش پركنده و كھايا جاتا ہے اور چنگيز خال اس نقشہ پرايستاده موكرا پے عصا ہے سالاروں كى اگلى رزم گاہ کا تعین کرتا ہے۔میرے نزدیک خالدا قبال پاسر کی حیثیت،اس منجم کی ہی ہے۔اس نے ایک نے شعری جہان کی بنیادر کھی ہے اور اپن طلسی چیزی سے غزل کے نے امکانات کی طرف اشارہ کردیا ہے۔اب اس راہ پر چلنا اور تامعلوم منطقوں کی وربافت اور انہیں اپنے قدموں تلےروندوینے کا کام مستقبل کے غزل کو حضرات کا ہے۔

میں نے اس تا اڑ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں یاسری کتاب کی ضخامت سے مایوس ہوا ہوں۔ میں نے اپنی اس رائے سے رجوع نہیں کیا۔ تا ہم پیشلیم کرتا ہوں کہ" دروبست'' میں خالد ا قبال یاسرنے ایک نیا نظام شعری خلق کرنے کی کامیاب سعی کی ہے۔صرف اسلوب ،لفظیات ادر شعری مزاج کی سطح ہی پرنہیں بلکہ آ ہنگ و بحور کے دلکش تجربات کے ذریعے بھی۔ یوں کتاب ضخامت میں کم ہونے کے باوجود کم قامتی کا شکارنبیں ہوئی۔مزید برآ ں یاس نے کتاب کی ترتیب وقد وین میں ایک خاص فکری رویے کو پیش نظر رکھا ہے اور اپنے حصارے کہیں بھی تجاوز کرنے کی کوشش نبیس کی۔اس امرنے کتاب کی اہمیت کو برو صایا ہے اورا ہے عمری اوب میں ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ " دروبست" ایک سچے شاعر کا خواب ہے ۔خوابوں کوتعبیر سے ہمکنار ہونا ہی چاہئے۔میرے زویک

اس مخقر مرخوبصورت كتاب كى اشاعت كايبى جواز ، = = =

## خالدا قبال ياسر كىغزليس

. 1

کھل سمیا لیکن کھلا کیا مجھ پہ اب آکر کہیں قرض عمرول کا ادا ہونا تو تھا جا کر کہیں کو نسی منزل تھی جس پر آ کے بھٹکی تھی نگاہ میں کہاں پر تھا مگر مارا مجھے لا کر کہیں اپنے خال و خد کو پہچانا ہے اپنی آنکھے سے حیب گیاخو د ہے پھر آپنے آپ کو پاکر کہیں ا پنی نظروں سے بظاہر دور ہو جاؤں گا میں سایه رکھوں گا وہیں پر ابر ساں چھا کر کہیں پھر سے بال و پر بنالوں گامیں اپنی راکھ ہے پھر اٹھاؤں گا میں قصر ذات کو ڈھا کر کہیں

محبت کم نہیں ہو گی محبت سے گزر کر خجالت ہی مقدر ہے خجالت سے گزر کر تبھی اس طورسو جیا ہی نہ تھاا چھے دنوں میں سمجھ میں زندگی آئی مصیبت سے گزر کر زمانے کو تماشا تھیل ہی تا عمر جانا بعلا اب سر پکرنا کیا قیامت سے گزر کر ترے بس کے نہیں یہ چے داؤ شاطروں کے خباثت ج صرف اپنی شرافت سے گزر کر خدایا میں تو بھر پایا سنجال اپنی ہے دنیا کہ دل میں مرکبا کیا بچھ نیابت ہے گزر کر جہان آئنہ در آئنہ سے واسطہ ہے نی جرت مقابل، ایک جرت ہے گزر کر سلوک و معرفت کے مرحلے آساں ہوئے ہیں ار اوت ہے ، ریاضت ہے ، ملامت ہے ، گزر کر بہت من مار کر دیکھااور اب پیہ سوچتا ہوں قنا عت ہے ورے کیا ہے قنا عت سے گزر کر کہاں حالات متھی میں رہا کرتے ہیں یاسر مشیت ہی کی زو ہر ہوں مشیت سے گزر کر

٣

پہلے تھی اپنے وقت سے جو بھی نوید تھی بررخ مرے نصیب میں کچھ دن مزید تھی ذہن رسا کے سامنے تھی منزل مراد حد نگاہ ہے گر کتنی بعید تھی اک ہاتھ مختر ہے کسی فیصلے کی نقل اک ہاتھ عر ضداشت کی ختہ رسید تھی انساں تھامیں بدل نہ سکااس کے ساتھ ساتھ د نیائے دوں سر شت میں ہر بل جدید تھی ہر ہے بھرتھا مند و اساد یافتہ اہل نظر کی شہر میں مٹی پلید تھی تلوار اٹھانی پڑ جگئی تنگ آکے ایک دن خوابش سکون و امن کی اتنی شدید تھی اکھرا نہیں غبار سے وہ مرد منتظر ان شور شوں کے شور میں جس کی شنید تھی ر خصت کے وقت پہلے بھی کوئی نہ ساتھ تھا پہلے بھی خلق ای طرح مشتاق دید تھی اک قفل ہے جو کھل کے بھی پاسر نہ کھل سکا بے کار سر زندگی کی ہر کلید تھی

Sec. 17 Transfer of the Control of t

5

دنیانے میرے ساتھ کچھ اپھا نہیں کیا جیسا مرا خیال تھا ویبا نہیں گیا شمشیراس سے طاق پررکھی نہیں گئی میں نے بھی اپنا گھاؤ پرانا نہیں کیا چاہے نشانے پر ہو کوئی بے خبر عدو اک راجیوت نے کبھی دھوکا نہیں کیا ہر راہرو کی اپنی ڈگر اپنی منزلیں ناحق کسی کا راستہ کھوٹا نہیں کیا کھر لیس ساعتوں میں تجل گئاہیں کیا کھر لیس ساعتوں میں تجل گئاہیں کیا شفاف آبشار کو میلا نہیں کیا شفاف آبشار کو میلا نہیں کیا یاسرکی کے ہاتھ سے کیا کیانہ جان پر یا میں نے سہا تو ہے گر ایبا نہیں کیا میں کیا کھی سہا تو ہے گر ایبا نہیں کیا میں کیا کھی سہا تو ہے گر ایبا نہیں کیا میں کیا میں کیا کھی سہا تو ہے گر ایبا نہیں کیا میں کیا کھی سہا تو ہے گر ایبا نہیں کیا میں کیا کھی سہا تو ہے گر ایبا نہیں کیا میں کیا کھی کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھی کیا کھیں کیا کھی کیا کھیں کیا کھی کیا کھیں کھیں کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کی کھیل کھیں کیا کھیں کھیں کھیں کیا کھیں کھیں کی کھیں کھیں کھیں کھیل کھیں کھیں کھیں کیا کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کیا کھیں کھیں کیا کھیں کیا کھیں کھیں کیا کھیں کھیں کیا کھیں کے کھیں کیا کھیں کی کھیں کیا کھیں کیا کھیں کی کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کی کھی کھیں کی کھیں کیا کھیں کیا کھیں کی کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کیا کھیں کی

خوشامه اور در بوزه مری زنبیل میں تیری ترى عيار ورويشي بوحى باس ليے حدے ننس کی ڈور ٹوٹے گی توچو کھٹ جھھ سے چھوٹے گی عقیدت اس قدر عشتار جاه و زر کے معبد سے پرائے رزق کالذت سے توسر شارے لیکن ترے جیسے ہی جاتے ہیں خودا پے خال سے خدسے خدا کے اس کرم کا شکر اداکر تا ہوں روز و شب کہ اس نے دور کر ڈالا ہے تیری صحبت بدے خانے پر تو لے آتی ہیں تھے کو خود تری جالیں لكل جاتا ہے ليكن آخرى ساعت په توزد ہے مجھے پروا نہیں پوند نیش صد عقارب کی اگر نے کے لکل آیا شتر کے کینہ و کد سے کھاں تو مان کر دیتا ہے آسانی سے حق میرا محزارے گا مجھے دنیا کے تو ہر جزرے مدے مرے محفل سے اٹھ جانے پر اترانا نہیں اتنا ترے چرسامنے آجاؤں گابیں اٹھ کے مرقدے

ذرا سا بھی بڑھا ہے تو نہ اپنے منحیٰ قد سے مقابل آکس دن تو اتر کر او فی مند سے تری نشو و نما سے واسطہ میرا نہیں کوئی مند سے تری تقمیر کیا ہے، سر اٹھا کر پوچھ برگد سے انمیں الزام کیوں دیتا ہے اپنی کے ادائی پر آثر دہ و نالاں ہے تو اپنے اب و جد سے کوئی روزن نہیں رکھا حصار ذات میں تو نے سوا اپنے نہ دیکھا جائے اپنے ہی مقید سے سوا اپنے نہ دیکھا جائے اپنے ہی مقید سے مد زعم لمائی تیری شعر و مر ثیہ خوائی مرادزان وا ملامی ہے عاجر جرم سے شد سے برا تو کور چشموں کو نظر آتا ہے اس خاطر برا تو کور چشموں کو نظر آتا ہے اس خاطر کار کھے ہیں گردا ہے جی گردا در عد سے تری میں گردا ہے ہیں گردا ہے جی گردا ہے ہیں گردا ہے تا ہے اس خاطر کار کھے ہیں گردا ہے جی گردا ہے۔

التحصیں سفید ہو گئیں چرہ سپاٹ ہو گیا البجہ کوئی گلاب سا، خنجر کی کاٹ ہو گیا اس ہے امال کی بد نظر دو پل جہاں کھہر گئ وہ باغ چپجوں بھرا، شمشان گھاٹ ہو گیا نظرین تھیں آسان پر گردن بھی تھی اٹھان پر ساروں سے سامنے ہوا، ساراوہ ٹھاٹ ہو گیا آجک پار کا کیا، جس لیحے جس مقام سے مشکل وہیں سے دفعتا دریا کا پاٹ ہو گیا میلے ہیں رنگ کے یوں تو یہاں وہاں سجے میں رنگ کے یوں تو یہاں وہاں سجے دنیا سے تیری اے خدا، جی کیوں اچاٹ ہو گیا دونا جو گیا دونا جو گیا مداح ہو گیا مداح بو گیا مداح بھی یہ کہہ اشھے شاعر تھا بھائ ہو گیا مداح بھی یہ کہہ اشھے شاعر تھا بھائ ہو گیا مداح بھی یہ کہہ اشھے شاعر تھا بھائ ہو گیا مداح بھی یہ کہہ اشھے شاعر تھا بھائ ہو گیا مداح بھی یہ کہہ اشھے شاعر تھا بھائ ہو گیا مداح بھی یہ کہہ اشھے شاعر تھا بھائ ہو گیا

کائے کے نہ عمر اب ارزانیوں کے ساتھ
کرنا نہ تھا معاملہ نادانیوں کے ساتھ
میں نا سمجھ ہوں یا تری دنیا عجیب ہے
تکتابوںائے خدااہے، جیرانیوں کے ساتھ
کیوں مشکلات دہر سے گھبرا گیا ہے دل
گزری اگر نہیں بھی آسانیوں کے ساتھ
بڑھ کر گلے لگائے وطن کی زمیں مگر
رخصت کرے ہزار پریٹانیوں کے ساتھ
یاسر پہنچ کے رفعت نصف النہار پریٹانیوں کے ساتھ
یاسر پہنچ کے رفعت نصف النہار پر

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بھی سکتے ہیں مزید اس طرح کی شال دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وکس ایپ گروپ کو جوائن کریں ہمارے وکس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ايد من پيٺل

عبرالله عتيق : 03478848884

سدره طام : 03340120123 صنين سيالوي : 03056406067

٨

زندگی ہے مری چلتی ہوئی سائسیں خالی اور جگمگ ہے مری دیجھتی آتھیں خالی کب ہے محروم ساعت مرے نتے ہوئے کان کسی کے لطف ہے چھوتی ہوئی پوریں خالی بھیگئے ہے ہی بھی نہیں بھیگئے ہاتیں پکلیں نم ہے اشکوں کی نہ تھمتی ہوئی بوندیں خالی شادیائے بھی براتی بھی مداراتیں بھی شادیائے بھی رونق ہے قناتیں خالی فالی شادیائی میں بھی رونق ہے قناتیں خالی واردات اس کی رہا کرتی سدا بار آور جاتی متواتر مری گھاتیں خالی جاتی رہتیں متواتر مری گھاتیں خالی پہلے جیسا مجھے یاسر نہیں حاصل آرام پہلے جیسا مجھے یاسر نہیں حاصل آرام گہری نیندوں ہے مری او تھھتی راتیں خالی گہری نیندوں ہے مری او تھھتی راتیں خالی

دیکھنا وجہ خرابی ہو گیا جانے پھر کیا کیا جوابی ہو گیا جب بھی پڑھنے کے لیے دیکھااہے بيضوى چېره، كتابي جو كيا سینجی جب آواز میری اس طرف رنگ چکمن کا گلانی ہو گیا جس کی جلدی تھی اسی میں دیر تھی جو نہ 'ہونا تھا شتابی ہو گیا بول ہدروی کے دو کیا س کیے ذبهن ميرا انقلابي ہو حميا كتنے الجھے تھے وہ ناسمجھی کے دن بعد میں ہسنا نصابی ہو گیا سال گھڑیوں میں گزرتے تھے مجھی

ھم ادب اور ادب دوستوں کی خدمت کے قائل ھیں۔ منافع کمانا ھمارا کام نھیں۔

- آپ گھر بیٹھے کتاب چھپوانے کا ساراکام کرا کتے ہیں۔
- کتاب کی اشاعت کے تمام جملہ مراحل کی پریشانیون سے نجات پانے کی خاطر ہماری خدمات حاصل کریں۔
- صوری اعتبار سے دیدہ زیب و دلکش اور نہایت عمدہ اور معیاری کتابیں چھا ہے کے لئے ہمارے پاس فنی مہارت رکھنے والے خدمت گار موجود ہیں۔

• کمپوزنگ • پروف ریزنگ • سرورق آرٹ ڈیزائن • پروسنگ ( • کاغذ کی فراہمی • آفسیٹ طباعت اور دیگر امور کے لئے

- پہچان پبلی کیشنز کے زیر گرانی اب تک درجنوں کتابیں شائع ہو کرمقبول **ہو چکی ہیں۔** 
  - معاملات میں ایمانداری ہمار ایبلااور آخری اصول ہے۔
  - ہم اپنی محنت کی قلیل اجرت لیتے ہیں اور وہ اجرت پہچان ہلی کیشنز کے زیرِ اہتمام شائع ہونے والے رسالوں پر خرج کرتے ہیں۔

خطو کتابت کا پیتا: منیجر پبلی کیشن ڈیویژن پیچان پبلی کیشنز،ایران تله ،اله آباد، ۲۱۱۰۰۳ فون: ۲۵۵۸۲۲،۳۵۰۲۹۳ PAHCHAAN PUBLICATIONS

1. Baran Tala

Allahatrad - 211003

Quarterly KITABI SILSILA PAHCHAAN

Editors : ZAIBUNNISA

NAYEEM ASHFAQ



# الله المراق الم



يجيان بيلي كيشنر،ا، برن تنله ،اله آباد - ۳۱۱۰۰۳